

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمِّلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِمُ المُلْعُمُ الْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ الْعُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْعُلِمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُولِ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

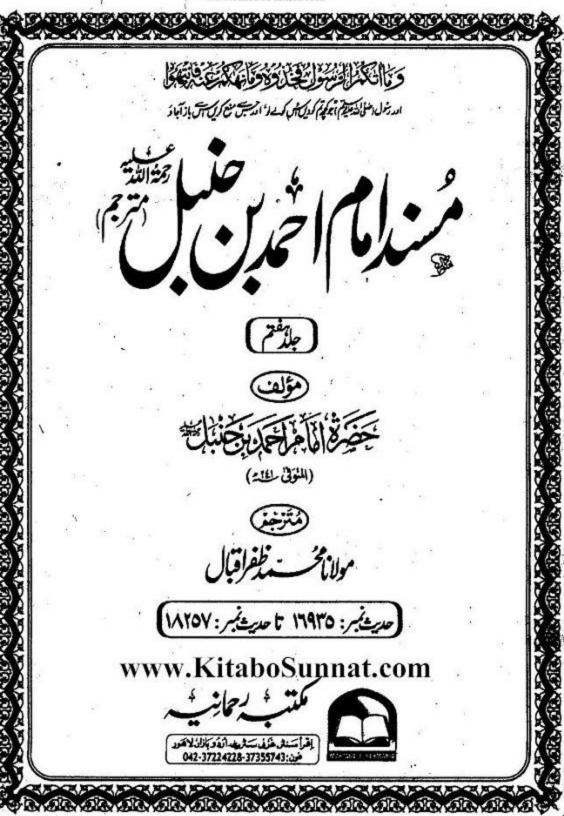



مطبع: ..... لعل شار برنظرز لا مور

الله تعالی کے فعنل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت بھی اور جلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بھری تھاضے ہے اگر کوئی فلطی نظر آئے یاصفیات درست ندموں کو ازرا و کرم مطلع فریا دیں۔ ان شاواللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشا تدی کے لیے ہم بے مدھکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)



كمنت يخانث





# www.KitaboSunnat.com



#### كمسنكالقاميين

|          | الشارالشاريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 11       | ن وليد فالمناكي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعرت خالديم |   |
| 14       | شي علي كل مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |
| .1.      | ماويه علمة كالمرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |
| 01       | يي الله كي صديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.20        |   |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معزت مسلمه  | ↔ |
| ۵۷       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |
| ۵۸       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |
| 99       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |   |
| ٧٠.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |
| 11       | لا كاروايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |
| 11       | ن بن سعد ظائمة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |
| 42       | لله بن حواله فالله كالله كالم كالله كالمناك كالم كالمناك كالم كالم كالم كالمناك كالم كالمناك كالم كالم كالمناك كالم كالم | حفرت عبدالا | 8 |
| 71       | ين تر خان کی صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معزت فرش    | 0 |
| 45       | مرمبيب بن سباع منافظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفزت ابوج   | 0 |
| 40       | بنشني فللمن كاحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابوثغا | 0 |
| 40       | رين التع نظلة كي بقيد حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معزت والل   | 8 |
| ۸×       | ح بن فابت انصاری نظامت کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت رويلج  | 0 |
| <b>4</b> | ي بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د فرت ما بر | 0 |
| <b>4</b> | لله بن حواله فالمؤ كل حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |

| 3    | فيرست                                   |            |                   | مُنالِيًا مَنْ مُنْ لِي مُنَالِيًا مُنْ مُنْ لِي مُنَالِمُ المَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ | X  |
|------|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20   |                                         |            |                   | معرت مقبرين ما لك عُلِيْتُ كَ                                                                        |    |
| 4    |                                         |            |                   | حفرت فرشه فكالذك مديث                                                                                | 0  |
| 44   | www.k                                   | CitaboSuni | nat.com           | ايک محابی نگانت کی صدیثیں                                                                            | 8  |
| 44   | ,                                       |            | ريثين             | حفرت عروين عبد المنظ ك                                                                               | 0  |
| ۸۸   |                                         |            |                   | حعزت زيدبن خالدجني تلطظ                                                                              |    |
| . 94 |                                         |            | ن فاتنو كى مرويات | حفرت ابوسعود بدرى انصارة                                                                             | €  |
| 111  |                                         |            | مرويات            | حصرت شدادین اوس شاشو کی                                                                              | 0  |
| irr  |                                         | ·          | د کی مرویات       | حعرت حرباض بن ساريه الله                                                                             | €  |
| 111  |                                         |            | احديثين           | حعرت ابوعامرا شعرى فأثلأ كح                                                                          | 8  |
| 111  |                                         |            | باحذيث            | حضرت حارث اشعرى الأفؤك                                                                               | 0  |
| 124  |                                         |            |                   | حعرت مقدام بن محدى كرب                                                                               |    |
| ira  |                                         |            | بين               | حضرت ابور يحانه فالنؤكي حد                                                                           | 0  |
| 10-  |                                         |            |                   | حعزت ابوم جد غنوى تلاثلا كى                                                                          |    |
| 10+  | *************************************** |            |                   | حفرت عرجعي فأفظ كاحديث                                                                               | 8  |
| 101  |                                         |            | •••••             | أيك سحاني ثلثن كى روايت                                                                              | 0  |
| 101  |                                         |            | ى ًى              | حغرت عماره بن زويبه فالفا                                                                            | 0  |
| 100  |                                         |            | باحديث            | حفرت ابونمله انصاري فكافؤ كح                                                                         | @  |
| IOM  |                                         |            | ا حديث            | حعرت سعد بن اطول الثاثة كي                                                                           | €  |
| 100  | *************************************** |            | مدے روایت         | حضرت ابوالاحوص كى اين واا                                                                            | 0  |
| 164  |                                         |            |                   |                                                                                                      |    |
| 104  |                                         |            | مديث              | حفرت عروبن موف الثالث ك                                                                              | 0  |
| 101  |                                         |            |                   |                                                                                                      |    |
| 101  |                                         |            | <b>.</b>          | أيك حزنى محالى فكالظ كاروايه                                                                         | 0  |
| 109  |                                         |            | لى حديث           | حفرت اسعد بن زراره تلفظ                                                                              | 0  |
| 109  | 1                                       |            | سرر دامت          | حفرية الوعم وكالما يتوالد                                                                            | 03 |

|      | 10   |                                         | www.KitaboSt                                             | ınnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 43   | فپرست                                   | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | - CANONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الغوي بل يملينه متوم           | 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 109  |                                         |                                                          | رويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عثان بن صنيف عُقَالِنًا كي مر  | 🟵 حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 171  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ***************************************                  | مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عروبن اميضمري فالثؤكي          | ⊛ حزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 145  |                                         |                                                          | ريثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبدالله بن جش طائظ كي ص        | الله المرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 141  | *************************************** |                                                          | يف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابوما لك المجعى فكاتنز كي حد   | 🟵 حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 160  | 140  |                                         |                                                          | .يات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رافع بن خديج عظفة كي مرو       | 🟵 حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 140  |                                         | •••••                                                    | رويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عقبه بن عامر جهنی نظافهٔ کی م  | 🟵 حرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | rrr  |                                         |                                                          | کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حبيب بن مسلم فبري الملطة       | ا مرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | rrr  |                                         | itaboSum                                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrr  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعب بن عياض يُكَافَّهُ كي حد   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrr  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زیادین لبید شاشهٔ کی صدیمهٔ    | CO. 8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | rro  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يزيد بن اسود عامري تلافظ       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | TYA  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زید بن حارشه ناشط کی صدید<br>م |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | TTA  | 14.4                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عياض بن حماري فعلى فالغلا      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrr  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابورمومي فالنؤك كمرويا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrr  | erman syndramination (Employ            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعا مراشعری فاتنا کی حد      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrz. |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوسعيدين زيد فكالمظ كاحد      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 27   |                                         |                                                          | 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ببشى ين جناد وسلولي نظلة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrq. | u .                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعبدالملك بن منهال الأ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 779  |                                         |                                                          | and the figure of the contraction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ***  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 어머니에 하는 아버지 없다는 그 아버지          | - 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ***  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | rrr  | 4                                       |                                                          | and the same of th |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | MAA  |                                         | ·                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 11 | MAA  |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | The state of the s |
|      | rrz. |                                         | ••••••                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| 3         | الله المنافية المنظمة المنافية | X        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| rrz       | حفرت اسود بن طلف الألك كي صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| MA        | حطرت سغيان بن ومب خولا في خاط كي مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8        |
| rra       | حفرت حبان بن بع صدائي عالم كالمل كالمل كالمديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | @        |
| rrq       | حعرت زياد بن حارث مدائي ظائمة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| 10.       | حضرت رافع بن خد تع على الك جها (ظهير على) كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| roi       | حفرت ابوجهم بن مارث بن متمد فالمؤكل مديشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)      |
| tor       | حعرت ابوابراجيم انصاري يكفنه كى ائ والديروايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        |
| ror       | حضرت يعلى بن مرولقني ظائلة كي مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| **        | حضرت عتب بن غزوان الكائلة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 740       | حضرت دكين بن سعيد عمى شائلة كاحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 112       | حعرت مراقد بن ما لك بن معلم عالم كالموكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 121       | حفرت ابن معده فالم كامديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 121       | عرت ابومدالله على كا مديش .www.KitaboSunnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 121       | چد عرف بن خالد کی عدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 121       | حغرت دبید بن عامر فقائد کی مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 121       | حفرت مبدالله بن جاير عالم كالمت كالمديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 121       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 120       | حفرت وبب بن حوش فالمنظ كي مديشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 124       | حفرت قيس بن عائذ خالفة كي مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 127       | حفرت ايمن بن فريم تفافظ كاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (C)      |
| 144       | حطرت منيفيد بن عبد الرحمان كي اين والد الم منقول حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <b>14</b> | عرت عمر المرار الله الله والله على والله على الله و<br>معرت مطله كاتب اسدى الله في كامديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 129       | عفرت مطله كالب المدن الله في المعلق   |          |
| M•        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| MI        | حفرت عم بن سفيان عُلْقًا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>®</b> |
| I/NI:     | حعرت الليد فالملاك مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8        |

|              | www.KitaboSunnat.com                    |               |                    |                                         |                      |                                         |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 43           | فهرست                                   |               |                    | <b>4</b>                                | <b>\\\</b>           | مُنافِي) مَعْدِينَ بِلِ عَنْهِ مَنْوَمَ | <b>\%</b> |
| PAY          | *************************************** |               |                    |                                         | مديش                 | حضرت بسرين ارطاة تأثيثنا كي             | •         |
| MA           |                                         | ***********   | ·<br>·************ |                                         | الثاثثة كي مرويات    | مفرت نواس بن سمعان کلا لج               | €         |
| 191          | ******                                  |               |                    | *********                               | باحديثين             | حضرت عتبه بن عبدسلى تأثيثا كأ           | ₩         |
| 17-1         | *******************************         |               |                    |                                         | ) تُنْاتُو كي حديث . | حضرت عبدالزحمن بن قماده ملح             | €         |
| 1"+1         | ***********************                 | •••••         |                    |                                         | للفظ كى بقيد حديث    | حضرت وہب بن حہش طائی؛                   | (3)       |
| <b>**</b> *  | ****************                        | •••••         |                    | •••••                                   | <br>                 | جدعکرمه کی روایت                        | €         |
| 1701         | ******************                      | ************* |                    |                                         | مديثين               | حضرت عمروبن خارجه فكاثؤكي               | ↔         |
| <b>!</b> *** | *************************************** | ***********   | ************       |                                         | لَّهُ كَلَّ مِديثين  | حضرت عبداللدين بسر مازني ا              | (3)       |
| Hile         | *************************************** | ••••••        |                    | ن مديثين .                              | جر وزبيدي طالكا      | حعرت عبدالله بن حارث بن                 | (3)       |
| <b>MZ</b>    |                                         | •••••••       | *********          | •••••                                   | المنظ كى حديثين      | حفرت عدى بن عميره كندي                  | €         |
| TTI          | *************                           |               | ***********        | !                                       | مديثين               | حضرت مرداس أسلى الألفة كي               | (3)       |
| rri          | ******************                      | •••••         |                    |                                         | ريثين                | حضرت ابوثعلبه هشنى تكاثفا كي            | €         |
| rrg          | ******************************          |               | ********           | •••••••                                 | کی حدیثیں            | حفرت شرحبيل بن حسنه ولافظ               | €         |
| rri.         | ***********                             |               | ***********        | •••••                                   | نظ کی حدیثیں         | حفرت عبدالرحن بن حسنه لأ                | ₩         |
| ٣٣٣          |                                         |               |                    |                                         |                      | حضرت عمروبن عاص فأفظؤ كي                | ⊕         |
| ٣٣٢          |                                         |               | ••••••             | ••••••                                  | ىدىث                 | حضرت عمروانصاری نگافؤ کی م              | €         |
| mum          | ******************                      |               | ***********        |                                         | ريث                  | حغرت قیس جذای ٹاکٹؤ کی ہ                | ῷ         |
| ساماسا       | *************************               |               | ************       | •••••                                   | مديثين               | حعرت ابوعد به خولانی ڈکاٹٹؤ کی          | €         |
| ساساسا       | ************                            | ***********   | ****************   |                                         | نگانئۇ كى حديث .     | حضرت سمره بن فاتک اسدی                  | 3         |
| rro          |                                         | ••••••        | ********           | ••••••                                  | ڭۇكى مدىت            | حضرت زياد بن نعيم حضري والط             | 8         |
| rro          | ******************                      | .,,,,         | ************       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | کی بقیہ حدیثیں .     | حضرت عقبه بن عامر جهنی والفؤ            | €         |
| <b>77</b> 2  |                                         |               | ******             | •••••                                   | ا کی حدیث            | حضرت عباده بن صامت نگافا                | €)        |
| MA           | ******************                      |               | *************      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باحديثين             | حضرت ابوعا مراشعري نكاثظ كأ             | €         |
| ۳۳۸          | *************************************** |               |                    |                                         |                      | مفرت حارث اشعرى الأفظ                   |           |
| ro.          |                                         | ********      | ****************   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بقيد حديثيل          | حضرت عمروبن عاص تكافؤ كي                | (3)       |
|              |                                         |               |                    |                                         |                      |                                         |           |

مفت آن لائن مكتبہ

|                | فپرست                                   |                                         | <u>^</u> ************************************ | مُنالًا) أَمْ يَنْ بِلِ مِينَةِ مِنْ مُ |          |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 209            |                                         | *************************************** |                                               | وفدعبدالقيس كي احاديث                   |          |
| -              | *************************************** |                                         | ا کی حدیثیں                                   | حغرت الك بن صععد ثاثث                   | €        |
| 121            |                                         |                                         |                                               | حضرت معقل بن الي معقل اس                |          |
| <b>72</b> 7    | ***************                         | *******************                     |                                               | حضرت بسر بن جحاش ملاهد كي               |          |
| <b>72</b> T    | ***************                         | *************************************** | •                                             | حفرت لقيط بن مبره ثلثمة كي •            |          |
| 24             |                                         | *****************                       |                                               | حضرت اغرمزنی ٹاٹٹو کی حدیث              |          |
| <b>7</b> 20    | *****************                       | ********************                    | ل حديثين                                      |                                         |          |
| <b>72</b> 4    |                                         |                                         | ن ظائمتا كى حديثيں                            | حضرت ابوافكم ماتتكم بن سفيال            | €        |
| 722            | 44**************                        | ***********************                 | ل مديث                                        | حفرت محم بن حزن كلفي ولاتنا             | <b>©</b> |
| <b>74</b> A    | ***************                         | *******************                     | ل حدیث<br>اکن حدیثین                          | حضرت حارث بن اقيش لأتنا                 | €        |
| 129            | ****************                        | ************                            | لا کی حدیثیں                                  | حضرت تحكم بن عمر وغفاري ولأ             | €        |
|                | ******************                      |                                         |                                               | حعرت مطبع بن اسود الأثناك               |          |
| ۳۸۲            | ******************************          | **********************                  | کی حدیثیں                                     |                                         |          |
|                |                                         | *************************************** | •                                             | حضرت ابوسعيد بن الى فضال                |          |
| 774            | *****************                       | •••••••                                 | ) مدیث                                        | حفرت فف بن سليم الألفظ كي               |          |
| <b>7</b> 1/2   |                                         | *************************************** |                                               | بود بل کے ایک آ دی کی روا               | ᢒ        |
| <b>7</b> 74    | *************************************** | ******************                      |                                               | حفزت قيس بن مخرمه فكافؤ كم              | €        |
| <b>77</b> /A   | ******************                      | *****************                       | ر فلاتنا کی حدیثیں                            | حعنرت مطلب بن الي وداء                  | €        |
| ۲۸۸۰           |                                         |                                         | ر واز دی دفائظ کی حدیثیں                      |                                         |          |
| 17/19          | ********************                    | *****************                       | ر فانت کی حدیث                                | حفرت محربن طلحه بن عبيدالة              | ❸        |
| <b>1</b> ~9• . | *************************************** | *********************                   | على حديثين                                    | حضرت عثان بن ابي العاص                  | €        |
| <b>179</b> 2   | *************************************** | **********************                  | احديثين                                       | حضرت زياد بن لبيد طائفا كي              | €        |
| 294            | ,                                       | *****************                       | لأحديثين                                      | حضرت عبيد بن خالدسلمي فأ                | €        |
| 799            | *************************************** | ****************                        | کی حدیثیں                                     | -<br>حضرت معاذ بن عفراء بثاثثة          | €        |
| <b>1</b> ***   | ***********************                 | *************************************** | و بعيد والفنز كي حديثين                       | حضرِت ثابت بن يزيد بن و                 | €        |

|                   | www.KitaboSunnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 43                | مُنْ الْمَا الْمُرْنُ بِينَ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ ال | <b>S</b>        |
| ۲۰۲               | حفرت فيم بن نحام فالمنتأ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩               |
| r•r               | حضرت ابوخراش ملمي خاتفة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| سا ۱۰۰            | حضرت خالد بن عدى جني فلطفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)             |
| ۳۰ ما             | حضرت حارث بن زياد اللفة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €               |
| سا ۱۰۰            | حضرت ابولاس خزاعی نگاتلا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>L.+ L.</b>     | حضرت يزيدابوسائب بن يزيد الثاثنة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ۳+۵               | حضرت عبدالله بن الي حبيبه ثلاثنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>۱۴۰</b> ۲      | حفرت شريد بن سويد ثقفي طائنيا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| . البه <b>ب</b> ا | حضرت خدیجه بنت خویلد نظافا کے ایک پردی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| · ~+ <u>~</u>     | حضرت يعلى بن اميه خاتمهٔ كى حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| רור               | حضرت عبدالرحمان بن الي قراد طالمية كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ויורי             | ووآ دميول كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| MID               | حفرت ذويب الوقليصه بن ذويب للطنا كي حديثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ויויין            | حضرت مجمد بن مسلمه انصاري الأثنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| · MIA             | حفرت عطيه سعدي فكافئ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €               |
| <b>M14</b>        | حفرت اسيد بن خفير طاقت كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·<br><b>(3)</b> |
| <u> </u>          | حفرت مجمع بن جاريه الملفظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €               |
| rr•               | حفرت عبدالرحن بن غنم اشعري الله كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| rr                | حفرت وابصه بن معبد اسدى اللفظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €               |
| rty               | حفرت مستورد بن شداو نگاتهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)             |
| ורויז             | حفرت ابوكيشه انماري تأثيثا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊛               |
| بالمالية          | حفرت عمروبن مره جهنی نظائمتًا کی صدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| rra               | حفرت دیگی تمیری تالی کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 4                 | حضرت فيروز ديلمي نُاتِيزٌ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

🟵 ايك سحالي الأثاثة كى حديث

|            | فهرست                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مُنافِي آمَةً بِن بِل يَعْدُم مَنْ | <b>(2)</b> |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| ۳۳۸        | *************************************** |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعرت اليمن بن خريم اللفظ كي        | _          |
| ۳۳۸        | *************************************** | *************************************** | کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |            |
| وسوس       |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعرت عبدالله بن بشام نثاثة         |            |
| •ייןיין    |                                         | ************                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عبداللدبن عمروبن ام           |            |
| <b> </b>   | *************************               | ***************                         | and the second s | ايك محاني نظافهٔ كى روايت          |            |
| - [[]      | ************                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيك منحاني نكاتظ كى روايت          | €          |
| الماما     | *************************************** |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعرت معاذبن انس نتافظ کی           |            |
| ויויין     | *****************                       |                                         | كاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفرت شرصيل بن اوس فالله            | ⇔          |
| LLL.       | *************************************** | ***************                         | يديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفرت مارث حميى اللفظ كى و          | ↔          |
| איזייו     | *************************************** | *************                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيك محاني ناتلت كاروايت            | <b>⊕</b>   |
| ساماما     | *************************************** |                                         | هٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حعزت الك بن عمّاميه نمّالله        | ₩.         |
| 444        | *************************************** | *************************************** | ي كعب نائمة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |            |
| MÅ         | *************************************** |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعرت ابوسيار ومعنى نكائظ ك         |            |
| L.L.d      | ·····                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايك محاني ثقافة كى روايت.          |            |
| LL 4       | *************************               | ####################################### | اروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بوسليم كالك محاني ثلاثة كح         | ₩          |
| LLd        | *************************************** | **************                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايك محاني ثلثة كى روايت.           | ₩,         |
| ra•        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ****************                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أيك محاني ثلثنة كى روايت .         | ₩.         |
| <b>66.</b> |                                         | ******************                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايك مجاني ثلثة كى روايت.           |            |
| ra•        | *************************************** |                                         | و نظافة كى ايك اور حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |            |
| rai        | *************************************** |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ني عليه كايك آزاد كرده غا          |            |
| rai        |                                         |                                         | ا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |            |
| rdy        | *************************************** |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابو برده بن قيس نظام          |            |
| ror        | 49                                      | 4.5.4                                   | كى بقسە حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حعنرت عمروبن خارجيه نكافذ          | (P)        |

وسواللوالزفلن الزجيو

سنكاك الشاميين

# مسند الشاميين

# شامى صحابة كرام إلى المناه المناه المناه الماسية

#### اقل مسند الشاميين

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الاِمَامُ الْعَالِمُ الْفَقَةُ أَبُوبَكُم عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّقُورِ البَرَّازُ وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ الثَّقَةُ أَبُو طَالِبِ المُبَارَكُ بْنُ عَلِى بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِى بْنِ خُصَيْرِ الصَّيْرَ فِي قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الفَّادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ يُوسُفَ قُرِئَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَتَى أَبُو طَاهِرِ عَبْدُ القَادِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي ابْنُ المُدُهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي اللهُ اللهُ عَلَى أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي الْمُدُورِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِي الْمُدُهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَحْمَدُ أَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ القَطَيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللّهُ بْنُ أَحْمَدُ أَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ القَطَيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللّهُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْهِ لِلْ اللّهُ بْنُ أَصْمَدَ بْنِ حَمْدًانَ بْنِ مَالِكِ القَطَيْمِيُّ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللّهُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْهِ لَا كَالْ اللّهُ بْنُ أَنْ عَلَى اللّهُ اللهُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْهِ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُ اللهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلَى الْمُلْكِلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْعِلَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِي اللّهُ الْمُلْعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُلْقُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### حَديثُ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ الْأَثْنَةُ

# حضرت خالدين وليد نظفظ كي حديثين

( ١٦٩٣٥) حَلَّنَا يَهُفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ وَحَلَّتَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَة بْنِ سَهُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ ضَبُّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى مَهْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِي خَالَتُهُ فَعَلَّمَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمْ ضَبُّ جَاءَتْ بِهِ أَمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تُخْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو فَقَالَ خَالِدٌ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَكُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُو فَقَالَ خَالِدٌ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُهُ وَسُلَمَ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَتُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَال

(١٢٩٣٥) حفرت خالد بن وليد فلكؤ سے مروى ہے كداكيك مرتبدوه ني عليا كے ساتھ ام المؤمنين حفرت ميموند بنت

منالاً المؤرن لي يَعْدِ مَتْوَا كَلُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الشَّالِينِينَ اللَّهُ الشَّامِنِينَ اللَّهُ الشَّامِنِينَ حارث نگاند ' جوان کی خالتھیں' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی طابیہ کے سامنے کوہ کا کوشت لا کرر کھا جونجد سے ام هید بنت حارث لے کرآئی تھی، جس کا نکاح بنوجعفر کے ایک آ دی ہے ہوا تھا، نبی ملیٹا کی عادت مبارکتھی کہ آپ کا فیا کی جیزکو اس وقت تك تناول نيين فرماتے تھے جب تك يدند يوچھ ليتے كديدكيا ہے؟ چنانچہ آپ تَلْ يَعْزُم كى كى زوجہ نے كها كهم لوگ نی طابی کو کیو نہیں بتا تیں کرووکیا کھارہے ہیں؟اس پرانہوں نے بتاکیا کہ یہ کوہ کا کوشت ہے، نی عابیہ نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت خالد اللفظ كہتے ہيں ميں نے يو جھايارسول الله! كيابيحرام بي اليفان فر مايانيس اليكن بيديرى قوم كا كھانا نہیں ہے اس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر مجمتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف محینج لیا اور اسے کھانے لگا، دریں ا ثناء ني مايلا مجھ ديڪيتے رہے۔

( ١٦٩٣٦) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَلَّكَهُ الْأَصَمُّ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجُوهَا [راحع: ٢٠٠٩:٢٦٨٤] (۱۲۹۳۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البته اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ حضرت خالد ثقافاً، حضرت میوند نافا کی پرورش میں بھی رہے تھے۔

( ١٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ

الْوَلِيدِ أَنْهُمَا دَخَلًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذٍ فَأَهُوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْصُ النُّسُوَةِ ٱخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ ٱنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَآجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ [راجع: ١٦٩٣٥].

(١١٩٣٧) حفرت خالد بن وليد تلافظ اور ابن عباس تلك سے مروى ہے كہ ايك مرتبدوہ دونوں ني بايلا كے ساتھ ام المومنين حضرت ميموند بنت حارث اللود جوان كي خاله مين " كر داخل موئ ، انبول نے نبي عليه كم مائے كوه كا كوشت لاكرر كما، نی طین نے اس کی طرف ہاتھ بو حایایا آپ تا ایک گئی کی زوجہ نے کہا کہتم لوگ نی پیلا کو کیوں نہیں بتا تیں کہ وہ کیا کھارہے ہیں؟اس پرانہوں نے بتایا کہ یہ کوہ کا کوشت ہے، نبی ملیکانے اسے چھوڑ دیا۔

حعرت خالد رفائظ کہتے ہیں میں نے پوچھایارسول اللہ! کیا بیجرام ہے؟ نبی مایشانے فرمایانہیں الیکن بیمیری قوم کا کھانا نہیں ہے اس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر مجھتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف مینی لیا اور اسے کھانے لگا، دریں ا النَّاءِ فِي مَالِيلًا مجمع د يكفت رب-

( ١٦٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱلْجُبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَتٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَلَامٌ فَأَغْلَطْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَالِدٌ وَهُو يَشْكُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا عِلْظَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا عِلْظَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّارٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّارٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا آبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ آبُغَضَ عَمَّارًا آبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ فَعَنَا عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ آبُغُضَ عَمَّارًا آبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ آبُغُضَ عَمَّارًا آبُغُضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدُ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ آبُغُضَ عَمَّارًا آبُغُضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَمُ وَمِنْ آبُعُظُ عَمَّالًا عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ آبِى مَرَّتُنِ

حَدِيثُ بَزِيدَ عَنْ الْعُوّامِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ [صححه ابن حبان (۲۰۸۱). قال شعب: صحبح].

(۱۲۹۳۸) حفرت فالدین ولید ثانی ہم روی ہے کہ ایک مرتبہ میر ہاور عمارین یا سرکے درمیان کی بات پر تکرار ہوری تنی کہ میں نے انہیں کوئی تلخ جملہ کہہ دیا، حفرت عمار ثانی وال سے نبی طبی کی فدمت میں شکایت کے لئے چلے گئے، حفرت فالد تائی بھی وہاں بی جی میں دیا ہوگئی، نبی طبی فالد تائی بھی وہاں بی جی می دیا ہوگئی، نبی طبی ان کی شکایت کررہے ہیں تو ان کے لیجے میں مرید تی پیدا ہوگئی، نبی طبی فاموش رہے، بچو بھی نہ یو لے تو حضرت عمار ڈائورونے گے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! کیا آپ انہیں دیکے نبیل رہے؟ نبی طبی فاموش رہے، بچو بھی نہ یو لے تو حضرت عمار ڈائورونے گئے اور جو عمار سے نفرت کرے، اللہ بھی اس سے نبیا سرا شحایا اور فر ما یا جو خص عمار ہے دشمنی کرتا ہے اور جو عمار سے نفرت کرے، اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے اور جو عمار سے نفرت کرے، اللہ بھی اس سے نفل تو بھے عمار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز مجبوب نہ تھی، چنا نجیہ حضرت فالد ٹائو کی جو بی میں وہاں سے نکا تو مجھے عمار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، چنا نجیہ حضرت فالد ٹائو کی خوب نہ تھی، چنا نجیہ میں وہاں سے نکا تو مجھے عمار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، چنا نجیہ حضرت فالد ٹائو کی خوب نہ تھی، چنا نجیہ میں وہاں سے نکا تو مجھے عمار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، چنا نجیہ

بھی ان سے ملااور وہ راضی ہوگئے۔ سرع ہیں رکا ہو سرع ہیں مرد میں ایک سرد سے در میں دور میں میں ورد میں میں اور دور اور اور اور اور اور اور است

(١٦٩٣٩) حَدَّثَنَا عَثَابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْوِى آخْبَرَيْ ابُو أَمَامَةَ بْنُ سَهُلِ بُنِ خُتَيْفٍ الْأَنْصَارِيُ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ آخْبَرَهُ أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّهِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ وَحَلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِى خَالتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَحْودًا قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُقَيْدَةً بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَمَتْ الطّبَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّلَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَاهْوَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ إِلَى الطّبِ فَقَالَتْ امْرَأَةً مِنْ النّسُوةِ الْحُضُورِ آخِيرُنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ إِلَى الطّبَ فَقَالَتُ امْرَأَةً مِنْ النّسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ وَلَ الطّبَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ وَلَا اللّهِ عَلَى الطّبَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ وَلَ الطّبَّ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُهُ وَسَلّمَ يَدَهُ وَلَولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنُولُ إِلَى قَلْمُ يَنْهُمَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنُكُنُ بِأَرْضِ قُومِى فَآجِدُنِى آعَافُهُ قَالَ حَالِدٌ لَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَنْظُرُ إِلَى قَلْمُ يَنْهُمَى [راحع: ١٦٩٥٥].

(۱۲۹۳۹) حفرت خالد بن ولید را تلگا اور ابن عباس قابلات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ دونوں نبی علیا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث ٹائٹا '' جوان کی خالہ تھیں'' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی علیا کے سامنے کوہ کا کوشت لا کررکھا، نبی علیا نے اس کی طرف ہاتھ بو حایا یا آپ ٹائٹی کی کسی زوجہ نے کہا کہ تم لوگ نبی علیا کو کیوں نہیں بتا تیں کہ وہ کیا کھا رہ مُنْ الْمُأْتُونُ فِي مِنْ الشَّاكُ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السّاكُ السَّاكُ السّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السّا

ہیں؟ اس پرانہوں نے بتایا کہ بیکوہ کا کوشت ہے، نبی علیہ انے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت خالد نگافتا کہتے ہیں میں نے ہو چھایارسول اللہ! کیا بیرام ہے؟ نبی علیہ انے فرمایانہیں،کین سے میری قوم کا کھانا

معرت حالد تاتا ہے ہیں میں نے ہو چھایار موں اللہ الیابیرام ہے ای اللہ اللہ میں اس میں بیاری و م مان اللہ اللہ ا نہیں ہاں لئے میں اس سے احتیاط کرنائی بہتر مجمتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف مین کیا اور اسے کھانے لگا، دریں

ا تَا مِنِي اللَّهِ عِيدِ كِيمة ربي-

( ١٦٩٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ يَعْنِي الْأَبْرَشَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ آبُو

سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ يَعْنِى ابْنَ يَحْمَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْمُلْكِدِ الصَّائِفَةَ فَقَرِمَ أَصْحَابُنَا إِلَى اللَّحْمِ فَسَالُونِى فَقَالُوا أَثَافَنُ لَنَا أَنْ نَذُبَتَ رَمُكَةً لَهُ فَلَفَعْتُهَا إِلَيْهِمُ فَحَبَلُوهَا ثُمَّ قُلْتُ مَكَانَكُمْ حَتَى آئِى خَالِدًا فَأَسْأَلَهُ قَالَ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ غَزُوةَ خَيْبَرَ فَآسُرَعَ النَّاسُ فِى حَطَائِرِ يَهُودَ فَآمَرَنِى أَنْ أَنَادِى الصَّلَاةُ جَامِعَةً وَلاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ وَسَلَمْ غَزُوةً خَيْبَرَ فَآسُرَعَ النَّاسُ فِى حَطَائِرِ يَهُودَ فَآمَرَنِى أَنْ أَنَادِى الصَّلَاةُ جَامِعَةً وَلاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ وَسَلَمْ غَرُوهُ مَا أَنَّهُم النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسُرَعْتُمْ فِى حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا لاَ تَحِلُّ آمُوالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمُ لُكُومُ النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسُرَعْتُمْ فِى حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا لاَ تَحِلُّ آمُوالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَبِعَالِهَا وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُكُومُ الْمُعُومُ الْمُعْلِمِيةِ وَخَيْلِهَا وَبِعَالِهَا وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَقَالَ الدارِقطنى: هذا اسناد مضطرب. وقال الواقدى: لايصح وقال الدارفان و فَالَ الدارفان و فَال الدارفان و مَا الله الله الله المَعْلَى اللّهُ الله مَا الله المُعْلَقِيدِ وَالله المُؤْلِقُ اللهُ الله المُعْلِقِيدِ الْمُعْلِقِيدِ الْمُؤْلِقُهُمُ اللهُ اللهُ الذِي السَادِةُ وَاللّهُ اللهُ الذَا المُعَالِمُ اللهُ ا

هذا. وقال البيهقي: اسناده مضطرب وزاد انه مع اضطرابه محالف لحديث الثقات. قال الألباني: ضعيف (ابو داود:

٣٠٠٦). قال شعيب: اسناده ضعيف لا ضطرابه على نكارة فيه] [انظر: ١٦٩٤٢].

(۱۲۹۴۰) حضرت مقدام بن معد مکرب ٹاکٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ گرمی کے موسم میں حضرت خالد بن ولید نگاٹٹا سریت کیسٹ سے اس ایر میں میں میں میں میں میں میں میں کا شکل ان کا تعان اور اقتاب اور میں میں میں کا

کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ، راستے میں ہارے ساتھیوں کو گوشت کھانے کا تقاضا ہوا تو انہوں نے جھے میری محوزی ( ذیح کرنے کے لئے ) ما گلی ، میں نے انہیں وہ کھوڑی دے دی ، انہوں نے اسے رسیوں سے با عدد یا ، پھر میں نے

ان ہے کہا کہ ذرار کو، میں حضرت خالد ڈاٹٹ ہے بوچہ آؤں، چنانچہ میں نے جاکران سے بیمسئلہ بوچھا توانہوں نے فرمایا کہ ہم

نے نی این کے ساتھ غزوہ خیبر میں حصدلیا، اوگ جلدی سے یبود ہوں کے منوع طاقوں میں داخل ہونے گئے، نی الیا نے مجھے سم دیا کہ الصّلاة جامِعة کی منادی کردوں نیزیہ کہ جنت میں صرف مسلمان آ دمی بی داخل ہوگا، اوگو! تم بہت جلدی یبود بول

ے ممنوعات میں داخل ہو مجلے ہو، یا در کھو! ذمیوں کا مال ناحق لینا جا تزنیس ہے، اورتم پر پالتو گدھوں، کھوڑوں اور خچروں کا گوشت حرام ہے اس طرح کمجل سے شکار کرنے والا ہر در ندہ اور پنچ سے شکار کرنے والا ہر پرندہ بھی تم پرحرام ہے۔

( ١٦٩٤١) حَدَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدٍ رَبِّهِ حَدَّلَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّلَنِي تَوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ صَالِحٍ بُنِ يَحْتَى بُنِ الْمِقْدَامِ بُنِ

مَعْدِى كَرِبَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْيِفَالِ وَالْحَمِيرِ [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٣٧٩، ابن ماحة: ٩٨ ٣١، النسالي: ٢٠٢/٧)].

(۱۲۹۴۱) حفرت خالد بن ولید نظافت سروی ہے کہ نبی طافیانے محوڑے نچراور کدھے کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔ (١٦٩٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنِ ابْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَلَّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّائِفَةَ

المَّانِ مِنْ المَّانِ مِنْ المَّانِ مِنْ المَّانِ المُعَانِّ المَّانِ المُعَانِّ المُعَانِّ المُعَانِّ المُعانِ المُعانِّ مُنْ المَّانِ المُعَانِّ مِنْ المُعَانِّ المُعَانِّ المُعَانِّ المُعَانِّ المُعَانِّ المُعَانِّ المُ

لْقَرِمَ ٱصْحَابِي إِلَى اللَّحْمِ لِمُقَالُوا ٱتَّأَذَنُ لَنَا ٱنْ نَذْبَحَ رَمْكَةً لَهُ قَالَ فَحَبَلُوهَا فَقُلْتُ مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِي حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَٱسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَٱلْمَيْنَةُ فَآخْبَرُتُهُ خَبَرَ ٱصْحَابِى فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ خَيْبُرَ فَٱسْرَعَ النَّاسُ فِي حَطَائِرِ يَهُودَ فَقَالَ يَا خَالِدُ نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ فَفَعَلْتُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالْكُمْ ٱسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ٱلَّا لَا تَحِلَّ آمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْآهْلِيَّةِ وَالْإِنْسِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ [راجع: ١٦٩٤٠].

(۱۲۹۴۲) حضرت مقدام بن معد مكرب ثالث ي مروى ب كدايك مرتبه بم لوك كرى كيموسم من حضرت خالد بن وليد ثالث كے ساتھ كى غزوے كے لئے روانہ ہوئے ،راستے ميں ہارے ساتھيوں كوكوشت كھانے كا تقاضا ہواتو انہوں نے مجھ سے ميرى محور ی ( ذیح کرنے کے لئے ) ماگلی، میں نے انہیں وہ محوری دے دی، انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا، پھر میں نے

ان سے کہا کہ ورارکو، میں حضرت خالد ٹاٹٹوے یو چھآ وُں، چنا غیر میں نے جاکران سے میسکد یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تی طابع کے ساتھ عزوہ خیبر میں حصرابیا، اوگ جلدی سے مجدد بوں کے منوعہ علاقوں میں داخل ہونے سکے، نی عابدا نے محص تحم دیا که الصلوة جامعة "كى منادى كردول نيزيدكه جنت يس صرف مسلمان آدى بى دافل بوگا، لوگو اتم بهت جلدى يبوديول كمنوعات بن داخل موسي موء يادركمو! ذميول كامال ناحق لينا جائزنيس ب، اورتم بريانو كدهول، كمور ول اور مجرول كا موشت حرام ہے ای طرح کچل سے شکار کرنے والا ہردرندہ اور پنج سے شکار کرنے والا ہر پرندہ بھی تم پرحرام ہے۔

(١٦٩٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ تَنَاوَلَ ٱبُو عُبَيْدَةَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَنَهَاهُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ آغْضَيْتَ الْآمِيْرَ فَآتَاهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ وَلَكِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آهَـٰذَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آهَـٰذُ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ في اللَّذِيَّا [العرجه الحميدي (٦٢٥) والطيالسي (١١٥٧) اسناده ضعيف].

(١٦٩٣٣) خالد بن عليم بن حزام كت بين كهايك مرتبه معزت ابوعبيده المنتظ في محض كوايك جيز دى، حضرت خالد بن وليد الكُوَّات البيس اس بروكا، وه كمن سكيم في امير المؤمنين كونا راض كرديا، كاروه ان كي باس آ سكا وركمن سكك كديس نے آپ کوناراض کرنے کا ارادہ نیس کیا تھا، لیکن میں نے نی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس مخض کو ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کوسب سے زیادہ سخت سزادی ہوگی۔

مَنْ الْمُالْمُونُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ ( ١٦٩٤٤ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ فَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ ٱلْقَى الشَّامَ بَوَالِيَةً بَثْنِيَةً وَعَسَلًا وَشَكَّ عَفَّانُ مَرَّةً قَالَ حِينَ ٱلْقَى الشَّامَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَرَنِي أَنْ أَسِيرَ إِلَى الْهِنْدِ وَالْهِنْدُ فِي أَنْفُسِنَا يَوْمَتِلْإِ الْبَصْرَةُ قَالَ وَأَنَا لِلَلِكَ كَارِهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّتِي اللَّهَ فَإِنَّ الْفِتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ قَالَ فَقَالَ وَابْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهُ وَالنَّاسُ بِذِي بِلْيَانَ وَذِي بِلْيَانَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَتَفَكَّرُ هَلْ يَجِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْزِلُ بِهِ مِثْلُ مَا نَزَلَ بِمَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالشَّرِّ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ وَيِلْكَ الْآيَّامُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آيًّامُ الْهَرْجِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدُرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ لِلْكَ الْآيَّامُ

(١٦٩٣٣) حفرت فالدين وليد التؤس مروى ب كرجب من في شام ك فيل اورشد بك لي توامير المؤمنين في مجمع خط لکھا جس میں مجھے''ہندوستان'' کی طرف جانے کا تھم تھا،اس زمانے میں ہم لوگ ہندوستان کا اطلاق''بھرو'' پرکرتے تھے، میں اس کی طرف پیش قدی کواس وقت مناسب نہیں مجھتا تھا، ایک آ دی کھڑا ہو کر جھے سے کہنے لگا ہے ابوسلیمان! اللہ سے ڈرو، فتنوں کاظہور ہو چکا ہے، معرت خالد ناتھ نے جواب دیا کہ ابن خطاب کے زندہ ہونے کے باوجود؟ فتوں کاظہور تو ان کے بعد ہوگا جبكہ لوگ ' ذى بليان ' من مول كے جوايك جكه كانام ہے، اس وقت آدى ديمے كاكراسے كوئى جكدالي ال جائے كه فتنوں اور شرور کا شکار آ دی جس طرح ان میں جتلا ہے، وہ نہ ہو، لیکن اسے کوئی الیم جگہیں مل سکے گی ، اور وہ ایام جن کا قیامت ے پہلے آن نی دایا نے بیان فرمایا ہے، ایام ہرج (اللّ وغارت کایام) موں مے، اس لئے ہم اللّ کی ناہ می آتے ہیں کہ وہ زبانہ ہمیں ہاتیہیں آ لے

( ١٦٩٤٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْأَشْتَرِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَبَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كَلَامٌ فَشَكَّاهُ عَمَّارٌ إِلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَن يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَنْ يُنْفِضُهُ يَنْفِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌّ وَمَنْ يَسُبُّهُ يَسُبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَلَمَةُ هَذَا أَوْ نَحُوهُ [صححه الحاكم

(٣٨٩/٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۹۴۵) حضرت خالد بن ولید و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے اور عمار بن یا سرکے درمیان کسی بات پر تکرار مور ہی تھی حصرت عمار ٹائٹلو ہاں سے نبی مائیلا کی خدمت میں شکایت کے لئے جلے گئے ، نبی مائیلا نے فر مایا جو مخص عمار سے دشمنی کرتا ہے ، اللہ اس سے دشنی کرتا ہے اور جو ممار سے نفرت کرے ، اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے اور جوانہیں برا بھلا کہو و اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ( ١٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمِّسُ السَّلَبَ [قال الألباني:

المناه المارين المنظم المنظم

صحيح (ابو داود: ٢٧٢١)]. [انظر: ٢٤٤٨٨].

(۱۲۹۳۷)حضرت عوف بن یا لک اتبجعی ڈاکٹڈاور خالد بن ولید ڈاکٹڈ سے مروی ہے کہ نبی پائیلائے مقتول کے ساز وسامان میں فحس مصدا نبیع فر ا

( ١٦٩٤٧) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى الْجُعْفِيَّ عَنُ زَائِلَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ آبُو عُبَيْدةً بْنُ الْجَرَّاح

(۱۲۹۳۷) عبدالملک بن عمیر میشید سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤنے ''شام' 'میں حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ کومعزول کرے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹھؤ کومقرر کردیا تو حضرت خالد ڈاٹھؤ کینے گئے کہ حضرت عمر ڈاٹھؤ نے تم پراس امت کے امین کومقرر کیا ہے، میں نے نبی علیما کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

( ١٦٩٤٨ ) قَالَ آبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعْمَ فَتَى الْعَشِيرَةِ

(۱۲۹۳۸) اس پر حضرت ابوعبیدہ دلائٹو فرمانے گئے کہ میں نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اوراپنے خاندان کا بہترین نوجوان ہے۔

حَدِيثُ ذِى مِخْبَرُ الْحَبَشِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّ يُكُمُّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّ يُكُمُّ مِنْ وَيُقَالُ ذِى مِخْمَرٍ

# حضرت ذومخرمبشي والثنظ كي حديثين

(١٦٩٤٩) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِى مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ الْحَبَشَةِ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِى سَفَرٍ فَاسْرَعَ السَّيُرَ حِينَ انْصَرَفَ وَكَانَ يَهُعَلُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ الزَّادِ فَقَالَ لَهُ قَالِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ انْقَطَعَ النَّاسُ وَرَائَكَ فَحَبَسَ وَحَبَسَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى تَكَامَلُوا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ هَلُ لَكُمْ أَنْ نَهْجَعَ هَجْعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَوْلَ وَنَزَلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُونَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ آنَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائَكَ لَكُمْ أَنْ نَهْجَعَ هَجْعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَوْلُ وَنَزَلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُونَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ آنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائَكَ لَكُمْ أَنْ نَهُجَعَ هَجُعَةً أَوْ قَالَ لَهُ كَذِلَ وَنَزُلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُونَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ أَنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائَكَ فَلَامُ وَلَالِكُ مِنْ يَكُلُونَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ أَنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائَكَ وَلَالَا فَعَلَى وَعُولَ مَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحِطَامِ نَاقِيهِ وَقَالَ هَاكَ لَا تَكُونُونَ لُكُعَ قَالَ فَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِحِطُامِ نَاقِيمَ فَتَنَعَيْثُ عَيْرَ بَعِيدٍ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُمَا يَرْعَيَانِ فَإِنِّى كَذَاكَ ٱنْظُورُ إِلَيْهِمَا حَتَّى أَخَذِي النَّوْمُ فَلَمْ وَسِيطُهُمُ يَعْمُ وَجُهُى فَاسْتَيْقَطْتُ فَنَطُورُتُ يَعِيدًا وَشِمَالًا فَإِنَا الْمَالِ الْهِ فَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيِخِطَامِ نَاقِيى فَآلَيْتُ الْوَلَى الْقَوْمِ فَآلَهُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَخِطَامِ نَاقِيى فَآلَتُكُ أَذَى الْقَوْمَ فَآلَيْفُومَ فَآلِهُمُ مُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَالُ فَالِكُ فَالَالُكُ أَنْ فَالْ فَالَعُلُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَيَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَيَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَوالِكُولُ الْمَالِقُومُ فَالْفَوْمِ فَالْفُومُ وَلَالَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلَا لَكُولُوا لَالَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَالِمُ الْ

مُنْ الْمُ الْمُونُ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ أَصَلَيْتُمْ قَالَ لَا فَآيْفَظَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ هَلُ لِي فِي الْمِيضَاَّةِ يَعْنِي الْإِدَاوَةَ قَالَ نَعَمْ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَالَكَ فَاتَاهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا كَمْ يَكُتَّ مِنْهُ التُّوابَ فَاكُو بِلَالًا فَأَذَّنَ لُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ غَيْرٌ عَجِلٍ لُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَّامَ الصَّلَاةَ فَصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱلْهَرَطْنَا قَالَ لَا فَبَصَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدْ رَدُّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا [قال الألباني: شاذر ابو داود: ٤٤٦). قال شعيب: اسناده حسن].

(١٦٩٣٩) حضرت ذوقمر (جنهيں ذومخربھی کہا جاتا ہے)''جوايک حبثی آ دمی تھے اور نبی طینا کی خدمت کرتے تھے'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ کسی سفر میں ہے، واپسی پر نبی طینا نے اپنی رفتار تیز کر دی، عام طور پر نبی طینا زادِ راہ کی قلت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے ، کسی آ دمی نے کہایا رسول اللہ! لوگ بہت پیچے رہ گئے ، چنانچہ نی طینا ارک محے اور آپ کے ہمراہی بھی رک گئے، یہاں تک کہ سب لوگ پورے ہو گئے، پھر نبی طابیا ایا کسی اور نے مشورہ دیا کہ بہیں پڑاؤ کرلیں، چنانچہ نى ماييدا تر محية اورسب لوكول نے يزاؤ ڈال ليا۔

پرنی ایجانے پوچھا آج رات بماری پرہ داری کون کرے گا؟ یس نے اپنے آپ کو چی کرتے ہوئے کہا کہ میں كرون كاء الله جمعة ب برغاركر، نبي طين في انتي اونتي كى لكام جمع بكرا دى اور فرمايا غافل نه موجانا، من في اين اور نی ماید کی اونٹی کی لگام پکڑی اور پھے فاصلے پر جاکران دونوں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا، میں انہیں اس طرح دیکتارہاکہ ا جا بک مجمعے نیندنے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے کسی چیز کاشعور نہیں رہا یہاں تک کہ مجمعے اپنے چبرے پرسورج کی تپش محسوں ہوئی تو میری آ کھی میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دونوں سواریاں مجھ سے زیادہ دور تبیں تھیں، میں نے ان دونوں کی نگام کڑی اور قریب کے لوگوں کے پاس پہنچ کرانہیں جگایا اور پوچھا کہتم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے جواب دیانہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کو جگانے گئے جتی کہ نبی ملیٹا بھی بیدار ہو گئے۔

ني عليه في حضرت بلال المنظ على وجها بلال إكيابرتن من وضوك لئ يانى عيد انبول في كها في بال الله محصة ب پر نارکرے، پھروہ وضوكا يانى لے كرآ ئے، نى مايدانے وضوكيا، تيم نہيں فرمايا، پھر معرت بلال التي كوظم ديا، انہوں نے اذان دی، پھرنی طابقانے کھڑے ہو کر فجر سے پہلے کی دوسنتیں پڑھیں اوراس میں جلدی نہیں کی ، پھر تھم دیا تو انہوں نے اقامت کبی اور نی طابع نے اطمینان سے نماز فجر پڑھائی،نماز کے بعد کسی مخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہم سے کوتا ہی ہوئی؟ نی طابع نے فر مایانہیں!اللہ بی نے ہماری روحوں کو بیض کیااوراس نے ہماری روحوں کوواپس فر مایا،اورہم نے نماز پڑھی۔

( ١٦٩٥٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةً عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ ذِى مِخْمَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُكُمُ الزُّومُ صُلْحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُونَ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ثُمَّ تَنْصُرُونَ الرُّومَ حَتَّى تَنْزِلُوا

المَّهُ مُنْ الْمُأْرُنُ مُنْ النَّامِ النَّامِ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ ا

فَيَقُومٌ إِلِيْهِ فَيَكُفَّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعُلِرُ الرُّومُ وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ [سياتى في مسند بريدة: ٤ ٥٣)].

(1190) مغرت وَوَّمُ الْأَوْلَ عروى به كه بل في بي الله كويفر مات بوع سنا به كامياب بوركي تم اس وامان كل ملم كرليس ع، جرتم ان كراته ل كرايك مشرك و بمك كروك بتم اس بل كامياب بوركي ما الم ، مال غنيمت كراته والمين وكري بي بي كوي الكي عيدا لل صليب بلندكر كه كها كرصليب عالب آئل، الله الكي مسلمان كوضمة حكا اوروه كم ابوكرا بي جواب و حكا، ويبيل بدوى عبد في كرك بتك كل تيارى كرف آليس كراي مسلمان كوضمة حكال المؤوم ال

(۱۲۹۵۱) حفرت ذوقم من التحار مروی ہے کہ میں نے نی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کو عفر یب روی تم سے امن وامان کی صلح کرلیں ہے، پھرتم ان کے ساتھ ل کرایک مشتر کہ دشن سے جنگ کرد ہے، تم اس میں کامیاب ہو کرمیجے سالم، مالی غنیمت کے ساتھ واپس آ و گے، جب تم ''ذی تلول'' نامی جگہ پر پہنچو کے تو ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہ گا کہ صلیب غالب آ گئی، اس پر ایک مسلمان کو خصر آئے گا اور وہ کھڑ ا ہوکر اسے جواب دے گا، ویبیں سے روی عہد فلنی کر کے جنگ کی تیاری کرنے لکیں گے، وہ اکشے ہوکر تم پر تملہ کردیں کے اور اسی جھنڈ وں کے نیچ ''جن میں سے ہر جھنڈ سے کے تحت دی ہزار سوار ہوں گئی گرے۔

آئیں ہے۔

( ۱۹۵۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَمْنِي ابْنَ عُنْمَانَ الرَّحِبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَفْدٍ الْمَقْرَائِيُّ عَنُ آبِي حَيٍّ عَنْ ذِى مِخْمَرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ هَذَا الْآمُرُ فِي حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ وَ سَ ىَ عُ و دُ إِلَ يُ هِ مُ وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ آبِي مُقَطَّعًا وَحَيْثُ حَدَّثَنَا بِهِ تَكَلَّمَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ

(۱۷۹۵۲) حفرت ذو تحمر کاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا پہلے حکومتِ قبیلہ حمیر کے پاس تھی ، پھراللہ نے ان سے چھین کرائے تریش میں رکھ دیا اور عنقریب وہ ان بی کے پاس لوٹ آئے گی۔

منا المائم المنا الشامين المنظمة متوم المنا الشامين المنا الشامين الشامين الشامين الشامين الشامين المنا المائم المستن الشامين المنا المائم المستن الشام المستن الشام المستن الشام المستن المائم المستن المنا المستن المنا المستن المنا المستن المنا ا

## حَديثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ثَالَمْنَ

### حضرت اميرمعاويه وكاثنة كي مرويات

( ١٦٥٥٢) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخُبَرَنَا هِضَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ آبِي وَآبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّنَا هِضَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّنَى عِيسَى بْنُ طَلْحَةً قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّنَى عِيسَى بْنُ طَلْحَةً قَالَ اللَّهُ اكْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ اكْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ الْكَبُرُ فَقَالَ اللَّهُ الْكَبُرُ فَقَالَ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَاوِيّةً وَآنَ الشَّهَدُ قَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللَّهِ قِللَ مُعَاوِيّةٌ هَكُذَا سَمِعَتُ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ [صححه البحارى (١٦٢)، ابن حزيمة (١٤٤)، وابن حبان (١٦٨٤)].

( ١٦٩٥٤) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَٱخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ آرَى آنَّ آحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ أَوُّ الزِّيرَ شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ [صححه البحاري (٣٤٨٨)، ومسلم

(۲۱۲۷)، وابن حبان (۱۱۰۰)]. [نظر: ۱٦٩٦٨، ١٦٩٧٦، ١٧٠٥٨].

(۱۲۹۵۳) سعید بن میتب مینو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدیند منورہ میں حضرت امیر معاویہ دلائٹو تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک کچھا نکال کرد کھایا اور فر مایا میں سجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نبی طایعا کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تقی تو آپ ٹائٹو کھٹے اسے'' حجوث'' کا نام دیا تھا۔

( ١٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا مِجُلَزٍ قَالَ دَحَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ قَالَ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَلَمْ يَقُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ وَكَانَ الشَّيْخُ ٱوْزَنَهُمَا قَالَ قَالَ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبُّ آنُ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنُ النَّارِ

[حسنه ترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٩٥، الترمذي: ٢٧٥٥)]. [انظر: ١٩٧٠، ١٦٩٧،].

(١٦٩٥٦) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو وَهُوَ البُرْسَانِيُّ قَالَ الْبَانَا ابْنُ جُويَّجٍ قَالَ حَدَّنِي عَمُو بُنُ يَحْيَى أَنَّ عِيسَى بُنَ عُمَو الْخَبَرَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ إِنِّي لِعِنْدَ مُعَاوِيَةً إِذْ آذَّنَ مُوَذِّنَهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ كُمَا قَالَ الْمُوَذِّنُ حَتَّى إِذَا وَلَا قُوتًا إِلّا بِاللّهِ فَلَمَّا قَالَ مُعَوِيّةً إِلّا بِاللّهِ فَلَمَّا قَالَ مُعَوِيّةً كُمَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ الْمُودِيّةُ كُمَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَلِكَ وَصَحَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَلِكَ وَصَحَمَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَعِيمَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَلِكَ مَا قَالُ الْمُؤَدِّنُ ثُمَ قَالَ سَعِيمَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمُ قَالَ سَعِيمِ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَلِكَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدِينَ وَالْمَانِي وَمِنْ الْمَالِي وَمَالًا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَوْقَ إِلّا بِاللّهِ مَا عَلَى الْفَكَرِ عَلَى الْمُعْلَى وَمِولَ وَلَا فَوْقَ إِلّا بِاللّهِ كَهَا مُعَلَى الْقَلْاحِ كَ جَوالٍ عَلَى جَهِ مَا الللّهُ عَلَى الْقَلْاحِ كَ جَوالٍ عَلَى كُولُ وَلَا فُوقً إِلّا بِاللّهِ كَهَا عَلَى الْقَلْاحِ كَ جَوالٍ عَلَى كَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْقَلْاحِ كَ جَوالٍ عَلَى كَهُ مِلْ اللّهُ عَلَى الْقَلْاحِ مَنَ عَلَى الْقَلْمُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَعْمَ عَلَى الْقَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

( ١٦٥٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ الْخَبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ لَهُ أَمَا خِفْتَ أَنُ أَقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقْتُلُكَ فَقَالَ مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِيهِ وَآنَا فِي بَيْتِ آمَانٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْنِي الْإِيمَانُ فَيْدُ الْفَتْكِ كَيْفَ آنَا فِي الَّذِى بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي حَوَائِجِكِ قَالَتُ صَالِحٌ قَالَ فَدَعِينَا وَإِيَّاهُمْ حَتَّى نَلْقَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ

سیمی فرماتے ہوئے سناہے۔

(۱۲۹۵۷) ایک مرتبه حفرت امیر معاویه نگافتا ، حفرت عائشه مدیقه نگافتا کے یہاں حاضر ہوئے ، انہوں نے فر مایا کیا تہمیں اس بات کا خطرہ نہ ہوا کہ میں ایک آ دمی کو بٹھا دوں گی اور وہ تہمیں قل کردے گا؟ وہ کہنے گئے کہ آپ ایسانہیں کرستیں ، کیونکہ میں امن وا مان والے گھر میں ہوں ، اور میں نے نبی طیا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایمان بہادری کو بیڑی ڈال دیتا ہے، آپ یہ

مُنْ الْمُأْلُونُ بِلِي يَعِيْدُ مِنْ الشَّا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ الشَّا مِنْ الشَّا مِنْ الشَّا مِنْ الشَّا مُنْ الشَّا مِنْ الشَّا مُنْ الشَّالُ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّالُ الشَّالُ السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي بتائیے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے ہے رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا سیحے ہے، حضرت معاویہ نگافتو نے کہاتو پھر ہمیں اور انبیں چھوڑ دیجئے تا آئکہ ہم اپنے پروردگارہے جاملیں۔

( ١٦٩٥٨ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثْنَا قَنَادَةُ عَنْ آبِي شَيْخِ الْهُنَائِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَلَإِ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً ٱنْشُدُكُّمُ اللَّهَ ٱتَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَأَنَا ٱشْهَدُ قَالَ ٱنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الدَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَآنَا ٱشْهَدُ قَالَ

ٱنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ دُكُوبِ النَّمُورِ فَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَأَنَا ٱشْهَدُ قِالَ ٱنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّوبِ فِي آنِيَةِ الْفِصَّةِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَآنَا آشُهَدُ قَالَ ٱنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى ٱتْعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا أَمَّا هَذَا فَلَا قَالَ أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ [قال الألباني: صحيح دون القران

(ابو داود: ۱۷۹٤، النسائي: ۱۲۱۸، و ۱۲۳). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ۱۹۸۹،

(۱۷۹۵۸) ابو بیخ ہنائی کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ ٹاٹھٹا کے پاس چند صحابہ کرام ٹاٹٹا کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاویہ ڈلٹنڈنے ان سے پوچھا کہ میں آپ لوگوں کوانٹد کی تتم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ

نی ماید نے ریشم بہننے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاوید اللفظ نے فرمایا میں بھی اس کی کوائی دیتا ہوں، پھر فر مایا میں آپ کواللہ کی تتم دے کر ہو چھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی مالیا نے مردوں کوسونا پہننے سے منع فر مایا

ہے الا بیر کہ معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ انگانٹ نے فرمامیں بھی اس کی کوائل دیتا ہوں۔ مجر فرمایا میں آپ کواللہ کی تنم دے کر ہو چھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہی علیا نے چیتے کی سواری سے منع فرمایا

ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی تسم دیر کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی ملیا نے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں! فرمایا میں ہمی اس کی موای دیتا ہوں پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی تم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی ملیہ انے حج اور عمرے کوایک سغر میں جمع کرنے ہے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے ہات ہم نہیں جانتے ،حصرت معاویہ ٹاٹٹؤ نے فر مایا یہ بات بھی

ٹا بت شدہ ہے اور پہلی باتوں کے ساتھ ہے۔

( ١٦٩٥٩ ) حَلَّكْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي اللَّيْنِ [العرجه

مَنْ الْمَامَةُ مِنْ لِيَسِيْ مَوْمَ الْمُولِي اللهِ مَنْ الشَّامِينِين اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

الدارمي (٢٣٢) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٣٢، ١٦٩٩، ١٦٩١].

(۱۲۹۵۹) حضرت امیر معاویہ التن سے مروی ہے کہ نبی اکرم کا التن کے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا اراد و فر ماتا ہے تواسے دین کی سجھ عطاء فر مادیتا ہے۔

( ١٦٩٦٠) حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّنِي مَرْحُومُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثِنِي الْبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا لِلَّهِ مَا أَجُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا لِلَّا قَالَ آمَا إِنِّي لَمُ السَّتَحْلِفُكُمْ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ آمَا إِنِّي لَمُ السَّتَحْلِفُكُمُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ آحَدٌ بِمَنْوِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلُ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِي وَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلُوا جَلَسْنَا نَذُكُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا مُعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالُوا جَلَسْنَا نَذُكُو اللَّهِ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذُكُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا مَكَانَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ آللَهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا آللَهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنَّ عَلَيْهُ وَمَلَةً لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا مَا الْحَلْسَكُمْ إِلَّا فَالُوا آللَهِ عَلَى الْحَلْفُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالُولُوا عَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

نبی علیقا حالت احرام میں تنے (اس سے نکلنے کے لئے بال کٹوانا ضروری ہوتا ہے ) یہ ایام عشر کی بات ہے۔لیکن کچھلوگ اس کا ریس ۔۔۔

ا تكاركرت بين \_

﴿ ١٩٩٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آثَبَانِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةٌ قَلْمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا وَيَقُولُ هَوْ لَاءِ الْكُلِمَاتِ قَلْمَا يَدَعُهُنَّ أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا وَيَقُولُ هَوْ لَاءِ الْكُلِمَاتِ قَلْمَا يَدَعُهُنَّ أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَ فِي الْجُمَعِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَقِّهُهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ يَأْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَقِّهُهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ النَّي عَلَيْهِ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عُرَا يُقَلِّهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَقِّهُهُ فِي اللَّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عِي وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّةُ اللَّهُ عَلَى مَا يَاللَهُ عَلَيْهِ وَالتَّالُ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُولُولُا اللَّهُ عَلَى مَنْ يُولُولُونُ لَهُ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ يُولُولُونُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ماحة: ٣٧٤٣) مفرجنی کتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ النظر: ١٩٧١ ، ١٩٧١ کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے، البتہ یہ

البت کر جگہوں پر نبی طابقا کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس محص کے ساتھ خیر کا اراد وفر مالیتے ہیں تو اسے دین

کس مجھ مطافر مادیتے ہیں، اور بید نیا کا مال بواشیریں اور سرسز وشاداب ہوتا ہے، سوجو محض اسے اس سے حق کے ساتھ لیتا ہے،

اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور مند پر تعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاس محض کو ذی کردیتا ہے۔

اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور مند پر تعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاس محض کو ذی کردیتا ہے۔

(١٦٩٦٢) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ آخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْوِيزٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَادِرُونِى بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهُمَا أَسْفَكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ أَسْفِكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ أَسَعِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُمَا أَسْفِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ بَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُمَا أَسْفِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَا أَسْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَا أَسْفِقُكُمْ بِهِ إِذَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

صعیع (ہو یہ ورد ۱۲۹۲۳) معنوب کا نیا ہے کہ نی طبیا نے ارشا وفر مایا جھے سے پہلے رکوع سجدہ ندکیا کرو، کیونکہ جب میں تم

ے پہلے رکوع کروں گا تو میرے سرا تھانے سے پہلے تم بھی جھے رکوع میں پالو گے اور جب تم سے پہلے بحدہ کروں گا تو میرے سرا تھانے سے پہلے تا ہم بھی جھے بحدہ میں پالو گے، یہ بات میں اس لئے کہدر ہا ہوں کداب میراجسم بھاری ہوگیا ہے۔

﴿ ١٦٩٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ مُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ مُنِ كُعُبِ الْقُرَظِى قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةُ فِى اللَّينِ سَمِعْتُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ [احرحه مالك (٢١٥) و عبد

بن حميد (٤١٦). قال شعيب: هذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٩٨٥ /١٧٠١٨ ١١٠١٨].

(۱۲۹۲۳) حضرت معادیہ ٹاٹنڈ نے ایک مرتبہ منبر پر بیکلمات کے اے اللہ! جے آپ دیں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیس ،اسے کوئی دین نیس سکتا اور ذی عزت کوآپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا اراد ہ فر مالیتا ہے ،اسے دین کی سجھ عطاء فرمادیتا ہے ، میں نے پیکلمات اسی منبر پرنجی علینیا سے سنے ہیں -

ساتھ برگا اراد ہر ماہدا ہے، اسے دین کی بھوطا ہر مادیا ہے، سل سے بینات کی برچ ہی ہے۔ اسے بیات ( ١٦٩٦٥) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا آبُو الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وي مُنالِهَ امْرُينَ بِل يَهِ مِنْ الشَّامِنِينِ مَنْ الشَّامِنِينِ ﴿ مُنَالُهُ الشَّامِنِينِ ﴿ وَمُ لَا تَوْكَبُوا الْخَزُّ وَلَا النَّمَارَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَٰنِ يُقَالُ لَهُ الْحَبَرِئُّ يَعْنِي أَبَا الْمُعْتَمِرِ وَيَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ هَذَا [قال

(١٧٩٧٥) حضرت معاويد فلافؤے مروى ہے كہ ني مائيلانے ارشادفر ماياريشم يا چينے كى كھال كسى جانور پر بچھا كرسوارى ندكيا كرو-(١٦٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَتَشَقَّدُ مَعَ الْمُؤَذِّنِينَ [انظر: ١٩٨٧ ١ ٢٦٠١].

الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩ ١ ٤٠ ابن ماحة: ٢٥٣١)].

(۱۷۹۷۷) حفرت معاویه تاتی سروی ہے کہ نبی طالبا مؤون کے ساتھ تشہد پڑھتے ہے۔

( ١٦٩٦٧ ) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ وَبَهُزٌّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ قَالَ بَهُزُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَهْدٍ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ [راحع: ١٦٩٥٩]. (١٢٩٢٤) حفرت امير معاويد التفاس مروى ہے كه ني اكرم التي أن ارشاد فرمايا جب الله تعالى سى بندے كے ساتھ خير كا

ارادہ فرما تا ہے تواہے دین کی سمجھ عطاء فرما دیتا ہے۔ ( ١٦٩٦٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ ذَاتَ

يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ ٱخْدَثْتُمْ ذِيَّ سُوءٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزُّودِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الزُّودُ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا حِرْقَةٌ فَقَالَ آلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ قَتَادَةُ هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ

النِّسَاءُ ٱشْعَارَهُنَّ مِنْ الْمِحِرَقِ [راحع: ١٦٩٥٤]. (١٦٩١٨) سعيد بن ميت مين كت بي كداك مرتبه معزت امير معاويد التنوف فرماياتم في براطريقد ايجادكيا ب، ني اليها

نے ''زور'' سے منع فرمایا ہے، ای دوران ایک آ دمی آیا جس کے ہاتھ میں لائھی تھی اور سر پرعورتوں جیسا کپڑا تھا، حفرت امیر معاویه نگانونے فرمایا بیہ ہے زور۔

( ١٦٩٦٩ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَلَّاتَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الدَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا [اشار المنذرى الى ان فيه الانقطاع في موضعين. وذكر الذهبي في الميزان: والحديث منكر. قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٢٣٩ ، النسائي: ١٦١/٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. 

کھڑے لکڑے ہو(معمولی مقدار ہو)

وَ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل ( ،١٦٩٧ ) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّكَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ بَيْنًا فِيهِ ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْنُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأَ بَيْنًا فِي النَّارِ [راجع: ١٦٩٥٩].

(۱۲۹۷) ایک مرتبه حضرت امیر معاویه نگانته ، حضرت عبدالله بن زبیر نگانتهٔ اور ابن عامر کے یہاں مینے ، ابن عامرتو ان کے احر ام میں کوڑے ہو کئے لیکن این زبیر ناتی کوڑے نہیں ہوئے ، حضرت معاویہ ٹاتی کئے کہ بیٹے جاؤ ، ٹی مالیانے ارشاد

فر مایا ہے جس مخص کویہ بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے دہیں ،اسے جہنم میں اپنا محکانہ بنالیما جاہے۔ ( ١٦٩٧١ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْبَدٍ

الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ قِلَّمَا يَكَادُ أَنْ يَدَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةً فِي اللَّذِينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ فَمَنْ يَأْخُلُهُ بِحَقِّهِ يُهَارَكُ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ اللَّهْحُ

(١٧٩٤١)معدجني كتب بين كه حضرت امير معاويه التلؤيب كم ني مايلا كروالي سيكوني حديث بيان كرتے تھے، البته يه كلمات اكثر جكبوں پر بی طابع كے والے سے ذكركرتے تھے كه الله تعالى جس فض كے ساتھ خير كا اراد وفر ماليتے ہيں تواسے وين كى مجوعطا فرماوية بي، اوريدونيا كامال بواشيري اورسرسزوشاداب موتاب، سوجوخف اساس كوت كساته ليتاب، اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے،اور منہ پرتعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاں مخض کوذ نج کردینا ہے۔

( ١٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ مَعْبَدٍ الْقَاصِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ

فَاجْلِلُوهُ فَإِنَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۹۷۲) حضرت معاویہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض شراب ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں،اگر دوبارہ بے تو دوبارہ کوڑے مارو جتیٰ کہاگر چوتمی مرتبہ ہے تواسے آل کردو۔

( ١٦٩٧٣ ) حَلََّكْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّلْنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُوَشِي عَنْ مُعَاوِيَةَ فَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَةُ أَوْ ظَالَ شَفَتَهُ يَعْنِى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ

لَنْ يُعَلَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَان مَصَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٧٩٧) حضرت معاويد التلظ سے مروى ہے كميں نے ہى طابقا كوامام حسن التلظ كى زبان يا ہون جوستے ہوئے ويكھا ہے،

اوراس زبان یا ہونٹ کوعذاب نیس دیا جائے گا جسے نبی علیا انے چوسا ہو۔

المَّا المَّا المَّانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ السَّمَةُ وَوَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنُ الْاَصَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ أَنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ عَدِينًا وَاهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ أَسْمَعُهُ رَوَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا غَيْرَهُ وَسَلَّمَ حَدِينًا غَيْرَهُ وَسَلَّمَ حَدِينًا غَيْرَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَدِينًا غَيْرَهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُوْنَ وَسُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُوا وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُوا وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُوا وَسُلَّمَ وَسُوا وَسُلَمُ وَسُوا وَسُونَا وَسُوا وَسُلَمُ وَسُوا وَسُلَمَ وَسُوا وَسُلَمَ وَسُوا وَسُوا وَسُلَمُ وَسُوا وَسُوا وَسُوا وَسُوا وَسُوا وَسُوا وَسُوا وَسُوا وَالْمَا وَالْمَاسُونَ وَسُوا وَالْمَاسُونَ وَسُوا وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَسُوا وَالْمَاسُونَ وَسُوا وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُوا وَالْمِاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُوا وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُوا وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُوا وَالْمُوالِمُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَاسُلُوا وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقَفِّهُ فِي النَّينِ وَلَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْمُعِنِّ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٦٩٥٩]. [صححه مسلم (١٠٣٧)]. الحدد ١٦٩٥٩.

(۱۲۹۷) بزید بن اصم کتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈٹھٹا بہت کم نبی طبیقا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے، البت بیرحدیث میں نے ان سے بن ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا کہ اللہ تعالی جس فخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتے ہیں تواسے دین کی سمجھ

بیر حدیث میں نے ان سے سی ہے کہ بی طبیعات فرمایا کہ القد تعالی بس میں کے ساتھ بیر کا ارادہ فرمایسے ہیں تواسے دین کی جھ عطا فرما دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ فتن پر قال کرتا رہے گا، بیانوگ قیامت تک اپنی مخالفت کرنے والوں پر

( ١٦٩٧٥) حَلَّكُنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ ذَكَرَ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الذِّينِ [احرحه عبد بن حميد (٤١٧) قال شعيب:

الرائع الرائع المرائع المرائع

ریں،اس سے کوئی روکنیں سے ورجس سے آپ روک لیں،اسے کوئی دینیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتا ہے،اسے دین کی مجھ عطاء فر مادیتا ہے۔

( ١٦٩٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ عَلَى مِنْهُو النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْهُو الْمَدِينَةِ فَٱخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَوٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مُعَاوِيَةُ عَلَى مِنْهُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْهُو الْمَدِينَةِ فَٱخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَوٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ

أَحَدًّا يَفْعَلُ هَذَا عَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ [راحع: ١٩٩٥]. (١٩٩٤) سعيد بن سيب بُينَة كت بين كدا يك مرتبد ديد منوره من حفرت امير معاويد الماثن تشريف لائ اور بميل خطب

دیا، جس میں بالوں کا ایک مجھا نکال کرد کھایا اور فرمایا میں مجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نی مائیلا کو جب سہ بات معلوم ہوئی تقی تو آپ کا ایک اے'' جھوٹ' کا نام دیا تھا۔

(١٦٩٧٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِي حَمْزَةً قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّذَ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفَهِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ

( ١٦٩٧٨) حَلَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُو عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَا مَثَلُ عَمَلِ الْحِبْرُ صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَا مَثَلُ عَمَلِ آحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ آعُلَاهُ طَابَ آسُفَلُهُ وَإِذَا خَبْتُ مَا مَثَلُ عَمْلِ آحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ آعُلَاهُ طَابَ آسُفَلُهُ وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمْلِ آحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ آعُلَاهُ طَابَ آسُفَلُهُ وَإِذَا خَبْتَ آمُنُولُ الْوَعَاءِ إِذَا طَابَ آعُلَاهُ طَابَ آسُفَلُهُ وَإِذَا خَبْتُ آمُنُولُ الْوَالِمَانِي: (ابن ماحة). قال البُوصِيرى: هذا اسناد صحيح. قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۹۷۸) حفرت معاویہ نگافٹانے ایک دن منبر پرارشادفر مایا کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے دنیا میں صرف امتحانات اور آنر مانشیں ہی روگئ ہیں ،اور تمہارے اعمال کی مثال برتن کی ہے کہ اگر اس کا اوپر والاحصہ عمدہ ہوتو بیاس بات کی

ا کانات اورا رہ یں میں رہ کی ہیں ،اور مہارے ہمال کاسماں برن کی کہتے کہ اسرا کا اوپروالا تصدیم علامت ہے کہ اس کا نچلاحصہ بھی عمدہ ہے اورا گراو پر والا حصہ خراب ہوتو اس کا نچلاحصہ بھی خراب ہوگا۔

( ١٦٩٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ عَنُ آبِي الْأَذْهَرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّهُ ذَكَرَ لَهُمْ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِعَرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى يَقُطُرَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ آوْ كَادَ يَقُطُرُ وَأَنَّهُ آرَاهُمْ وُصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى مُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِى بَدَآ مِنْهُ [نال الإلبانى: صحبح

(ابو داود: ۱۲٤). قال شعیب: صحیح لغیره و هذا اسناد ضعیف].

(۱۲۹۷) حفرت معاویہ ناٹلڈنے ایک مرتبہ لوگوں کو نبی طانیا کی طرح وضوکر کے دکھایا ،سرکامنے کرتے ہوئے انہوں نے پانی کا ایک چلو لے کرمنے کیا یہاں تک کہ ان کے سرے پانی کے قطرے ٹیکنے لگے ، انہوں نے اپنی ہتھیلیاں سر کے اسکلے جصے پر رکھیں اورمنے کرتے ہوئے ان کوگدی تک تھینے لائے ، مجروا پس اس جگہ پر لے گئے جہاں سے سے کا آغاز کیا تھا۔

مُنْ الْمَا مَنْ مُنْ الْمَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمُنُوءَ وَمُعَاوِيَةً قَالَ يُرِيهِمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمُنُوءَ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُو وَمُنْ وَمُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَمُو وَمُو وَمُوا وَاللّهُ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا مُنْ وَمُوا مُنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا مُنْ وَمُوا واللّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَالْمُوا وَاللّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَال مُعَلِمُ وَاللّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَمُوا وَمُوا وَالْمُوا والْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ

(١٧٩٨٠) حضرت معاويد اللفظ نے ايک مرتبه لوگوں کو نبی طافیا کی طرح وضو کر کے دکھایا اور اعضاءِ وضو کو تين تين مرتبه وهويا،

اور پاؤں کو تعداد کالحاظ کیے بغیر دھولیا۔

لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(١٦٩٨١) حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ وَسَغُدٌ قَالَا حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزُ الْبَنَةُ وَالْكَحَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ الْبَنَةُ وَالْكَحَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْبَنَةُ وَالْكَحَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْبَنَةُ وَالْكَحَمُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْبَنَةُ وَالْكَمِي بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكُتَبَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفُرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكُتَبَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفُرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كَتَابِهِ هَذَا الشَّغَارُ الَّذِى نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [صحم ابن حبان (١٥٥٦). قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٠٧٥). ].

(۱۲۹۸۱) اعرج کہتے ہیں کہ ایک مرتب عباس بن عبداللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عبدالرحمٰن بن عم سے اور عبدالرحمٰن نے اپنی بیٹی کا کاح عباس سے کر دیا اور اس تباد لے ہی کوم پر قرار دے دیا ، حضرت امیر معاویہ ٹاٹھڈ نے معلوم ہونے پر مروان کی طرف ' خلیفہ ہونے کی وجہ ہے' ، خط لکھا اور اسے عکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے اور خط میں فرمایا کہ بیون لگائے شغار ہے جس سے نبی مائیا نے منع فرمایا تھا۔

(١٦٩٨٢) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبُوعِ عَنَاقٍ قَالَ لَمَا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِذَا قَلْمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَى وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِذَا قَلِمَ مَكَةَ صَلَّى بِهَا الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنِى وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِإِذَا فَرَعَ مِنْ الْحَجْجِ وَأَقَامَ بِمِنِى آتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَى يَخُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَلَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ مِنْ مَكْةَ فَالَ لَقُعَلَ الْمُعَلِّمِ وَعَمُرُو بُنُ عُمْمَانَ فَقَالَا لَهُ مَا عَابَ آحَدُ ابْنَ عَمْلُ اللَّهُ مَا عَابَ أَحْدُ الْمُ تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(١٧٩٨٢) عباد كہتے ہيں كہ جب حضرت امير معاويہ فائنة مارے يہاں جج كے لئے آئے تو ہم بھى ان كے ساتھ مكه مكرمه آ

منالا اَمَان مَن اللهِ مِنْ مَن اللهِ مِن مَن اللهِ مِن مَن اللهُ مِن مِن اللهُ مِن مِن اللهُ مِ

پڑھتے اور جب جج سے فارغ ہو کرمنی میں ممہر جاتے تو مکہ سے روا تکی تک پوری نماز پڑھتے تھے۔

جب جعزت معاویہ ٹائٹونے (اس کے برعکس) ہمیں ظہر کی دور کعتیں پڑھا کیں تو مردان بن تھم اور عمرو بن عثان کھڑے ہوکر کہنے گئے کہ آپ نے ابن عم پرجیسا عیب لگایا، کس نے اس سے بدترین عیب نہیں لگایا، انہوں نے پوچھاوہ کھڑے ہوکر کہنے گئے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ حضرت عثان ٹائٹ کم کرمہ میں کمل نماز پڑھتے تھے؟ حضرت معاویہ ٹائٹ کی کرمہ میں کمل نماز پڑھتے تھے؟ حضرت معاویہ ٹائٹ نے فرایا افسوس! میں سجھا کہ پہنیس میں نے ایسا کون ساکام کردیا ہے؟ میں نے نبی مائی اور حضرات شیخین کے ساتھ دور کعتیں برجی ہیں، ان دونوں نے کہا کہ آپ کے ابن عم نے تو کھمل چار رکعتیں پڑھی ہیں، آپ کا ان کی خلاف ورزی کرنا معیوب

بات ہے چنا نچہ جب وہ عمر کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو جا رکھتیں بی پڑھا کیں۔ ( ١٦٩٨٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي

الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ وَابُنُ عَبَّاسٍ فَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ شَيْءٌ مَهُجُورٌ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُونَ مُعَاوِيَةُ هُوَ الَّذِي قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبُهْتِ شَيْءٌ مَهُجُورٌ وَلَكِنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ فَتَادَةَ هَكَذَا [انظر: ٢١ ١٧٠].

(۱۲۹۸۳) ابوالطفیل میشاد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ٹاٹٹڈ اور ابن عباس ٹاٹٹڈ حرم کی میں آئے، حضرت ابن عباس ٹاٹٹڈ نے طواف کیا تو خانہ کعبہ کے سارے کونوں کا استلام کیا، حضرت معاویہ ٹاٹٹڈ نے ان سے فرمایا کہ نبی مایشانے تو صرف

عبا ک عاملاً سے حواف کیا و حالتہ تعبہ سے ساز سے وول کا بستانا ہم میا ، مسرت سعادیہ اندان سے ان سے راہ ہے سہ ہم دوکونو ل کا استلام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نگاٹلانے جواب دیا کہ خانہ کعبہ کا کوئی کو تا بھی متر وک نہیں ہے۔

شعبه كمتح بين كه كِولوگ بيرهديك مخلف انداز سي بيان كرت بين اوركم بين كديرة خرى جمله معزت معاويد ثائة كا به - (١٦٩٨٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَوِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَوِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَوِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَوِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ [قال الألباني: صحيح (بو داود: ٤٤٨٢)، بن ماحة ٢٥٧٣، ترمذي: ٤٤٤٤). قال شعيب: صحيح وهذ اسناد حسن]. [نظر: ١٢٩٩٤، ١٢٥٠٠].

(۱۲۹۸۳) حضرت معاویہ نگانٹا ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا جو مخص شراب ہے تو اے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پر میں میں میں میں سینٹر سے سینٹر سے قتاب

پے تو دوبارہ کوڑے ماروجتی کداگر چوتھی مرتبہ ہے توائے آل کردو۔

( ١٦٩٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ وَٱبُو بَدْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّلِهِ بْنِ

مَنْ الْمُالْمُونُ بِلِ مُنْ مُنْ مُنْ الْفَالْمِنْ مِنْ الْفَالْمِنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كُعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَعْلَى فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةُ فِي

اللَّذِينِ [راجع: ١٦٩٥٩]. (١٢٩٨٥) حضرت معاويه التلظ سے مروى ہے كہ ميں نے ال منبر پرني اليا كوية رماتے ہوئے ساہے كدا الله! جمعة ب

دیں،اس ہے کوئی روک نہیں سکتا،اورجس ہے آپ روک لیں،اے کوئی دے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت تفعنہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا اراد ہ فر مالیتا ہے ،اسے دین کی سجھ مطا مفر مادیتا ہے۔

(١٦٩٨٦) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَلَّانَنَا طَلْحَةُ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيّةً يَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ ٱطُولُ النَّاسِ ٱعْنَافًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه

مسلم (٣٨٧)، وبن حبن (١٦٦٩)].

(١٩٩٨١) حفرت معاويد التلاع مروى ب كه يل في اليا كويفر ماتے موع سا ب كه قيامت كے دن موذ نين سب ہے کمی کردن والے مول کے۔

( ١٦٩٨٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى الْٱنْصَارِئُ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ آبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنِ وَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ الْنَتَيْنِ فَكَبَّرَ آبُو أَمَامَةَ الْنَتَيْنِ وَشَهِدَ آنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ الْنَتَيْنِ لَحْشَهِدَ الْهُو أَمَامَةَ الْنَتَيْنِ وَشَهِدَ الْمُؤَكِّنُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الْنَتِيْنِ وَشَهِدَ آبُو أَمَامَةَ الْنَتَيْنِ فُمَّ الْتَفَتَّ إِلَىّ

فَقَالَ هَكُذَا حَدَّثِنِي مُعَاوِيَّةُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٦١٢)، وبن حبن (١٦٨٨)]. [رجع: ١٦٩٦٦].

(١٧٩٨٤) مجمع بن يجيٰ كہتے ہيں كه ايك مرتبه ميں ابوا مامہ بن تهل كے پہلو ميں تھا، جومؤذن كے سامنے تھے، مؤذن نے دو مرتبه اللهُ اكْبُرُ كَمِا توابوا مامد في محى دومرتبه اللهُ اكْبَرُ كما ، مؤذن في دومرتبه أشَهدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كما توانبول في محى دومرتبكها، مؤذن في دومرتبه أضَّهِد أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ كها توانهون في معى دومرتبهكها، بحرميرى طرف متوجه موكر فرمايا

كدحفرت معاويد والنوائ في الياك عوالے سے مير سامنے اى طرح بيان فرمايا ہے-( ١٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ الْجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَلَعْنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةً فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهَمًّا [صححه البحارى

(١٧٣٠) ومسلم (١٧٤٦)]. [انظر: ٥ 

هي مُناهَ المَيْنَ فِي يَنْ مِنْ الشَّا مِنْ مِنْ مِنْ الشَّا الشَّا مِنْ مِنْ الشَّا مِنْ مِنْ الشَّا مِنْ مِن ( ١٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي شَيْخِ الْهُنَائِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودٍ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ

عَلَيْهَا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَتَغْلَمُونَ آنَهُ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الدُّهَبِ وَالْفِصَّةِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ يَعْنِى مُتْعَةً

الْحَجِّ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا [راحع: ١٦٩٥٨].

(١٧٩٨٩) ابوشخ منائی کہتے ہیں کہ (میں حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹؤ کے پاس چند صحابہ کرام ٹوٹٹ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا

تھا) ، حضرت معاویہ ٹائٹڑنے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی مایٹانے چیتے کی کھال پرسواری سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر پوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی مائیلا نے مردوں کوسونا پہننے سے منع فر مایا ہے اللہ یہ کہ معمولی سا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! پھر پو چھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی مائیلانے سونے جا ندی کے برتن میں یانی پینے سے

منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر پوچھا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی طائیا نے جج اور عمرے کوایک سنر میں جمع کرنے

ے مع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ بات ہم نہیں جانتے۔

( ،١٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلَّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّحَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ [صححه

البخاري (٣٤٦٨)، ومسلم (٢١٢٧)، وابن حبان (١٢٥٥)]. [انظر: ١٧٠١٥].

(۱۷۹۹۰) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ ٹاٹٹو کو ہاتھوں میں بالوں کا ایک تچھا لے کرمنبر پر یہ خطبہ دیتے

ہوئے سنا کداے اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی طبیل کواس تتم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سناہے، اور

فر مایا ہے کہ بی اسرائیل برعذاب اس وقت آیا تھاجب ان کی عورتوں نے اس کواپنا مشغلہ منالیا تھا۔ ( ١٦٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالًا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْمُحُوارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ

جُبَيْرٍ ٱرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُحْتِ نِيرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمُ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ لَا تَعُدُ

لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكُلَّمَ أَوْ نَخُرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَلِكَ لَا تُوصَلُ بِصَلَاقٍ حَتَّى تَخُرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ [صححه مسلم (٨٨٣)، وابن حزيمة (١٧٠٥، و١٨٦٧،

ُو ۱۸ ۱۸۰)]. [انظر: ۲۷ ۲۷].

(١٦٩٩١)عمر بن عطاء كہتے ہيں كدا يك مرتب مجھے نافع بن جبير نے سائب بن يزيد كے پاس بد يو چھنے كے لئے بھيجا كدانهوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مُنالاً امَّيْنَ بَلِ بَيْنِ مِنْ مِنْ الشَّامِينِينَ ﴾ ٢٦ ﴿ فَهُ هِنْ الشَّامِينِينَ ﴾ وهي مُنال الشَّامِينِين ﴿ وَهُ

نے حضرت معاویہ اللفظ کونماز برصتے ہوئے و مکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ ''مقصورہ'' میں جعد بڑھا تھا، جب انہوں نے نماز کا سلام پھیرا تو میں اپنی جگد پر ہی کھڑے ہو کرسنتیں پڑھنے نگا، حضرت

معاویہ ظائن جب اندر ملے مکئے تو مجھے بلا کر فرمایا آج کے بعددوبارہ اس طرح نہ کرنا جیسے ابھی کیا ہے، جب تم جعدی نماز پڑھوتو اس سے متصل ہی دوسری نمازنہ بردھو جب تک کوئی بات ندر لو، یا وہاں سے بث نہ جاؤ، کیونکہ نی عابیا نے بیتھم دیا ہے کہ کی

نماز کے متصل بعد بل دوسری نمازند پڑھی جائے جب تک کدکوئی بات ند کرادیادہاں سے جث نہ جاؤ۔ ( ١٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُفْرَضُ عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ فَإِنِّى صَائِمٌ فَصَامَ النَّاسُ. [صححه البحاري(٢٠٠٣) ومسلم(١١٢٩) وابن حزيمة(٢٠٨٥) وبن حبان(٢٦٢٦)][انظر:٦٩٩٣)١٠١٦] (١٧٩٩٢) حيد كت بي كدانهول في حضرت معاويد المنافظ كوايك مرتبد ديندمنوره مي دوران خطبه يد كت موت ساكدات

الل مدیند! تمهارے علاء کہاں چلے محنے؟ میں نے نبی طائل کو بیفرماتے ہوئے ساہے بیماشوراء کا دن ہے، اس کاروزہ رکھنا ہم رِ فرض نہیں ہے، البذائم میں سے جوروزہ رکھنا جاہے وہ روزہ رکھ لے، اور میں تو روزے سے ہوں ، اس برلوگوں نے بھی روزہ

( ١٦٩٩٢ ) حَلَّكُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَمُحَمَّدُ مِنْ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْيَوِ لَلَدَكَرَ الْحَلِيثَ [رحع: ١٦٩٩٢]. `

(۱۲۹۹۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سیجی مروی ہے۔ ( ١٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْنَحَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ

إِذَا شَرِبَ النَّالِئَةَ فَاجْلِلُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضُوبُوا عُنُقِهُ [رحع: ١٦٩٨٤]. (١٧٩٩١) حفرت معاويد فالتوسم وي ب كهيل نے ني اليا كوية فرماتے ہوئے سام جو تحف شراب سے تواسے كورے

مارے جائیں ،اگر دوبارہ ہے تو دوبارہ کوڑے مارو ، حتی کہا گرچو تھی مرتبہ ہے تواہے لی کردو۔ ( ١٦٩٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ رَوْحُ اخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ عَلَى الْمَرُوَّةِ أَوْ رَآيَتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصِ عَلَى الْمَرُوَّةِ [رحع: ١٦٩٨٨].

(١٧٩٥) حفرت معاديد والتنزي مروى ہے كديس نے بى ماينا كرك بال اپنے پاس موجود يوسى سے مرده بركائے تھے۔

مَنْ الْمَا اَمْرُنُ لِيَدُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِينِ لِيَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

الصحاب (۱۲۹۹) بنید بن جاربیہ بھائلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کچھ انصاری لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت معاویہ نگائلہ تشریف لے آئے اور موضوع بحث پوچھنے گئے، لوگوں نے بتایا کہ ہم انصار کے حوالے سے تفتگو کر رہے ہیں، حضرت معاویہ نگائلہ نے فرمایا کیا ہیں بھی تبہاری معلومات میں اضافے کے لئے ایک صدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی علیا سے تی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نبیس امیر المومنین! انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو افسار سے مجبت کرتا ہے، اللہ اس سے مجبت کرتا ہے اور جو افسار سے بعض رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو افسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو افسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے من رکھتا ہے۔

(١٦٩٩٧) حَدَّنَنَا رَوُّحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّنَنِى عَلِى بُنَ عَلِى بُنَ عَلِى رَجُلًا مِنْ بَنِى عَبُدِ شَمْسٍ قَالَ آبِي وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِى عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِى بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِى أَخْبَرَهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّقَبِ وَالْمَحْدِيرِ الطَّرِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّقَبِ وَالْمَحْدِيرِ الطَّرِيرِ الطَّرِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّقَابِ وَالْمَحْدِيرِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّهُ عَلَى الْعَدِيرِيرِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُكُولِيرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُهُ سِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُهُ سَلِيهُ وَسَلَّمَ عَنْ لُهُ سَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلَّمَ عَنْ لُهُسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْهِ وَلَمُولُولُولُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمِيْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمِي وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْعَلَمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهُ فَالْعَلَمُ وَال

(۱۲۹۹۷)عبداللہ بن علی کہتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے مکہ کرمہ میں حضرت معاوید ٹاٹھ کو برسرمنبرید کہتے ہوئے سنا کہ نی علیہ ا نے مردوں کوسونا اورریشم پہننے سے منع فر مایا ہے۔

عربي تريس مال هي ، اور من بحي اب تريس مال كاموكيا مول -( ١٦٩٩٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

كى عمرتر يسقد سال تقى، حضرت صديق اكبر خاتفة كانتقال مواتوان كى عمر بھى تريسفى سال تقى، حضرت عمر خاتفة كانتقال مواتوان كى

مناله افران فيل مينيوسترم كله من الشاميتين الشاميتين الشاميتين الشاميتين الشاميتين الشاميتين الشاميتين الشاميتين المنالة المنال الشاميتين المنالة الم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي اللَّينِ حَدَّثْنَا عَبُدَ اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ هَذَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَدْ

خطَّ عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِى أَقْرَأَهُ عَلَى أَمْ لَا وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعُجَةَ لَهُ السَّامِعَ الْعُاصِي لَا حُجَّةَ لَهُ (١٢٩٩٩) حضرت اميرمِعاويد التَّوْس مروى على أكرمَ النَّيْخُ في ارشاد فرمايا جب الله تعالى كى بندے كے ساتھ فيركا

(۱۱۹۹۹) صفرت البیر بیعاوید علاقے سرون ہے کہ بیام کرم معدالے ارساد فرمایا بعب الدسان کی بعدے معلا میں ا ارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی مجھ عطاء فرماد یتا ہے۔

( ١٧٠٠٠) حَدِّقَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَاتَ بِغَيْرٍ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(٠٠٠) جَفَرت معاوية الله المنظام وي مي كان الميانية ارشادفر ما يا جوفض امام (كى بيعت) كے بغير بى فوت ہوجائے تووہ

جا ہلیت کی موت مرا<sub>-</sub>

(١٧.١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبُ يَغْنِى ابْنَ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ آبِى كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو شَيْخِ الْهُنَاثِيُّ عَنْ آخِهِ حِمَّانَ آنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفُرًا مِنْ آصَٰحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكُفْبَةِ فَقَالَ آسَالُكُمْ عَنُ آشِيَاءَ فَآخِرُونِى آنْشُدُكُمْ اللَّهَ عَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسُدُكُمْ اللَّهَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسُ الْكُعْبَةِ فَقَالَ آسَالُكُمْ عَنُ آشِيَاءَ فَآنَ آشَهَدُ ثُمَّ قَالَ آنْشُدُكُمْ إللَّهِ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْمَحْوِيرِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَآنَ آشَهَدُ قَالَ آنشُدُكُمْ إللَّهِ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوَآنَ آشَهَدُ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ الْلَهُ وَلَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ اللَّهُ عَلَى وَلَا الْحَالِ الْعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُسِ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلْمَ عَلَى وَآنَا آشَهُدُ وَالَ الْالِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْعَلَى وَالَا الْعُلْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى وَالْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْهَا لَا اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَوا لَعَمْ عَلَى وَآلَ الْمُهُ الْعَلَى وَالْعُوالِ اللَّهُ عَلَى وَالْ الْالْعَالُى وَاللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلَالَ عَلَى وَالْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

(۱۷۰۰۱) ابو شخ بنائی کہتے ہیں کہ ج کے سال حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹنانے چند صحابہ کرام ڈٹاٹٹنا کو بیت اللہ میں جمع کیا اور فر مایا میں آپ لوگوں سے کچھ چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں ، آپ مجھے ان کا جواب دیجئے ، حضرت معاویہ ڈٹاٹٹنانے ان سے بوچھا

میں آپ لولوں سے چھے چیزوں کے معلی سوال کرتا ہوں ،آپ بھے ان کا جواب دیجئے ، طفرت معاویہ مخترف ان سے پوچھا کہ میں آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طینا نے ریشم پہنے ہے منع فر مایا ہے؟ انہوں سے جو بھا ہے کہ میں آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طینا نے ریشم پہنے ہے منع فر مایا ہے؟ انہوں سے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈائٹو نے فر مایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ، پھر فر مایا میں آپ کو اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طینا کو مردوں کوسونا پہنے سے منع فر مایا ہے اللہ یہ کہ معمولی سا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے فر ما میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ۔

پر فرمایا میں آپ کواللہ کی تشم دے کر بو چھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نی طین نے چیتے کی سواری سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گوائی دیتا ہوں۔

ے؟ انہوں نے کہا کی ہاں! فرمایا یس بی اس می نواعی دیتا ہوں۔ ( ۱۷..۲ ) حَلَّاثُنَا یَاحْیَی بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ جَرَادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً عَنْ

مَن اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّينِ [راحع: ١٦٩٥٩]

(۱۷۰۰۲) حضرت امیر معاویه التلائے مروی ہے کہ نبی اکر م التلائی آنے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا

اراده فرما تا ہے تواہے دین کی جمع عطا وفر مادیتا ہے۔

(١٧.٠٢) حَلَّاتُنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطٍّ يَدِهِ حَذَّتَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ وَأَظُنِّنِي قَدْ

سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكِرَةِ فَلَمْ الْحُبُهُ وَكَانَ بَكُو يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ أَظُنَّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ كَانَ قَدْ صُرِبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ حَلَّتُنَا بَكُو بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِكَلِبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا

نَامَتُ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ [اجرحه الدارمي (٧٢٨). اسناده ضعيف].

(۱۷۰۰س) حضرت معاویه نظفت مروی ہے کہ نی ملیا استحصیل شرمگاه کا بندهن میں، جب آم حصیل سوجاتی میں تو بندهن کھل جاتا ہے (اورانسان کو پہنہیں چلنا کہ کب اس کی ہوا خارج ہوئی)

( ١٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ عَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ [راحع: ١٦٩٥].

(۹۰۰) حضرت امیرمعاوید والتوا عمروی ہے کہ میں نے نی اکرم التی کی اور ماتے ہوئے سا ہے کہ جب اللہ تعالی

سی بندے کے ساتھ خبر کااراوہ فرما تا ہے تواسے دین کی مجھ عطا ہ فرمادیتا ہے۔

( ١٧٠٠٥ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ آبِي كُذَا قَالَ يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ. سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِي

عَلَى الْحَتَّى لَا يُبَالُونَ مِّنْ خَالْفَهُمْ أَوْ خَلَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٢٦ ١٧]. ( ۱۷۰۰۵) حضرت معاویہ نگاٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایٹا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں ایک گروہ

ہیں جق پررہے گا، وہ اپنی خالفت کرنے والوں یا بے یارو مددگار چھوڑ دینے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کراللہ کا تھم

( ١٧٠.٦ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدِّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تُوكِّقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ وَتُوكِّى آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتْينَ وَتُولِّي عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ لَلَاثٍ وَسِتْينَ [راحع: ١٦٩٩٨].

المنال المائية من المائية من المنال ا (١٤٠٠١) جريكة بين كديس حضرت معاويد المنظر كي ياس تعا، انبول ف فرمايا كدني اليا كاوصال مواتو آب كالتلك كي عمر

تر يستد سال تقى ،حضرت صديق اكبر رفائظ كا انتقال مواتو ان كى عمر بهى تريستد سال تقى ،حضرت عمر رفائظ كا انتقال مواتو ان كى عمر بهى

'( ١٧..٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

(١٤٠٠٤) حفرت معاويه تلافظ سے مروى ہے كہ ميں نے نبي عليه كويدارشاد فرماتے موئے سنا ہے اس محض كے حق ميں المود عری ' جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔

( ١٧٠.٨ ) فَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَلَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُجَمَّدِ بْنِ بَكْيُرِ النَّاقِدُ قَالَ جَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ عَلِمْتَ أَنَّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ [راحع: ١٦٩٨٨].

(۱۷۰۰۸) حفرت ابن عباس تالله كميت ميس كه مجمد عصرت معاويد التفظ نے بيان كيا كه ميں نبي عليه كسر كے بال اپنے پاس موجود فیجی سے کا فے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تواسے آپ پر جمت مجھتا ہوں۔

( ١٧.٠٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ جَعْفَرِ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ فَصَّرْتُ عَنْ رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمُرُوبَةِ [راحع: ١٩٨٨]. (۱۷۰۰۹) حضرت معادیہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹا کے سرکے بال اپنے پاس موجود پینجی سے مروہ پر کانے تھے۔

( ١٧٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسِدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَصِّرُ بِمِشْقَصٍ

(١٠١٠) حفرت معاويه التلوّ سے مروى ہے كه مل نے ني اليا كى مركى بال اپنے پاس موجود چيكى سے مروه پر كا لے تھے۔ ( ١٧.١١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّينَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً لِابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَلِهِ حُجّةٌ عَلَى مُعَاوِيَةَ [قال الألباني:

صحیح (النسائی: ۲/۹۵۰)]. 

کی منافا) اکورن بل مینید متر آم موجود تینی سے کا فے تھے، یں نے ان سے کہا کہ یں تواسے آپ پر جمت بھتا ہوں۔

(١٧.١٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سَحَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاصْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاصْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضُوبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

. [راجع: ۲

ار ہمنے۔ ۱۲۰۱۷) معزت معاویہ نگاٹئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جو فض شراب ہے تو اسے کوڑے

مارے جائیں،اگردوباڑہ ہے تو دوبارہ کوڑے ماروجتیٰ کہاگر چوتھی مرتبہ ہے تو اسے <del>ل</del> کردو۔

( ١٧.١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَّةَ يَقُولٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَف مِنْ الْصَّكَرَةِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ٥ ٩ ١٦٩].

سی جی بین است و مصیبی رسانت کرد میں میں میں میں میں است کے بعد میں نے نبی ملیٹا کو پرکلمات کہتے ہوئے شاہےا کے (۱۷۰۱۳) حشرت معاویہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نماز سے فرافت کے بعد میں نے نبی ملیٹا کو پرکلمات کہتے ہوئے شاہےا کے اس اور ایجہ میں میں میں سے کہ کمی دکی نہیں سکا اور دس سے میں سوئی روکی لیس ما سیرکو کی در مرتبیں سکیا اور ذکاعز ت کوآ ب

اللہ! جسے آپ دیں،اس ہے کوئی روک نہیں سکتا،اور جس ہے آپ روک لیں،اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ سے میں مذہب کے عند میں نفونہیں میں سکتا

كے سامنے اس كى عزت تفع نہيں پہنچا سكتى -

( ١٧.١٤ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْمَ ابُو قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ ابُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَآنَ الْيَوْمَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [راحع: ١٦٩٨].

للات وسِندِن وهات عمر وهو ابن تلات وسِندِن واما اليوم ابن تلاي وسِندِن (راجع ١٩٩٨). (١٤٠١ه) جرير كتِهَ بين كه مِن نے حضرت معاويه ناتي كودورانِ خطبه يه كتبته هوئے سنا كه ني عليه كاوصال هوا تو آپ كُلَّيْنِيْ

ى عمرتر يسطه سال تقى ،حصنرت صديق اكبر خاتمة كانتقال مواتوان كى عمر بھى تريستىسال تقى ،حصرت عمر خاتمة كانتقال مواتوان كى

عربهی تریسته سال تنمی ،اور میں بھی اب تریسته سال کا ہو گیا ہوں۔

( ١٧٠١٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مِنْهُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمُهُ [راحع: ١٦٩٩٢]. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَٱخْوَجَ فُصَّةً مِنْ شَعَرٍ مِنْ كُمِّهِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتُهَا نِسَاؤُهُمُ [راحع: ١٦٩٩٠].

(۱۷۰۱۵) حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ ڈاٹٹو کو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں دورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اہل مدینہ! تمہار بے علاء کہاں جلے گئے؟ میں نے نبی عابیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ عاشوراء کا دن ہے، اس کاروز ورکھنا ہم محکم دلالل و برائین سے مزین متنوع و منف کر معضوعات پر مشتما مفت آن لائن مکتبہ ہی منطا اُنھر بی بینے متر می کی ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس برلوگوں نے بھی روزہ برخ میں تو روزہ رکھ لے، اور میں تو روزے سے ہوں، اس برلوگوں نے بھی روزہ

رھایا۔ پھرانہوں نے ہاتھوں میں بالوں کا ایک مجھالے کر فرمایا میں نے نبی مایٹی کواس نتم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے،اور فرمایا ہے کہ بی اسرائیل پرعذاب اس وقت آیا تھاجب ان کی عورتوں نے اسی کواپنا مشغلہ بنالیا تھا۔

( ١٧٠١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُونِي فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ وَمَهُمَا أَسُيِقُكُمْ بِهِ إِذَا

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادرويي في الرخوع والسجود فإنى قد بدنت ومهما السبه علم يه إدا وَكُفْتُ تُكُرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ وَمَهُمَا أَسُيقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُكُرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ [راحع: ١٦٩٦٣]. و (١٤٠١٧) حفرت معاويد الْأَنْزَ بِ مروى بِ كه في طَيْنا في ارشاد فرما يا محصلت پہلے ركوع مجده ته كيا كرو، كيونكه جب ش تم سے

والماعة المسرت معاوية الموسع مروى م يدى مع المعادر المادر المادر المادر المادر المادر الماد المعادر المادر الم پہلے ركوع كروں كا تو مير برسرا شانے سے پہلے تم بھى جمعے ركوع ميں پالو مے اور جب تم سے پہلے مجدہ كروں كا تو مير برسر اشانے سے پہلے تم بھى جمعے مجدہ ميں پالو كے ابيات ميں اس لئے كهدر با ابوں كداب ميراجهم بھارى او كيا ہے۔

(١٧.١٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسُأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسُالُنِي آحَدٌ شَيْئًا فَتَخْرُجَ لَهُ مَسُالَتُهُ فَيَبَارَكَ لَهُ فِيهِ [صححه مسلم

(۱۰۳۸)، وابن حیان (۳۳۸۹)]. در برای در در از در در ۱۰۳۸)

(۱۷۰۱۷) حفرت معاویہ والم اللہ عمر وی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی سے سوال کرتے ہوئے اس سے چمٹ نہ جایا کرو( کہ اس کی جان ہی نہ چھوڑو) بخدا! مجھ سے جوآ دمی بھی کچھ مائے گا اور ضرورت نے اسے مائے پرمجبور

كيا موكا آوا ب (ميرى طرف سے طفوال بخش من ) بركت عطاء كى جائى ۔ (١٧٠١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يَعْنِى الْقُرَظِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ يَخُطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ تَعَلَّمُنَّ اللَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ لَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عِنْوا يُفَعُ فَى الدِّينِ سَمِعْتُ هَذِهِ الْأَحُرُفِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَنْوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

هَذِهِ الْآغُوادِ [راحع: ١٦٩٥٩]. (١٤٠١٨) حفرت معاویه ٹائٹونے آیک مرتبہ منبر پر بیکلمات کے اے اللہ! جے آپ دیں، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور م جس سے آپ روک لیس، اسے کوئی دیے نہیں سکتا اور ذی عزت کوآپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی، اللہ جس کے

ساتھ خیرکا ارادہ فر مالیتا ہے، اے دین کی مجھ عطاء فر مادیتا ہے، میں نے یہ کلمات ای منبر پر نی طینا ہے سے ہیں۔ (۱۷۰۱۹) حَلَّقْنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ جُرِیْجِ قَالَ حَلَّقِنِی حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِیَةَ اخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرُتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ قَالَ رَآیْتُهُ یَفَصَّرُ عَنْهُ مُعَاوِیَةَ اخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرُتُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ قَالَ رَآیْتُهُ یَفَصَّرُ عَنْهُ مُعَاوِیَةً اخْبَرَهُ قَالَ دَائِیْهُ مِرابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفتر آن لائن مکتبہ هي مُناهَامُون بن بين سَوْمَ كَرُهُ ﴿ فَهُ مِنْ الشَّامِينِينَ كُمْ الشَّامُ الشَّامِينِينَ كَمْ الشَّامُ الشَّامِينِينَ كَمْ

بِمِشْقَصِ عِنْدَ الْمَرُورَةِ [راحع: ١٦٩٨٨].

(١٤٠١٩) حفرت معاويہ فائد سے مروی ہے کہ میں نے نبی الله اے بال اپنے پاس موجود پینی سے مروہ پر کا لے تھے۔

( ١٧٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ

ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَقَالَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ حَى عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ

اللَّهُ أَكْثَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ حَكَدًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ نَبِيُّكُمْ إِذًا أَذَّنَ الْمُوَذِّنُ [راحع: ١٦٩٥٦].

(١٤٠٢٠) علقمہ بن وقاص پہنیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت معاویہ نگاٹٹا کے پاس سے کہ مؤذن اذان دینے لگا،

حضرت معاويد اللط بمي وي كلمات وجرائے لكے ، جب اس نے "حي على الصلوة" كما تو انہوں نے "لا حول ولا فوة الا بالله" كما، "حي على الفلاح" كے جواب ميں بحي يكي كما، اس كے بعد مؤذن كے كلمات دہراتے رہے، چرفر ماياك نى مايلا بھى يى فرماتے تھے جب مؤذن اذان ديتا۔

( ١٧.٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى فَتَادَةُ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ

إِنْ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَهُنِ الرُّكُتَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورٌ [راجع: ١٦٩٨٣].

(١٤٠٢١) ابوالطفيل مينية كتے بيل كه أيك مرتبه مطرت معاويه الله اور ابن عباس الله حرم كل مس آئے، حضرت ابن عباس فكالمؤنئ خطواف كياتو خاند كعبرك سارے كونوں كااستلام كيا، حضرت معاويد الكلانے ان سے فرمايا كه نبي مليّه ان تو صرف

دوکونوں کا ستلام کیا ہے؟ مصرت ابن عباس نظافتانے جواب دیا کہ خانہ کعبہ کا کوئی کونا بھی متر وکٹنیس ہے۔

( ١٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْتَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ إِذَا آثَاهُ الْعُوَّدِّنُ يُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ ٱطُولُ النَّاسِ أَعْنَافًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(١٤٠٢٢) حطرت معاویہ النظامے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن موذ نمین سب ہے ہی کردن والے ہوں سے۔

( ١٧٠.٢٢ ) حَدَّثْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا طَلْحَةُ يَغْنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ مُعَاوِيَّةً قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ

هي مُنايَّا اَمُن بَن بِيَدِ مَنْ الشَّامِتِين ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِتِين ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِتِين ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِتِين ﴿ وَ

سَوْمَاتِيهِ [صححه الحاكم (٧/١). قال شعيب: استاده صحيح].

(۱۲۰۲۳) حضرت معاویہ نگاٹیئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کواس کے جسم میں جو بھی تکلیف چینجی ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گنا ہوں کا کفار وفر مادیتا ہے۔

( ١٧.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْيَى عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلَّامَ تَشُقِيقَ الشُّغُرِ (۱۷۰۲۳) حفرت معاویہ ٹاکٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے اشعار کی طرح بات چباچبا کرکرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔

(١٧٠٢٥) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلَنِي بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ عَنْ آبِي شَيْخِ الْهُنَائِيِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا [راحع: ١٦٩٥٨].

(١٤٠٢٥) حضرت امير معاويد الأنوائي مروى بني مايي في مردول كوسونا بينغ سيمنع فرمايا بالأبيركم معولى سامو؟

( ١٧.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْمُوَكِّنِينَ [راجع: ١٩٩٦].

(۱۲۰۲۷) حفرت امیرمعاویه ناتشات مروی ہے کہ نی طابع مؤدن کے ساتھ خود بھی تشہد پڑھتے تھے۔

(١٧٠.٢٧) حَلََّكُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْيَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَعْبَلٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَيِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا خَطَبَ إِلَّا ذَكُرَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي خُطُيَتِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ فَمَنُ آخَذَهُ بِحَقِّهِ بَارِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ

فِيهِ وَمَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةُ فِي الدِّينِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ فَإِنَّهُ الذُّبُحُ [راحع: ١٦٩٦٢]. (١٧٠٢٤) معدجني كہتے ہیں كەحفرت اميرمعاويد الكلابهت كم ني مايلا كے حوالے سے كوئى حدیث بيان كرتے تھے،البته يہ

كلمات اكثر جكبوں پر نبي اليَّا كے حوالے سے ذكركرتے منے كه الله تعالى جس منص كے ساتھ خيركا اراد وفر ماليتے بي توا كے وين کی مجھ عطا فرمادیتے ہیں ،اورید دنیا کا مال براشیریں اور سرسبز وشاداب ہوتا ہے، سوجو مفس اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے،

اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے،اورمنہ پرتعریف کرنے سے بچوکیونکہ بیاں محف کوؤی کرویتا ہے۔ ( ١٧٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُرِبُ قَالَ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّهُمُ [راحع: ١٦٩٦٢].

(۱۲۰۲۸) مکذشته صدیث یعقوب سے بھی مروی ہے (اور اس میں مدح کے بجائے تمادح کالفظ ہے،مطلب دونوں کا ایک بی ہے یعنی )منہ پرتعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاس مخص کوؤن کروینا ہے۔

( ١٧٠٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

هي مُنالِهَ امَانُ فَيْنِ لِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ لِي الشَّامِينِ الشَّامِينِ الشَّامِينِ الشَّامِينِ الشَّامِينِ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِي السَّالِي

(۱۷۰۲۹) حضرت معاوید و التلائل مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا اس مخص کے حق میں ''عبری'' جائز ہوتا ہے جس کے

لئے وہ کیا گیا ہو۔ ( ١٧.٣. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَوْفِ الْجُرَشِيُّ عَنْ

آبِي هِنْدٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ وَقَدْ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَتَذَاكُونَا الْهِجْرَةَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ انْقَطَعَتْ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ لَمْ تَنْقَطِعْ فَاسْتَنْبَهَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَٱخْبَرْنَاهُ وَكَانَ قَلِيلَ الرَّكّ عَلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَذَاكُونَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَنْقَطِعُ

الْهِجُرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٢٤٧٩). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۰۳۰) ابوہند بکل مینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹؤ کے پاس تھے، جوابئے تخت پر آ تکھیں بند کیے بیٹھے تھے،ہم نے بجرت کا تذکرہ شروع کر دیا،ہم میں ہے کسی کی رائے تھی کہ بجرت منقطع ہوگئی ہے اور کسی کی رائے تھی کہ

ہجرت منقطع نہیں ہوئی،حضرت معاویہ نگافتہ ہوشیار ہو گئے اور فرمایاتم کیا باتیں کررہے ہو؟ ہم نے انہیں بتا دیا، وہ کس بات کی نسبت نی ملیا کی طرف بہت کم کرتے سے ، کہنے لکے کہ ایک مرتبہ ہم نے بھی نی ملیا کے پاس یہی خواکر وکیا تھا تو نی ملیا نے فر مایا تھا جرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک تو بمنقطع ند ہو جائے اور توبداس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک

سورج مغرب سے طلوع نہ ہو چائے۔

( ١٧٠٣١ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُّ عِيسَى قَالَ ٱخْبَرَنَا تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ آبِي عَوْنٍ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ قَالَ سَمِغْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إنال الألباني: صحيح (النسائي: ٨١/٧)، والحاكم (١/٤ ٣٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(١٧٠١) ابوادريس كيتريي كه بيل في عضرت معاويه ثالثا كو ' جوبهت كم احاديث بيان كرتے بيتے ، كيتے ہوئے سنا كه بيس

نے نبی طینی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی ہرگناہ کومعاف فرمادے گا ،سوائے اس کے کہ کوئی مخص کفر کی

حالت میں مرجائے یاوہ آ دمی جو کسی مسلمان کو جان بو جھر کھل کرے۔

( ١٧٠.٣٢ ) جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا

يَعْنِي الرَّكُعَتِيْن بَعْدَ الْعَصْر [صححه البحارى (٥٨٧)]. [انظر: ١٧٠٣٨]. محكم دلائل و برائين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

منالا) اعتمان منال اعتمان منال الشامين المستن الشامين المستن الشامين الشامين الشامين الشامين الشامين المستن الشامين المستن الشامين المستن الشام المستن المس

( ١٧.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي شَيْحِ الْهُنَائِيِّ آنَهُ شَهِدَ مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ طَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ ٱلْعُلْمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَبْسِ نَهَى عَنْ رُكُوبٍ جُلُودِ النَّمُورِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ٱلْعُلْمُونَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَبْسِ

نَهِى عَنْ رَكُوبِ جَلُودٍ النَّمُورِ قَالُوا نَعُمَ قَالَ الْعَلَمُونَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهَى أَنْ يُشُرَبَ فِى آنِيَةِ الْفِصَّةِ الْمُعَلِيْدِ وَسَلّمَ نَهَى أَنْ يُشُرَبَ فِى آنِيَةِ الْفِصَّةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا

قالوا اللهم نعم قال التعلمون ان رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم نهى عن بس الدهب إلا منطقه فالوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعِ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ قَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ [راحع: ١٩٥٨]. ١ م را) ال جُوْرًا فَي كُورَ وَلَ عِن حَصْرِتِ إِم معاور فَيْ اللَّهُ كَالِي جَنْرِي اللَّهِ عَلَيْهُ كَالِي ال

(۱۷۰۳) ابو ﷺ بنائی کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ ڈگاٹٹ کے پاس چند صحابہ کرام ٹناٹٹ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹا ہوا بھا، حضرت معاویہ ٹاٹٹٹ نے ان سے پوچھا کہ میں آپ لوگوں کواللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی ایٹا نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا

بی هیوا کے رہم چھے سے میں ہر مایا ہے: انہوں سے بواب دیا ہی ہاں؛ مسرے معاویہ رادوں کو سون کیا ہے: ہوں، پھر فر مایا میں آپ کواللہ کو تسم دے کر ہو چھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی طابی نے مردوں کوسونا پہننے سے منع فر مایا ہے اللہ کہ معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ٹاکٹوئے فر ما میں بھی اس کی گوا بی دیتا ہوں۔

ہے الا یہ کہ معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ اللّٰ اُخْدَ فر ما علی بھی اس کی گوائی دیتا ہوں۔

پھر فر مایا میں آپ کواللّٰہ کی شم دے کر ہو چھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی عینیا نے چیتے کی سواری سے منع فر مایا
ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں! فر مایا میں بھی اس کی گوائی دیتا ہوں، پھر فر مایا میں آپ کواللّٰہ کی شم دے کر ہو چھتا ہوں، کیا آپ

لوگ جانے ہیں کہ بی علیہ نے جاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی اگوائی دیتا ہوں کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی علیہ نے آج اور عمرے کوایک سفر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے ہائے ہم ٹیس جانے ، حضرت معاویہ ڈٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ ڈٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ ڈٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ ڈٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ ڈٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ دٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ دٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ دٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ دٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ دٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، حضرت معاویہ دٹائٹونے فرمایا ہے بات ہم فلیس جانے ، میں معاویہ دٹائٹونے نے مالی ہے ۔

( ١٧٠٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَة يُحَدِّثُ وَهُوَ يَهُولُ إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كُومَ وَلَحْدِيثًا كَانَ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَمَرَ وَإِنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ آخَافَ النَّاسَ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى اللَّذِينِ [راحع: ١٧٩٥].

هي مُناهِ امَرُين بل يَسْدِ مَنْ آلِي هي الله عليه مِن الشَّا الشَّامِين الله الله عليه الله الله الله الله ال (۱۷۰۳۴) حضرت امیرمعاویہ تلافظ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا کے حوالے سے کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرنے سے بچو سوائے ان احادیث کے جو حضرت عمر رفائق کے دور میں زبان زدعام تھیں، کیونکہ حضرت عمر رفائل او کوں کو اللہ کے معاملات میں

ڈراتے تھے، میں نے نی مائیں کو یے فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے دین کی سمجھءطا و**فر مادیتا ہے۔** ( ١٧٠.٢٥ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسِ فَهُوَ أَنْ

يُبَارَكَ لِأَحَدِكُمْ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَةٍ وَشَرَةٍ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْأَكِلِ وَلَا يَشْبَعُ [صححه مسلم (١٠٣٧)، وين حين (٢٠٤٠)]. [نظر: ٧٠٤٥].

(١٢٠١٥) اور ميس نے ني عليه كو يفر ماتے موئے ساہے كميس توصرف مزا في مول ، اصل دين والا الله ہال لئے ميل جس مخص کودل کی خوثی کے ساتھ کوئی بخشش دوں تواہے اس کے لئے مبارک کردیا جائے گا اور جھے اس کے شرسے نیچنے کے لتے یاس کے سوال بیں اصرار کی دجہ سے مجھدوں ، وہ اس مخص کی طرح ہے جو کھا تا رہے اور سیراب نہ ہو۔

ا (١٧.٧٦) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَزَالُ أُمَّةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَنْ الْحَقِّى لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي آمُو اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ [راجع: ١٧٠٠٥].

(١٢٠٣١) اور ميل نے نبي عليه كوارشا وفر ماتے ہوئے سناہے ميرى امت ميں ايك كروہ بميشد حق بررہ كا، ووا پي مخالفت

كرنے والوں كى بروا فيس كرے كا، يهال تك كداللد كا تھم آجائے۔ ( ١٧.٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْخُوارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ

جُبَيْرٍ ٱرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةً فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمُ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخُرُجَ أَوْ تَكُلُّمٌ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِلَالِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاقٍ حَتَّى تَخُرُجَ أَوْ تَكُلُّمَ [راجع: ١٦٩٩١].

(۱۷۰۳۷) عمر بن عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے اقع بن جبیر نے سائب بن پزید کے پاس یہ بوجھنے کے لئے بھیجا کہ انہوں نے حضرت معاویہ اللط كونماز يرص بوت و يكھا ہے؟ انہوں نے جواب دیاجی ہاں! ایک مرتب میں نے ان كے ساتھ "مقصورة"

میں جمعہ پڑھاتھا، جب انہوں نے نماز کا سلام پھیراتو میں اپنی جگہ پرہی کھڑے ہو کرسنتیں پڑھنے لگا، حضرت معاویہ ٹلکٹن جب اندر چلے مکے تو مجھے بلا کر فرمایا آج کے بعد دوبارہ اس طرح نہ کرنا جیسے ابھی کیا ہے، جب تم جعد کی نماز پڑھوتو اس سے تصل ہی دوسری نمازنه پرموجب تک کوئی بات نه کرلو، یاو بال سے جٹ نہ جاؤ، کیونکہ نبی مایٹا نے بیتھم دیا ہے کہ سی نماز کے متصل بعد بی

دوسرى نمازند ردحى جائے جب تك كركوئى بات ندكرلويا و بال سے بث نه جاؤ۔

﴿ مُنْلِمُ الْمُرْيُنِ لِيَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

رَأَى أَنَاسًا يُصَلُّونَ بَعُدَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا يَعْنِى الرَّكُعَيَّيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ [راحع: ٢٧٠٣].

یصلیہ رصف مہی علیہ بیوی مو صلین بعد مصفیر اور ہے۔ (۱۷۰۳۸) حضرت معاویہ ٹلاٹٹا سے مروی ہے کہتم لوگ ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ نبی ملیٹا کی رفاقت کے باوجود ہم نے انہیں پینماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ و واس ہے منع فر ماتے تھے، مرادعصر کے بعد کی دوسنیں (نفل) ہیں جوانہوں نے پچھلوگ کو

ر پر سے ہوئے ہیں دیکھا بلندووا ان سے میں مربائے سے ہمراد سر سے بحدان دو این کو سال ہیں ہوا ہوں سے پانھوں وہ منے ہوئے دیکھا تھا۔ سیسے دوروں میں سیسے دوروں دیا ہے۔

( ١٧٠٣٩) حَدَّلْنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ شَيْنًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ

مَنْجُلَدَّيِّنِ وَهُوَ جَالِسٌ [نظر: ١٧٠٤]. (١٤٠٣٩) حضرت معاويد التَّنَّةِ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض نماز میں کچھ بھول

جائے تواسے جانے کہ پیٹھ کردو مجد ہے کرلے۔ جائے تواسے جانے کہ کہ کا ایک ایک کا اللّہ مجازیہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے ال

( ١٧٠٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي الْفَيْضِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَفْعَدَهُ مِنْ النَّادِ

من کارب علی متعلمه کاربید و مقعده مین انتار (۱۷۰۴۰) حضرت معاویه دلانتا سے مروی ہے کہ نی ماینا نے ارشاد فر مایا جو مخص جان بو جھ کرمیری طرف کسی چھوٹی ہات ک م

نسبت كرے، اے جائے كہ جنم ميں اپنا محكانہ بنا ہے۔ (١٧٠٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ آبِيدٍ يُوسُفَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ اللَّهُ صَلَّى آمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ

عَثَمَانَ عَنَ ابِيهِ يَوسَفَ عَن مُعَاوِيهُ بِنِ ابِي سَفِيانَ الله صَلَى الْمَامَهُمُ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جَارُسُ فَسَبَعِ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ مَنَ مَنْ تَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى مِنْ صَلَابِهِ شَيْنًا فَلْيَسْجُدُ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجُدَتِيْنِ السَّعِيمِ لَعْيِهِ وَمِدَا اسْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى مِنْ صَلَابِهِ شَيْنًا فَلْيَسْجُدُ مِثْلَ هَاتِيْنِ السَّجُدَتِيْنِ السَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى مِنْ صَلَابِهِ شَيْنًا فَلْيَسْجُدُ مِثْلَ هَاتِيْنِ السَّجُدَتِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ صَلَابِعِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ صَلَاقِهِ عَلَيْهُ فَلَيْسُجُولِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعُلِي عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ومان الانبانی: صعیف (انتشی: ۱۲۱۱). مان شعیب: صعیع تعیرہ و همدا استاد حسن]. [راجع: ۱۲۰۱۹]. (۱۷۰۴۱) حضرت معاویہ ٹاٹٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام بن کرنماز پڑھائی اور ہیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گئے، اوگوں نے سجان اللہ بھی کہالیکن انہوں نے اپنا قیام کھمل کیا، پھرنماز کھمل ہونے کے بعد بیٹھے ہیٹھے ہوکے دو بجدے کر لیے اور

ہوں نے بھان اللہ کی اہا یہ ن انہوں نے اپنا قیام من لیا، پر نمار من ہونے نے بعد پینے ہوئے دو جدے سرے اور منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا کہ میں نے نبی طائیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو منفس نماز میں پھی بھول جائے تو اے چاہئے کہ بلیغہ کراس طرح دو مجدے کر لے۔

(١٧.٤٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَوَارِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامُوا لَهُ

مَنْ الْمُ الْمُؤْنِ لِي يَنْ مُنْ الشَّامِينِينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ الشَّامِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِينِينَ الشَّامِينِينَ ﴾ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُثُلَ لَهُ الرِّجَالُ فِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدُهُ مِنْ النَّازِ [راجع: ١٦٩٥].

(۱۷۰۴۲) ایک مرتبه حفزت امیر معاویه الکتار کہیں تشریف لے محے ،لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو محے لیکن حفزت

معادیہ ڈٹائٹونے فرمایا کہ میں نے نبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جس فخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے

سامنے کھڑے رہیں ،اسے جہنم میں اپناٹھ کانہ بنالینا چاہے۔

( ١٧.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ

بْنَ جَارِيَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةً فَسَالَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ فَقَالُوا كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ أَخَبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [رحع: ١٦٩٩٦].

(۱۷۰۴) یزید بن جارنیه مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مجھانصاری لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ، کہ حضرت معاویہ ٹاکٹنا

تشریف لے آئے اور موضوع بحث پوچنے لگے، لوگول نے بتایا کہ ہم انسار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت

معاویہ والتن نے فرمایا کیا میں بھی تہاری معلومات میں اضافے کے لئے ایک حدیث ندسناؤں جومیں نے نبی علیہ سے تی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں امیر المؤمنین! انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ایکا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ جوانصار سے محبت کرتا

ہے،اللداس سے محبت کرتا ہے اور جوانصار سے بغض رکھتا ہے،اللداس سے بغض رکھتا ہے۔

( ١٧.٤٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ۚ آبِي عِنْ آبِيهِ قَالَ ٱلْخَبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ إِنِّي لَفِي مَجْلِسِ مُعَاوِيَةً فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَنَجْنُ نَتَعَكَّتُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةٌ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٦٩٩٦].

(۱۷۰۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧.٤٥) حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ ٱغْطَيْتُهُ عَطَاءً بِطِيبِ نَفْسٍ فَإِنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ ٱغْطَيْتُهُ عَطَاءً بِشَرَهِ

نَفْسِ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالَّذِي يَأْكُلُ فَلَا يَشْيَعُ [راحع: ٩٣٠٣].

(١٢٠١٥) حضرت معاويد التفاي مروى بكريس نے نبي اليا كويفر ماتے ہوئے سام كريس تو صرف خزا في مول ،اصل دینے والا اللہ ہے اس لئے میں جس مخص کوول کی خوش کے ساتھ کوئی بخشش دوں تواسے اس کے لئے مبارک کرویا جائے گا اور جے اس کے شرسے بچنے کے لئے یا اس کے سوال میں اصرار کی وجہ سے پچھے دوں ، وہ اس مخف کی طرح ہے جو کھا تارہے اور

راہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لمسنَّنُ الشَّامِيِّين ﴿ مُنْ الْمَالُونُ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

( ١٧٠٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي

رِسُفْيَانَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ [نظر: ٤٨ · ١٧].

(۲۷۰۴۱) حضرت معاویه بناتلوسے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کر کوسنا ہے کہ آپ مناتیکا مؤذن کی اذان جب سنتے تو وہی جملے

د مراتے جودہ کبدر ماہوتا تھا۔ (١٧.٤٧) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ٱخْبَرَنِي آبِي أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

حُلِيِّ الذَّهَبِ وَكُبُسِ الْحَوِيرِ [راحع: ١٦٩٩٧]. (١٢٠١٤)عبداللد بن على كت بين كرايك مرتبه من في مكرمه من حضرت معاويد المافية كوفانه كعبد كماسات من برمرمنبريد

کہتے ہوئے سنا کہ نبی ملیکانے مردوں کوسونا اور رکیٹم پہننے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧.٤٨ ) حَلَّثْنَا يُونُسُ حَلَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ آبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَكِّنَ يَقُولُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ قَالَ مِثْلَ قُولِهِ وَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَإِذَا قَالَ آشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ [راحع: ٢٠٧٦].

(۴۸ م ۱۷) حضرت معاویه ناتند سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایشا کوسنا ہے کہ آپ مالٹیکامؤ ذن کی اذان جب سنتے تو وی جملے

( ١٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَذَّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَحِلِيِّ عَنْ

جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَٱبْو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَّرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَآلَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

(١٤٠٨٩) جرير كتية بين كدمين نے حضرت معاويه الحافظ كودوران خطبه يد كتيج موئے سنا كه بي عليقا كاوصال مواتو آ پ مَلَافِيْظُم

كى عمرتر يسته سال تقى ، جعزت صديق اكبر خاتينا كانتقال مواتوان كى عمر بحى تريسته سال تقى ، حضرت عمر خاتينا كانتقال مواتوان كى عربهی تربیشه سال تھی ،اور میں بھی اب تربیش سال کا ہو گیا ہوں۔

اً ( ١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِلُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ [راحع: ١٦٩٨٤].

(۵۰۰) حضرت معاویہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی عالیہ انے فر مایا جو تنص شراب ہے تو اسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پے تو دوبارہ کوڑے مارو ، جی کہا گرچو تھی مرتبہ ہے تو اسے قل کردو۔

( ١٧٠٥١) حَلَّاثَنَا الْهُونَعُيْمِ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُبَشِّرٍ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِى عَتَّابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبُمَا امْرَاقِ آذْ حَلَتْ فِى شَعَرِهَا مِنْ شَعَدِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تَذُجِلُهُ زُورًا ( ١٤٠٥١) معرت معاديد ثَلَّمُّ سے مروی ہے کہ میں نے نی طین کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو عورت اپنے بالوں میں کی غیر

ك بال داخل كرتى ب (تاكرانبين لمباطا مركر سك ) وه است غلط طور برداخل كرتى ب-

( ١٧.٥٢) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْآمُرِ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَآخُبَرُتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۵۲-۱۷) اور نی ملیان فرمایا اس معالے (حکومت) میں لوگ قریش کے تالع میں ، زمانۂ جاہلیت میں ان میں ہے جو بہترین لوگ تھے وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین میں جبکہ وہ فقا ہت حاصل کرلیں ، بخدا! اگر قریش فخر میں جتلانہ ہوجاتے تو میں

انہیں بتادیتا کہان کے بہترین لوگوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟

( ١٧.٥٣ ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْمُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَخَيْرُ نِسُوَةٍ رَكِبْنَ الْإِبلَ صَالِحُ نِسَاءِ

قُرَيْشِ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ [راحع: ٩٥٩ ٢].

(۱۵۰۵) اور میں نے نبی علیدہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ! جسے آپ دیں ، اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیں ، اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذبی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے ، اسے دین کی سجھ عطاء فرما دیتا ہے ، اور اونہٹ پرسواری کرنے والی بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں میں جوابی ذات میں شوہر کی سب سے زیادہ محافظ ہوتی میں اور بچپن میں اپنے بچے پر انتہائی مہر بان ۔

( ١٧٠٥٠ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَلَّتَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي حُسَيْنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيًّ

الْعَدَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ لُسِ اللَّهَبِ وَالْحَرِيرِ [رجع: ١٦٩٩٧].

(۱۷۰۵۳)عبداللہ بن علی کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ میں حفرت معاوید اللظ کو برسرمنبرید کہتے ہوئے سنا کہ نی دلیا نے مردول کوسونا اور ریٹم بہننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٠.٥٥ ) حَلَّاتُنَا الْهُو سَلَمَةَ الْمُحْزَاعِیُّ آخْبَرَنَا لَیْٹُ یَعْنِی ابْنَ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ آبِی بَکْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ آبِی سُفْیَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ مَنْ الْمَامَرُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُرِدُ اللَّهُ مِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَلَنْ تَوَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَّةً قَالِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ مِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَلَنْ تَوَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَّةً قَالِمَةً عَلَى آمْرِ اللَّهِ لَا

يَصُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْلِي آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ [صححه البحارى (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) وابن حبان (٩٨)].

(۵۵۰) حفرت امیر معاویہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اے دین کی بجھ عطاء فرما دیتا ہے اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ فق پر رہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نبیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آجائے اور وہ لوگوں پر غالب ہوگا، اس پر مالک بن پخام سکسکی کھڑے ہوئے اور کہ نے گا اے امیر المؤمنین! میں نے حضرت معاذ جبل ڈائٹ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اس سے

مراد اہل شام ہیں، تو حضرت معاویہ نگائی نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا مالک کہدرہے ہیں کدانہوں نے حضرت معاذ نگائی کو یفر ماتے ہوئے ساہے کداس سے مراد اہل شام ہیں۔

(١٧.٥٦) حُدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ هَانِ عِحَدَّتُهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُنَ آبِى سُفْيَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنُ أُمَّتِى قَائِمَةً بِآمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ اللَّهِ عَقَلَ يَقُولُ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ فَقَامَ مَالِكُ بُنُ يَخَامِرِ السَّكْسَكِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بُنَ يَخَامِرِ السَّكُسَكِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلِ يَقُولُ وَهُمْ أَلْهُ لَيْمُ اللَّهُ لَا يَعُولُ وَهُمْ أَهُلُ الشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَلَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَلَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَمُ مَا اللَّهُ السَّامِ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَسُولًا وَهُمْ أَلَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ أَهُلُ السَّامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ إِلَالُهُ السَّامِ وَالْمُ السَّامِ وَالْمَامُ السَّامِ الْفَالُ مَالَى الْمَامِ وَالْمُ السَّامِ الْمَامِ الْمُعْمَالُولُ السَّامِ وَالْمَامِ السَّامِ وَالْكُ يَنْ عَمُ اللَّالَ عَلَيْكُ يَوْعُلَى الْمَالِقُ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ اللَّلَامُ السَّامِ السَّامِ الْمَامِ الْمُولُ وَالَّالِكُ عَلَى الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْلُ السَّامِ السَّامِ الْمَامِلُ الْمُؤْمِلُ السَّامِ الْمَامِلُ الْمُؤْمُ وَلَوْلَ الْمُؤْمُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(۱۷۰۵۲) حضرت معاویہ والنظ سے مروی ہے کہ بیل نے بی علیدا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پررہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا بے یار و مددگار چھوڑ دینے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب ہوگا، اس پر مالک بن بیخا مرسکسکی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین! میں نے حضرت معاویہ والنظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مراوا بل شام ہیں، تو حضرت معاویہ والنظ نے اپنی آ واز کو بلند کرتے ہوئے فرمان کی سے مراوا بل شام ہیں۔

فرمایا الک کہ رہے ہیں کرانہوں نے حضرت معافر ٹاٹٹ کو پیفرماتے ہوئے شاہے کراس سے مرادا الل شام ہیں۔
(۱۷.۵۷) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو اُمُيَّةَ عَمُّرُو ابْنُ يَهُعِيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى يُحَدِّثُ آنَ مُعَاوِيَةَ آخَذَ الْإِدَاوَةَ بَعْدَ آبِى هُرَيْرَةَ يَتُبُعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَاشْتَكَى آبُو هُرَيْرَةَ فَبَيْنَا هُو يُوصِّىءُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَهَا وَاشْتَكَى آبُو هُرَيْرَةَ فَبَيْنَا هُو يُوصِّى وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلُمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ وَلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُولُ وَالْ مُنْ وَسُلَمَ وَسُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ وَالْ كَا مُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُونَا وَالْ مَنْ وَلَمُ وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَا وَلَا مُعْمَلُمُ وَالْمُولُولُونَا وَالْمُولُولُونَا وَالْمَا وَلَمُ وَالْمَا وَلَا مُعْمَلُمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُ

( ١٧.٥٨) حَلَّثَنَا هَاشِمْ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَالَ فَلِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ وَكَانَتُ آخِرَ ظَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَآخُرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَصْنَعُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ قَالَ كَانَّةُ يَعْنِى الْوِصَالَ [راحع: ١٦٩٥]

(۵۸-۱۷) سعیدین میتب کیند کتے ہیں کہ ایک مرتبد دیند منورہ می حضرت امیر معاوید نظاف اتفریف لائے اور جمیل خطبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک مچھا نکال کرد کھایا اور فرمایا میں مجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نی علیا

دیا، بن بن بالون داید پھا کان روحایا اور فرمایا بن بھا ہوں تھا کا سرت و سرت یاروں و سے بیان ہو میں اور جب ہو بات معلوم ہو کی تقی تو آپ مُلاَیْمُ کے اسے'' عموت'' کا نام دیا تھا۔

( ١٧٠٥٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَمْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ آبِي حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ حَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةً بِحِمُعَى فَلَا كُو فِي خُطْرَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أَبْلِغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشَّعْرُ وَالنَّصَاوِيرُ وَالنَّبَرُّجُ وَجُلُودُ السِّبَاعِ وَاللَّهَبُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتِي وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِي وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْ

(۹۵۰) ایک مرتبه حضرت معاویه نظائد نے ' 'حمص' ' میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ نبی طائیلانے سات چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، میں تم تک وہ پیغام پہنچار ہاہوں اور میں بھی تہیں اس سے منع کرتا ہوں ، نوحہ شعر، تصویر ، خواتین کا حدے زیادہ بناؤ سنگھار ، درندوں کی کھالیں ، سونا اور رہتم ۔

( ١٧٠٦) حَلَّنَ الْهُو الْمُعِيرَةِ قَالَ حَلَثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَلَّنَا اللهِ الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ آبِي سُفَيانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّعٌ وَاللَّهُ يَهْدِى وَقَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِى فَمَنْ بَلَغَهُ مِنِّى شَيْءٌ بِحُسْنِ رَغْبَةٍ وَحُسْنِ اللَّهُ عَلَيْ مَنَى اللَّهُ عَلَيْ فَمَنْ بَلَغَهُ عَلَى فَمَنْ بَلَغَهُ عَلَى فَمَنْ بَلَعَهُ عَلَى هَدَى قَالَ اللهِ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى هَدَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى فَاللّهُ عَلَى هَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى فَدَاكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(١٧.٦١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ قَالَ حَدَّثِنِى أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ فِى مَوْضِعِ آخَرَ الْحَرَازِيُّ عَنْ آبِي عَامِمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيِّ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَلِيمُنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةً الظَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آهُلَ الْكِتَابَيْنِ افْعَرَقُوا مَنْ لِمُ الْمُرْنِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبُعِينَ مِلَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَنَفُتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ مِلَةً يَفِي الْأَهُوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِي ٱلْحُوامُ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْآهُواءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكُلْبُ النَّاوِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِي الْمُعْتَرِ الْعَرَبِ لِيْنُ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيَّكُمُ مِنْ النَّاسِ آخْرَى أَنْ لَا يَقُومُ بِهِ [صححه الحاكم (١٩/١٨٨). قال الألباني:

حسن (ابو داود: ۹۷ ه ٤). قال شعب: اسناده حسن وحدیث افتراق الامة منه صحیح بشواهده]. (۱۲۰۷۱) ابوعام کتے ہیں کدایک مرتبہ ہم نے حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کے ساتھ جج کیا، جب ہم مکہ کرمہ پنچے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نی عائیا نے ارشاد فرمایا ہے یہودونسار کی اپنے دین میں بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جبکہ یہ

پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے کہ نی طینیانے ارشاد فرمایا ہے یہود و نصاری اپنے دین میں بہتر فرقوں میں تعلیم ہو گئے ،جبکہ یہ امت تبتر فرقوں میں تعلیم ہو جائے گئی ،وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک فرقہ جماعت صحابہ کے تعش قدم پر ہوگا اور میری امت میں کچھالی اقوام بھی آئیں گی جن پر بیفرقے (اور خواہشات) اس طرح عالب آجائیں گی جسے کتا کسی پر چڑھ دوڑتا ہے اور اس محف کی کوئی رگ اور کوئی جوڑا ایمانہیں رہتا جس میں زہر سرایت نہ کرجائے ،اللہ کی تسم السام کروہ

عرب! اگرتم اپنے نمی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم ندر ہے تو دوسر ہے لوگ تو زیادہ ہی اس پر قائم ندر ہیں گے۔ ( ١٧٠٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثِنِي خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَلَعَنَا هَذَا الْكُمُرُ إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهَمًّا [راحع: ١٦٩٨٨].

(١٢٠٦٢) حَفَرَت ابْن عَبِاس الله الله مَن مَعْرَت مَعَاويه الكُون في النه السَّر مَال النه بال موجود في من المنه من الله من معالم تقد (١٧٠٦٢) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ بَشَادٍ الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَآبُو أَحْمَدَ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

١٧.٦٣) حُدُّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ عَبِدِ اللّهِ بَنِ بَشَارٍ الوَّاسِطِيَّ حَدَّلُنَا مُؤمَّلُ وَابُو احْمَدُ او احْدُهُمَا عَنْ سَفَيَانُ عَن جَعْفُو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ بِمِشْقَصٍ [راجع:١٦٩٨٨].

(۱۷۰۱۳) حضرت ابن عبائل نالله کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ٹاٹنڈ نے نی ملیلا کے سرکے بال اپنے پاس موجود پیٹی سے کائے تھے۔

## حَدِيثُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ اللَّهُ

# حضرت تميم داري والثؤكاك صديثين

( ١٧.٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِئِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ

يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِآلِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ [صححه مسلم (٥٥)، وابن حبان

(۱۲۰۷۳) حضرت ميم داري المفتاع مروى ہے كه ني طبيان ارشاد فرمايا دين توسراسر خيرخوابي كا نام ہے، صحابہ الفلانے پوچھایارسول اللہ اس کے لئے؟ نی طیا نے فرمایا اللہ کے لئے ،اس کی کتاب کے لئے ،اس کے رسول کے لئے ،مسلمانوں ك حكر انوں كے لئے اور عام مسلمانوں كے لئے۔

( ١٧.٦٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّادِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ فِيلَ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِوَسُولِهِ وَلِكِحَابِهِ وَلِأَنْطَةً الْمُسْلِمِينَ وَعَامِيتِهِمُ [رجع: ١٧٠٦٤].

(١٤٠١٥) حضرت تميم دارى اللفظ سے مروى ہے كه ني اليكانے ارشاد فر مايا دين تو سراسر خير خوابى كا نام ہے، صحاب الله الله ال پوچھا یارسول اللہ اس کے لئے؟ نی مانیہ نے فرمایا اللہ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے اور عام سلمانوں کے لئے۔

( ١٧.٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ فَلَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا آنَهُ قَالَ إِنَّمَا اللَّيْنُ النَّصِيحَةُ لَلَالًا [راجع: ١٤٠٦٤].

(۱۲۰۱۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٠٦٧) حَلَّكْنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ ٱخْبَوَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَّجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضُوِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمِ الدَّارِئِّ فَقَالَ لَا أَدَعُهُمَا صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْتَتِكَ لَمْ أَبَالِ [احرجه عبدالرزاق (٩٨٧٢). اسناده ضعيف]. (١٤٠٦٤) عروہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹاٹٹڑ لکلے اور نماز عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنے پرانہیں مارنے لگے،

ای اثناء میں وہ حضرت تمیم داری ٹاٹنڈ کے پاس سے گذری تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ان دورکعتوں کونیس چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے بیددور کعتیں اس ذات کے ساتھ پڑھی ہیں جوآپ سے بہتر تھی ، (نبی مایہ) حضرت عمر انتائظ فرمانے گئے آگر باقی لوگوں کی بھی تمہار ہے جیسی کیفیت ہوتی تو مجھے کچھ پرواہ نہ ہوتی۔

( ١٧٠٦٨ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْكَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

بْنُ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ فَقَالَ هُوَ أُولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن

صحيح (ابو داود: ۲۹۱۸، ابن ماحة: ۲۷۷۲، الترمذي: ۲۱۱۲)]. [انظر: ۲۷۰۷۲،۱۷۰۱]. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(١٧٠٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ فَالُوا لِمَنْ يَا

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِيَحَتَابِهِ وَلِنَيِيَّهِ وَلِأَنِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمُ [راحع: ١٧٠٦٤]. (١٢٠٢٩) حفرت تميم داري المُنْفَات مروى بركه في المِيَّا في ارشاد فرمايا دين تو سراسر خير خوابي كا نام ب، محاب المُنْفَاف

پوچھا یا رسول اللہ! کس کے لئے؟ نبی ملیہ نے فر مایا اللہ کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

( ١٧.٧٠) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ سَمِعْتُهُ مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ آبِي سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ اللَّيْشِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ [راحع: ١٧٠٦٤].

( • ۷ - ۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جمی مروی ہے۔

( ١٧٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا صُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِي عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَلَاثًا قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ

وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَلِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ [راحع: ١٧٠٦٤].

(۱۷۰۷) حضرت تمیم داری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹی دلیٹانے ارشا دفر مایا دین تو سراسر خیرخواہی کا نام ہے ، محابہ شاکلانے پوچھا یا رسول اللہ! کس کے لئے؟ نبی دلیٹانے نے فر مایا اللہ کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے حکر انوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

(١٧.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّادِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُوَ ٱوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [راحع: ١٧٠٦٨].

(۱۷۰۷۲) حضرت تمیم داری دانشد سے مروی ہے کہ سی خص نے نبی طائیا سے اس آ دمی کے متعلق بوجھا جس کے ہاتھ پرکوئی مخص اسلام قبول کرلے تو نبی طائیا نے فرمایا وہ زندگی اور موت میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حقد اراور اس کے قریب ہوگا۔ (۱۷۰۷۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَذُرَقِ بْنِ فَيْسِ عَنْ يَحْمَى بْنِ يَهْمَوَ عَنْ

مَن الْمَا مَنْ مَن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللّ

رَجُلٍ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْمُبُدُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ صَلَابُهُ فَإِنْ كَانَ آتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنُ آتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ يَهِ الْمُبَدِّى يَنْ تَطَوُّعٍ فَتَكُمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ تَجَدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَتَكُمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ [داحع: ١٦٧٣١].

(۱۷-۷۳) ایک صحابی ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کابندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ، اگر اس نے اسے کمل اداء کیا ہوگا تو وہ کمل لکھ دی جائیں گی ، ورنداللہ تعالیٰ فرمائیں سے کہ دیکھو! میرے بندے کے پاس مجھونو افل ملتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے فرائنس کی پخیل کرسکو، اس طرح زکو قالے معالمے میں ہمی ہوگا اور دیگر ائل کا حساب ہمی اس طرح ہوگا۔

( ١٧.٧٤) حَلَّتَنَا حَسَنَّ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ١٧٠٧٨].

(۷۷-۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت الو ہریرہ نگافنات بھی مروی ہے۔

( ١٧.٧٥ ) حَلَّتُنَا حَسَنَ قَالَ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْفَى عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [صححه الحاكم (٢٦٢/١). قال الدارمي لا اعلم احدا رفعه غير حماد. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٦٦، ابن ماحة: ١٤٢٦)]. [انظر: ١٧٠٧٩].

(440) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت جمیم داری نظافت مجمی مروی ہے۔

( ١٧.٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو لُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبْ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا اللَّهَارِيَّ يَقُولُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنُ آهْلِ الْكُفُرِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَىُ الرَّجُلِ مِنْ آهْلِ الْكُفُرِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَىُ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ هُوَ آوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ [راحع: ١٧٠٦٨].

(22 - 12) حفرت تمیم داری افاق سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا سے اس آ دی کے متعلق ہو چھا جس کے ہاتھ پر کوئی فخص اسلام تبول کر لے تو نبی طیا ان فرمایا وہ زندگی اور موت میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حقد اراور اس کے قریب ہوگا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مَن الْهُ الْمُؤْنِ لِي يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ( ١٧.٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً

( ١٧.٧٩ ) وَذَاوُدَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَاثِكَةِ انظروا هَلْ تَجِدُونَ

لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْآغْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ [نال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٦٨، ابن ماحة: ٢٦٤١)]. [راجع: ٧٠٧٥].

(۸۷۰ کا - ۷۵۰ کا) حضرت تمیم داری التات مروی ہے کہ نی ملاانے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چز کا بندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ،اگر اس نے اسے عمل اداء کیا ہوگا تو وہ کمل لکھ دی جائیں گی ،ورنداللہ تعالی فرمائیں کے

كدو يكيو إمير بندے كے پاس كچونوافل طنة بين؟ كدان كے ذريعے فرائض كى يحيل كرسكو، اى طرح زكو ة كےمعاطے

ش بھی ہوگا اور دیگرا عمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔

( ١٧.٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعِ زَارَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّى شَعِيرًا لِفَرَسِهِ قَالَ وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ أَمَا كَانَ فِي هَوْلَاءِ مَنْ يَكْفِيكَ قَالَ تَمِيمٌ بَلَى وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرِيءٍ مُسْلِم يَتَقَى لِفَرَبِهِ هَمِيرًا ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ [انظر بعده].

(۸۰۰) روح بن زنباع كت بيس كدايك مرتبه وه حضرت تميم دارى فانتفاس ملاقات كے لئے مكن ، وہاں بي كرد يكها كدوه خودا بے محور ے کے لئے بو کے دانے ماف کررہ ہیں، حالانکدان کے الل خاندد میں پرتھے،روح کہنے لگے کہ کیاان میں ہے کوئی یہ کا منہیں کرسکتا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے نبی طی او کے ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو

مسلمان ابے محوزے کے لئے جو کے دانے صاف کرے، پھراسے وہ مُطلا دے تو اس کے لئے ہر دانے کے بدلے میں ایک

( ١٧٠٨١ ) حَدَّثَنَا الْهَيْنَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْيِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ فَلَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ [راجع ما قبله].

(۱۷۰۸۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٠٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْلَهُمُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتُرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا ٱدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزٍّ عَزِيزٍ ٱوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَدُلًّا يُلِيلُ اللَّهُ بِهِ الْكُفُرَ وَكَانَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ يَهُولُ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسُلَمَ مِنْهُمُ الْحَيْرُ وَالشَّرَفُ

هِي مُنلِهَا مَيْنَ بْلِ يَهِ مِنْ مُن الشَّا مِنْ مِن الشَّا مِنْ مِن الشَّا مِنْ مِن الشَّا مِنْ مِن الشَّا

وَالْعِزُّ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا اللَّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ [صححه الحاكم (((المستدرك)) ٢٢٠/٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۰۸۲) حفرت تمیم داری فاتو ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بیددین ہراس جگہ تک پہنچ کر

رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چاتا ہے، اور اللہ کوئی کیانیا گھر ایسانہیں چھوڑ ہے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے،خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کرلیا جائے یا اے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے ،عزت وہ ہوگی جواللہ اسلام کے ذریعے عطاء کرے گا

اور ذلت وہ ہوگی جس سے الله كفركوذ كيل كرد ہے گا۔

حضرت تمیم داری نگانتو فرماتے تھے کہ اس کی معرفت حقیقی اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ حمی ، کہ ان میں سے جومسلمان ہو عمیا، اے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو کا فرر ہا، اے ذلت رسوائی اور فیکس نصیب ہوئے۔

( ١٧٠٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللّه حدَّثني أَبِي آمُلَاهُ عَلَيْنَا فِي النَّوَادِرِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً عَنْ تَمِيمِ الدَّارِكِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ بِمِاتَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ [احرحه الدارمي (٣٤٥٣).

قال شعيب: حسن بشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۰۸۳) حضرت تمیم داری تلافظ سے مردی ہے کہ نبی ملیہ آنے ارشاد فر مایا جو مخص ایک رات میں سوآیتیں پڑھ لے ، اس کے لئے ساری رات عبادت کا تواب کھا جائے گا۔

#### حَدِيثُ مُسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ اللَّهُ

#### حضرت مسلمه بن مخلد طالطيط كي حديثين

( ١٧٠٨٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِدِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ أَنَّ النَّبِيّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُسُلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْهُ كُوْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ (۱۷۰۸۳) حضرت مسلمہ بن مخلد ٹاکٹوئے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشادفر مایا جوشف د نیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے،

الله تعالى دنیاوآ خرت میں اس کی بردہ بوثی فرما تا ہے، جو محص کسی غمز دہ کونجات دلائے ، الله تعالی قیامت کے دن اس کی بریشانیوں میں سے ایک پریشانی کودور کردے گا اور جو خص اپنے بھائی کے کام میں لگار بتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگار بتا ہے۔

( ١٧٠٨٥ ) فَرَأْتُ عَلَى آبِي هَذَا الْحَدِيثَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ آبِي عَدِيثٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مَكُجُولِ أَنَّ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٌّ أَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ مُحَلِّدٍ بِمِصْرَ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ

www.KitaboSunnat.com

وَ مُنْ الْمُ آمِنُ مُنْ عَلِمَ مِنْ آخِمِهِ سَيِّنَةً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ نَعُمُ فَقَالَ لِهَذَا جِنْتُ قَالَ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ مِنْ آخِمِهِ سَيِّنَةً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ نَعُمُ فَقَالَ لِهَذَا جِنْتُ قَالَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ مِنْ آخِمِهِ سَيِّنَةً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ نَعُمُ فَقَالَ لِهَذَا جِنْتُ قَالَ

درمیان نے درمیان عرار ہورئ کی کہ مطرت مجمہ تکافتا ہے ان کی اوار کن کی اجوں سے مسرت طب تکاف والدر ہوتا ہے ، حضرت عقبہ ٹاٹنڈ نے جواب دیا کہ بیس آپ کے پاس ملا قات کے لئے نہیں آیا بلکہ ایک کام سے آیا ہوں ، کیا آپ کووہ دن یاد سرچہ نی مائیں نے فریایا تھا جو محض اپنے بھائی کے کسی عیب کوجا نتا ہواور پھراسے جھیا لے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے

ہے جب نی طینانے فرمایا تھا جو من اپنے بھائی کے سی عیب کو جانتا ہواور پھراسے چھپا لے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا؟ حضرت مسلمہ فلائٹ نے فرمایا جی ہاں! یاد ہے، حضرت عقبہ فلائٹ نے جواب دیا کہ میں اس صدیث کی خاطر آیا تھا۔

# حَدِيْثُ أَوْسِ بَنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَالَا لَيْمُ مَاللَّهُ مِلْمَا لَيْمُ مَا لَا لَيْمُ مَا لَا لَيْمُ مَا لَا لَيْمُ مُا لَا لَيْمُ مَا لَا لَيْمُ مَا لَا لَيْمُ مُا لَا لَيْمُ مَا لَا لَيْمُ مُا لَا لَيْمُ مُا لَا لَيْمُ مُا لَا لَيْمُ مُا لَا لَيْمُ مُلِكُمُ مُلِيِّالًا لِمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ كَامِدِيثِينِ مِنْ اللَّهُ مُنْ كَامِدِيثِينِ مِنْ اللَّهُ مُنْ فَي مِدِيثِينِ مِنْ اللَّهُ مُنْ فَي مِدِيثِينِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّبُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

﴿ ١٧.٨٦) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعُفِيُّ حَلَّانَا بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ الصَّنُعَانِيُّ عَنْ آوُسِ بُنِ آوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْنَكُرَ فَدَنَا وَٱنْصَتَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ كَآجُرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا [واحع: ١٦٢٧٢]

(۱۷۰۸۷) حضرت اوس النظامة مروى ہے كہ في طينانے ارشاد فر مايا جمعه كادن آنے پر جبتم ش سے كوئى محض مسل كرے، پہلے وقت روانہ ہو،خطيب كے قريب بيشے، خاموش اور توجہ سے سنے تواسے ہرقدم كے بدلے ایک سال كے روزوں اور ایک سال كے روزوں اور ایک سال كى شب بيدارى كا ثواب ملے گا۔

(١٧.٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي الْكَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ عَنْ آوْسِ بُنِ آوْسِ النَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ الطَّنْعَانِيِّ عَنْ آوْسِ بُنِ آوْسِ النَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ النَّحُمُّعَةِ وَبَكُرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ فَلَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُعُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ

خَطُوَةٍ أَجُو سَنَةٍ صِيامِهَا وَقِيَامِهَا [انظر ما بعده].
(۱۷۰۸۷) حفرت اوس المُنتَ مروى ہے كميں نے نبى الله كوية راتے ہوئے سنا ہے كہ جعدكا دن آنے پر جب كوئى محض الله ما مدار الله ما مدار الله ما مدار الله ما الله مدار الله

عسل کے، پھر پہلے وقت روانہ ہو،خطیب کے قریب بیٹے، فاموش اور توجہ سے سے تواسے ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

هِ مُنالِهُ الْمَرْنِ بُلِ مُنظِدِ مِنْ الشَّالِ الشَّلِ الشَّالِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي الشَّالِ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي

( ١٧.٨٨) حَلَّلْنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّلْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْلُوْزَاعِیِّ حَلَّلْنِی حَسَّانُ بْنُ عَطِیَّةَ حَلَّلْنَا اَبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِیُّ قَالَ حَلَّنِی ابْنُ آوْسِ النَّقَفِیُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَکَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آلَهُ قَالَ ثُمَّ ظَذَا وَابْعَكُرَ [راحع ما قبله].

(۸۸۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ سَلَمَةَ بُنِ نُفَيْلِ السَّكُونِيِّ اللَّهُ

#### حضرت سلمه بن نفيل سكوني نظفة كي حديثين

( ١٧٠٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَرْطَاةً يَمْنِى ابْنَ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةً بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ نَفَيْلٍ السَّكُونِيُّ قَالَ كَةً قَائِلٌ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ أَبِيتَ بِطَعَامٍ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَبِمَاذَا قَالَ بِمِسْخَنَةٍ قَالُوا فَهَلُ كَانَ فِيهَا فَضُلَّ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبِيتِ بِطَعَامٍ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ بَعْمُ قَالَ لَكُمْ قَالَ بَعْمُ قَالَ بِهِ قَالَ رُفِعَ وَهُو يُوحَى إِلَى أَنِّى مَكْفُوتَ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا بَلْ قَلْمَا لَهُ فَعَلَ رُفِعَ وَهُو يُوحَى إِلَى أَنِّى مَكْفُوتَ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا بَلْ لَى مَكْفُوتَ غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَابِينَ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا بَلْ تَلْمُ لَكُونَ تَعْمُ وَلَا السَّاعَةِ مُوتَانَّ شَدِيدً وَبَعْدَهُ لَا النَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُولُوا مَنِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعِيلُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۰۹) حفرت سلم بن نفیل الان سے کھاٹا آیا ہے؟ نی طابی اس نے پوچھا وہ کیا؟ نی بیٹے ہوئے سے کہ کی فض نے پوچھایا
رسول اللہ! کیا آپ کے پاس بھی آسان سے کھاٹا آیا ہے؟ نی طابی ان اس نے پوچھا وہ کیا؟ نی طابی آئے
سے تیار کیا ہوا کھاٹا، پوچھا کیا اس بی سے بچھ باتی بھی بچا؟ نی طابی نے فرمایا ہاں! پوچھا وہ کیا ہوا؟ فرمایا اسے افعالیا گیا، اور
جھ پر دی بھی گئی ہے کہ بی تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور زیادہ دیر تک تبہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور میرے بعد تم
بھی پر دی بھی گئی ہے کہ بی تا عرصہ رہو کے کہ کہنے لگو کے موت ک آئے گئی؟ پھرتم پر ایسے مصائب آئی سے کہتم ایک
دوسرے کو خود بی فنا وکر دو مے، اور قیامت سے پہلے کو ت اموات کا نہایت شدید سلسلہ شروع ہوجائے گا اور اس کے بعد
دوسرے کو خود بی فنا وکر دو مے، اور قیامت سے پہلے کو ت اموات کا نہایت شدید سلسلہ شروع ہوجائے گا اور اس کے بعد

( ١٧.٩٠) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الْجُرَشِى عَنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ نَفَيْلٍ أَخْبَرَهُمُ أَلَّهُ أَنَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِنِّى سَيْمُتُ الْخَيْلَ وَٱلْقَيْتُ السِّلَاحَ وَوَضَعَتُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا قُلْتُ لَا يَتَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْآنَ جَاءَ الْقِنَالُ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ يَرْفَعُ اللَّهُ قُلُوبَ ٱلْوَامِ فَيْقَاتِلُونَهُمُ

وَسَلَّمَ الْآنَ جَاءَ الْقِنَالُ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ يَرْفَعُ اللَّهُ قُلُوبَ ٱلْوَامِ فَيْقَاتِلُونَهُمُ

وَيَرُزُقُهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَآتِى آمُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ آلَا إِنَّ عُقْرَ ذَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ وَالْخَيْلُ

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٤/١) قال شعب: اسناده حسن].

حربایا اب و قبال کا وفت ایا ہے ، میری امت کا ایک سروہ تو اس کے بھید ما ب رہے کا ، السعال پھوتو وں ہے دول وا مات گا، وہ ان سے قبال کریں گے اور اللہ انہیں وہاں سے رزق عطاء فرمائے گا، حتیٰ کہ جب اللہ کا تھم آئے گا تو وہ ای حال میں موں گے، یا در کھو! مسلمانوں کا خون بہنے کی جگہ شام ہے، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت رکھ دی

حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَأَيْمَ

## حضرت يزيد بن اخس والفؤ كي حديث

(١٧٠٥١) وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَذَّتُنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْآخْسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي الْبَتَيْنِ رَجُلَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي الْبَتَيْنِ رَجُلَّ أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فَلَانًا فَأَقُومَ بِهِ كَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَعْطَى فَلَانًا فَأَقُومَ بِهِ كَمَا يَعْمِ وَرَجُلُ أَعْطَى فَلَانًا لَا أَعْطَى فَلَانًا لَا اللَّهُ آعُطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فَلَانًا لَا تُعْلَى فَلَانًا لَا أَعْطَى فَلَانًا لَا اللَّهُ آعُطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فَلَانًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ الْمُعْلِي وَسَقَطَ بَاقِي الْحُدِيثِ فَا اللَّهُ الْمُلْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۰۹۱) حضرت بزید بن اخنس ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا آگیں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے دوآ دمیوں میں، ایک وہ آدی جے اللہ تعالی نے قرآن کی دولت عطاء فرمائی ہواوروہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہواور اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہو، اور دوسرا آدمی اسے دیکھ کر کیے کہ آگر اللہ تعالی نے جھے بھی پیلیت عطاء فی الم مداری میں ایک میں اسی دیلی ہے کہ اللہ دور اس معالی فی الم مداری میں اسی دیلی میں اسی دیلی ہے کہ اللہ دور اس معالی نے جھے بھی بیلیت عطاء فی الم مداری میں اسی دیلی ہے کہ تاریخ میں میں اسی کہ تاریخ میں میں اسی کہ تاریخ میں میں اس کی جس ان اسی کی تاریخ میں اسی کہ تاریخ میں اسی کی تاریخ میں اسی کی جس ان کی جس ان اس کی تاریخ کی جس ان کی تاریخ کی جس کی تاریخ کی اس کی تاریخ کی جس کی تاریخ کی جس کی تاریخ کی جس کی تاریخ کی جس کی جس کی تاریخ کی جس کی تاریخ کی تعالی نے تاریخ کی جس کی تاریخ کی ت

فر مائی ہوتی تو میں بھی اس طرح رات دن اس کی حلاوت کرتا، اور دوسراوہ آدمی جیے اللہ نے مال و دولت عطاء فر مایا ہواوروہ اے صدقہ خیرات کر کے خرچ کرتا ہو، اور دوسرا آدمی اسے دیکھ کر کے کاش! اللہ نے جھے بھی اسی طرح مال عطاء فر مایا ہوتا جیسے فلال شخص کو دیا ہے تو میں بھی اسی طرح صدقہ خیرات کرتا، ایک آدمی نے بوچھایا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر کسی آدمی میں ذاتی

امام احمد و و المراحد و و المراد على المراد على المراد على المراحد و المراحد و المراحد و المراد الم



#### حَديثُ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكُارِثِ

## حضرت غضيف بن حارث اللفظ كي حديثين

(١٧.٩٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ سَيْفٍ عَنْ غُضَيْفِ ابْنِ الْحَارِثِ أَوِ الْحَارِثِ بْنِ غُضَيْفٍ قَالَ مَا نَسِيْتُ مِنَ الْآشَيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاضِعاً يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [انظر: ٢٢٨٦٤ ١٧٠٩].

(۱۷۰۹۲) حضرت غضیف بن حارث ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں ، ہر چیز ہی بھول جاؤں (ممکن ہے) کیکن میں بیہ بات نہیں بھول سکتا کہ میں نے نبی مایک کونماز میں داہنا ہاتھ یا کیں ہاتھ پرر کھے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧.٩٣ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غُضَيْفٍ أَوْ غُضَيْفٍ بْنِ الْحَارِٰثِ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنْ الْكَشْيَاءِ لَمُ انْسَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

( سٰوہ ۱۷ ) حضرت غضیف بن حارث ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں ، ہر چیز ہی بھول جاؤں ( ممکن ہے ) کیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ میں نے نبی طائیں کونماز میں داہنا ہاتھ با کیں ہاتھ پرر کھے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧٠٩٤) حَدَّلْنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّلْنَا صَفُوانُ حَدَّلِنِي الْمَشْيَخَةُ آنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثَّمَالِيَّ حِينَ الشُّعَلَةِ اللَّهُ مَنْ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ ٱرْبَعِينَ مِنْهَا اشْعَدَ سَوْفَهُ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمْ آحَدُ يَقُرأُ يس قَالَ فَقَرَآهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ آرْبَعِينَ مِنْهَا

اشتد سوقه فقال عَلْ مِنْحَمَّ احْدَ يَقُوا بِسَ قَالَ فَقُرَامًا صَالِحَ بِنَ سَرِيحِ السَّحَوِيِي قَلْمَ الْم قُبِضَ قَالَ فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إِذَا قُرِئَتُ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفْفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ وَقَرَّاهَا عِيسَى بْنُ الْمُفْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَغْبَدٍ

(۱۷۰۹۳) متعدد مشائخ سے مروی ہے کہ وہ حضرت غضیف بن حارث نگاٹؤ کے پاس (ان کے مرض الموت میں) موجود تھے، جب ان کی روح نظنے میں دشواری ہوئی تو وہ کہنے گئے کہتم میں سے کسی نے سور ہ کیس پڑھی ہے؟ اس پر صالح بن شریح سکونی سور ہ کیس پڑھنے گئے ، جب وہ اس کی چالیسویں آیت پر پہنچے تو ان کی روح قبض ہوگئی ،اس وقت سے مشائخ میہ کہنے کہ جب میت کے پاس سور ہ لیس پڑھی جائے تو اس کی روح نظنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔

صفوان کہتے ہیں کہیلی بن معتمر نے بھی ابن معبد کے پاس سورہ کیں پڑھی تھی۔

( ١٧٠.٩٥) حَلَّاتُنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَلَّانَا بَقِيَّةُ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ عُبَيْدٍ الرَّحِيِّ عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوَانَ فَقَالَ يَا أَبَا ٱسْمَاءَ إِنَّا قَلْدُ ٱجْمَعْنَا النَّاسَ عُطَى أَمْرَيْنِ قَالَ وَمَا هُمَا قَالَ رَفْعُ الْآبِدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ أَمَا عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ أَمَا محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

﴿ مُنْ الْمُ اَمُونَ مُن مُعَيْدِ مَرْمَ لَهُ هُو مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَا أَخْذَتُ قُوْمٌ بِدُعَةً إِلَّا رُفِعَ مِنْلُهَا مِنُ السَّنَةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَةٍ خَيْرٌ مِنْ إِخْذَاثِ بِدُعَةٍ فَلَهُا مِنُ السَّنَةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَةٍ خَيْرٌ مِنْ إِخْذَاثِ بِدُعَةٍ

(۹۵ ما) حفرت غضیف تاتی سروی ہے کہ میرے پاس عبدالملک بن مروان نے پیغام بھیجا کہ اے ابواساء! ہم نے لوگوں کو جو چیزوں پر جمع کردیا ہے، پوچھاکوں می دو چیزیں؟ اس نے بتایا کہ جعہ کے دن منبر پر رفع یدین کرنا،اور نماز فجر اور عصر کے بعد وعظ کوئی، حضرت غضیف تاتی نظر مایا کہ میرے نزدیک بید دونوں چیزیں تمہاری سب سے مثالی بدعت ہیں، میں توان میں سے ایک بات بھی قبول نہیں کرتا،عبدالملک نے وجہ پوچھی تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ نی علیا نے فرمایا ہے جو تو م کوئی بدعت ایجاد کرتے ہے،اس سے اتی ہی سنت اٹھالی جاتی ہے،لہذا سنت کو مضوطی سے تھا منا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنَّالِيِّمُ

#### ا يك صحابي واللفظ كي روايت

(١٧٠٩٦) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ ابْنُ شُفْعَةَ عَنْ بَغْضِ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَعُولُونَ يَا رَبِّ حَتَّى يَدُخُلُ آبَاوُنَا وَأُمَّهَاتَنَا قَالَ فَيَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنُطِئِينَ فَيَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنُطِئِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنُطِئِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَعُولُونَ يَا رَبِّ آبَاوُنَا وَأُمَّهَاتَنَا قَالَ فَيَعُولُ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَوْ الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْجَنَّةُ الْنَعْ صَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَوْ الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَوْ الْمَعْتَلِيقَا الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَا اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِينَا لَوْلَا عَلَى الْمُعَلِّينَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلَهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

جائے گا کہتم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے پروردگار! اس وفت، جب ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہو جائیں،اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جمھے سے جھکڑا کرتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ جنت میں داخل ہوجاؤ، وہ پھرکہیں گے پروردگار! ہمارے والدین بھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہتم اور تہمارے والدین سب جنت میں داخل ہوجاؤ۔

# حضرت حابس بن سعد ذالين كي حديث

حَدِيثُ حَابِسِ بْنِ سَعْدِ الطَّائِي رَالِعُوْ

(١٧.٩٧) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثَمَانَ الرَّحَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ حَايِسُ بُنُ سَعْدِ الطَّائِيُّ مِنُ السَّحَرِ وَقَدْ آذُرَكَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَاثُونَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنُ آرْعَبَهُمْ فَقَدُ آطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَقَالَ الْمُراتُونَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنُ آرْعَبَهُمْ فَقَدُ آطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَامِكَةَ يُصَلُّونَ مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ [انظر: ٢٧ ١٧١].

منا المراب الله المراب المنافي المنافية المنافي

#### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ ثَالَٰتُمْ

#### حضرت عبدالله بن حواله ولالنظ كي حديث

( ١٧.٩٨) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْنَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِى وَالدَّجَالُ وَقَعْلُ حَلِيفَةٍ مُصْطَيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [انظر: ١٧١٢، ١٧١١، ٢٠١٥، ٢٠٦٢، ٢٢٥٥٥].

(۹۸ - ۱۷) حضرت عبدالله بن حواله الملكظ سے مروی ہے كه نبي طابقان ارشاد فرما یا جو من شمن چزوں سے نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا (تین مرتبہ فرمایا) میری موت، د جال اور حق پر ثابت قدم خلیفہ کے لل سے۔

#### حَديثُ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ اللَّهُ

#### حفرت خرشه بن حر والنفؤ کی حدیث

(۹۹ م) حضرت فرشہ بن حر منافظ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طبیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، اس زمانے میں سویا ہوافخض جا گئے والے ہے، جیٹا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جس پراییا زمانہ آئے اسے جاہئے کہ اپنی تکوار صفا پر لئے جاکر مارے اور اسے تو ڑ دے، اور ان فتنوں کے سامنے (کھڑا ہونے کی بجائے) جیٹے جائے، یہاں تک کہ اجالا ہوجائے۔



# حَدِيْثُ آبِي جُمْعَةَ حَبِيْبِ بْنِ سِبَاعِ ثَالُثُ

#### حضرت ابوجمعه حبيب بن سباع اللفظ كي حديثين

( .١٧٠.) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جُمُعَةَ حَبِيبَ بْنِ سِبَاعٍ وَكَانَ قَدْ آذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَخْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبُ قَلَمًا فَرَعُ قَالَ هَلُ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمُ أَثَى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَيْتَهَا فَآمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَآفَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ

(۱۷۱۰) حفرت ابو جعہ حبیب بن سباع نگاتُ " جنہوں نے نبی طیا کو پایا ہے" سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے اور ا احزاب کے سال مغرب کی نماز پڑھی ، نماز سے فارغ ہو کر فر بایا کیا تم بی سے کسی کومعلوم ہے کہ بی نے عمر کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ! آپ نے نماز عمر نہیں پڑھی ، چنا نچہ نبی طیا نے مؤذن کو تھم دیا ، اس نے اقامت کبی اور نبی طیا نے نماز عمر پڑھی ، پھرنماز مغرب کودوبارہ لوٹایا۔

(١٧٠١) حَدَّلْنَا الْهُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّلْنَا الْأُوزَاعِیُّ قَالَ حَدَّلَنِی آسِیدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّلَنِی صَالِحُ آبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّلَنِی آبُو جُمُعَةَ قَالَ تَعَدَّیْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا آبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَلُّ آحَدٌ خَیْرٌ مِنَّا آسُلَمْنَا مَعَكَ وَجَاحَدُنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ یَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ یُوْمِنُونَ بِی وَلَمْ یَرَوْلِی

(۱۰۱۱) حضرت ابوجمد الخشاس مروى بكرايك مرجمن ككاف بل بهم أوك في المياك ماتحاريك سفى بها المام حضرت ابوعبده بن جراح المنظ بحى سفى وه كن بارسول الله الكام سه بهتر محى كوئى موكا؟ بم في آپ كه باتحا براسلام قول كيا اورة بكى معيت بلى جهادكيا؟ فر بايال الكية م بوكى جوتهار بعدة كك اور جحد بربن و كيف ايمان لائك و موكى جوتهار بعدة كك اور جحد بربن و كيف ايمان لائك ك و مكتف الله الموقف الله عن أبى محكمة والمحكمة والم

: (۱۷۱۰) ابن محریز کہتے ہیں کہ بس نے حفرت ابوجعہ نگافات عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث سناہیے جوآپ نے نی طابی ہے۔ سنی ہو، انہوں نے فرمایا اچھا، بس حمہیں ایک عمرہ حدیث سنا تا ہوں، آیک مرجبہ منے کے کھانے ہیں ہم لوگ نی طابی کے ساتھ

# حَديثُ ابْنِ تَعْلَبةَ النُّحشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيُّيَّا حضرت ابوتعلبه شنى النَّيْرُ كى حديثيں

ذَكَرُ الشَّيْعُ اللهُ مُعَادُ فَلَمْ أَكْتُهُ [انظر: ١٧٨٨، ١٧٩٠٤]. شُخْ فرماتے جین کدان کی احادیث بین بحرارواقع ہواہے،اس لئے بیس نے یہال نہیں تکھیں۔

فالدة: حطرت ابونظيد اللي مرويات ١٤٨٨ استروع بول كي وبال الدخلفر اسيء

#### حَدِيثُ وَالِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ اللَّهُ

#### حضرت واثله بن اسقع طالفظ كى بقيه حديثين

مُعَادُ ايضاً في المَكَنِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ إِلَّا أَحَادِيتَ مِنْهَا قَدُ أَثْبَتُهَا هَاهُنَا وَبَاقِيَها فِي الْمَكَيِّيْنَ وَالْمَدَنِيِّينَ [راجع: ١٦١٠، ١٦١٠].

( ١٧١.٣ ) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الْآوُزَاعِىَّ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ وَاقِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَوْعُمُونَ آنِّى آخِرِكُمْ وَفَاةً آلَا إِنِّى مِنْ آوَّلِكُمْ وَفَاةً وَتَتَبَعُونِي آفْنَادًا يُهْلِكُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

(۱۷۱۰۳) حضرت واثله بن استع نظافئات مروی ب كه ایک مرتبه نبی علیظ بهارے پاس تشریف لائے اور فرمایا كیاتم بیشجھتے ہو كه بیس تم سب سے آخر بیس وفات پاؤس گا؟ یا در كھو! بیس تم سب سے پہلے وفات پا جاؤں گا، اور میرے بعدتم پرایسے مصائب آئیس کے كہتم خود بی ایک دوسرے كو ہلاك كرنے لگو گے۔

( ١٨٠٤) حَلَقَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ قَالَ حَلَقَنَا هِضَامُ بُنُ الْعَازِ قَالَ حَلَقَنِى آبُو النَّضُوِ قَالَ دَعَانِى وَالِلَهُ بُنُ الْاَسْفَعِ وَقَلْهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ آبُو الْمُعْيرَةِ قَالَ آبُورُ قَالَ الْمُعْرِ وَقَلْهُ ذَهَبَ اللَّهِ عَنَّالُهُ وَمَنَا اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى مِى فَلْيَظُنَّ مِى مَا صَاءَ [راحع: ١٦١١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى مِى فَلْيَظُنَّ مِى مَا صَاءَ [راحع: ١٦١١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى مِى فَلْيَظُنَّ مِى مَا صَاءَ [راحع: ٢١٦١] (١٦٠١) حيان مُعَلِيم كُم عِينَ كَالِي مُرتبِ معرَت واثله ثَالِثَوْ فَي جَلِي الور فرما يا كرحيان! مُحَصَالِواللسود جَرَى كي پاسَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَنْ مَا عَلَيْهِ وَمَنْ مَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

جیبامرمنی گمان رکھے۔

( ١٧٨٠) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ وَآبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ وَالِلَةَ بُنَ الْاَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْهِرَى آنُ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ فِى الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَّا أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ [صححه البحارى (٩ ٠ ٣٠)].

(۱۷۱۵) حفرت واجلہ التا تا مروی ہے کہ میں نے نی طابق کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیاد وعظیم بہتان تین باتیں ہیں، ایک توید کرآ دی اپنی آئکھوں پر بہتان باندھے اور کے کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے، حالانکداس نے

دیکھا نہ ہو، دوسرایہ کہ آ دمی اپنے والدین پر بہتان ہاندھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اور تیسرایہ کہ کوئی فخص یہ کے کہ اس نے مجھ سے کوئی بات نئی ہے حالانکہ اس نے مجھ سے وہ بات نہنی ہو۔

رَ ١٧١.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعُ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعُ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْمَرُأَةُ تُحُوزُ ثَلَائَةً مَوَارِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنْتُ عَلَيْهِ [راحع: ١٦١٠٠].

(۱۰۱۷) معزت واجلہ بن استع مثالثات مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثالثین نے ارشاد فر مایا عورت تمن طرح کی میراث حاصل کر تی سرما کہ استری زاد کر دوغلام کی مارک گر سرمز سریجے کی ماور ایک ایس بیجے کی جس کی خاطر ایس نے لعان کیا ہو۔

کرتی ہے،ایک اپنے آزادگردوغلام کی،ایک گرے پڑے بیچ کی،اورایک اس بیچ کی جس کی خاطراس نے لعان کیا ہو۔ در مدر پر کائیزں کا دیروم زم مجارئ کائیر کارور الگاراں مجموعات کائے کا کائیر کائی کائی گاری کا کہ کا کہ کا کہ

( ١٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ آخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَنِينَ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَنَانِى وَقُطِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ

(2-121) حضرت واثلہ واثلہ وائلہ واللہ علیہ مروی ہے کہ میں نے نبی عالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم بہتان تمن باتیں ہیں، ایک توید کہ آ دمی اپنی آ محمول پر بہتان باندھے اور کیے کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے، حالانکہ اس نے

بائل ہیں، ایک تو یہ کہ ا دی اپی اسکول پر بہتان بائد سے اور ہے کہ میں کے مواب اس طری دیکھا ہے، حالا مدن سے دیکھا نہ مات کہ دیک ہے۔ دیکھا نہ والدین پر بہتان بائد ھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اور تیسرا میکہ کوئی فخص میہ کہ کہ اس نے جمعے کوئی بات تی ہے حالانکہ اس نے جمعے ہے کہ اس نے جمعے کوئی بات تی ہے حالانکہ اس نے جمعے وہ بات نہ تی ہو۔

( ١٧١.٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ يَوْيِدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَمْنِي ابْنَ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّضْرَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاقِلَةَ بُنَ الْآَسُقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغَظُمُ الْفِرَى مَنْ يُقَوِّلُنِى مَا لَمُ آفُلُ وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِى الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ

مَن الْمَا مَوْنُ بِلَ يَهُو مِنْ الشَّا مِنْ مِنْ الشَّا مِنْ الشَّامِينِ فَي مَن الشَّامِينِ فَي مُن السَّامِ السَّامِينِ فَي مُن السَّامُ الشَّامِينِ فَي مُن السَّامِ السَّامِ السَّامِينِ فَي مُن السَّامِينِ فَي مُن السَّامِ السَّامِينِ فَي مُن السَّامِ السَّامِ السَّامِينِ فَي مُن السَّامِ (۱۷۱۰۸) ابوسعد مینید کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے دمثق کی معجد میں حضرت واثلہ ٹاٹٹو کونماز پڑھنے کے دوران دیکھا کہ انہوں نے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک پھینکا اوراپنے پاؤں سے اسے مسل دیا، جب وہ نماز سے فارغے ہوئے توہیں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نی طایع کے صحافی ہیں، پھر بھی معجد میں تھوک جھیلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نی طایع کو اس طرح

(١٧١.٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ. الْكُسْقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَٱنْزِلَتُ التَّوْرَاةُ لِسِكُ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِفَلَاتَ عَشْرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَٱنْزِلَ

الْفُرُقَانُ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (١٤١٩) حضرت والله التفقيص مروى م كمني اليلان ارشادفر ما يا حضرت ابرائيم اليلاك محيف رمضان كي بهلي رات من نازل

ہوئے تھے، تورات ماورمضان کی چھتاریخ کو، انجیل تیرہ تاریخ کو، اور قرآن ماورمضان کی چوبیسویں تاریخ کو تازل ہواہے۔ ( ١٧١١ ) حَدَّثُنَا عَارِمُ بُنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي عَبْلَةَ عَنِ الْغَرِيفِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنُ وَالِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ قَالَ فَلْيُعْتِقُ رَقْبَةً يَقْدِى اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوًّا مِنْهُ مِنْ النَّادِ [راحع: ١٦١٠٨].

(۱۷۱۰) حضرت واثله فالنوع مروى ب كربوليم كے محملوك في اينا كى خدمت ميں ايك مرتبه حاضر موسے اور كہنے لكے كد مار ايك سائلي في اب او يرس فخص وقل كر عجبنم كي آكوواجب كرايا بي؟ ني عايد فر مايا النا الله علام آزاد كرنا جائية ، تاكدالله تعالى اس غلام كے برعضوكے بدلے اس كے برعضوكوجہنم كى آعل سے آزادكردے۔

( ١٧١١) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو عَمَّارٍ شَدًّاذٌ عَنْ وَالِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَاكَةً مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَالَةً فُرَيْشًا

وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ [صححه مسلم (٢٢٧٦). قال الترمذي: حسن صحيح غريب]. [انظر بعده]. (۱۱۱۱) حضرت واثله ٹائٹزے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا اللہ کا اللہ تعالی نے بی اساعیل میں سے کنانہ کو

منتف فرمایا، پھر ہنو کناندیں سے قریش کو منتف فرمایا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو فنتف فرمایا اور ہنو ہاشم میں سے جھے منتخب فرمایا۔ (١٧١١٢) حَلَكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَلَّكَ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرِيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم [راجع ما قبله].

(۱۷۱۲) حضرت واثلہ ڈاٹھ سے سروی ہے کہ جناب رسول اللہ فاٹھ کی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیا کی اولا د میں سے حضرت اساعیل علیا کو نتخب کیا ، پھر بنی اساعیل میں سے کنانہ کو نتخب فرمایا ، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو نتخب فرمایا ، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو نتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھے نتخب فرمایا ۔

(۱۷۱۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنُ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى وَالِلَهَ بُنِ الْأَسْفَعِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَلَا كَرُوا عَلِيًّا فَلَمَّا فَامُوا قَالَ لِي آلَا أُخْبِرُكَ بِمَا رَآيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَكَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ تَوَجَّة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ تَوَجَّة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ آخِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِهِ حَتَّى دَخَلَ فَآدُنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَآجُلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَنِهِ وَآجُلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ قُوْبَهُ أَنْ قَالَ كِسَاءً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَاحْسَلُولُ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُوبَهُ أَنْ قَالَ كَسَاءً ثُمَّ لَا عَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُوبَهُ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ عَوْلَا اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۷۱۱۳) شداد کہتے ہیں کہ بی ایک مرتبہ حضرت واثلہ اٹائٹا کے پاس گیا، ان کے پاس کچھلوگ تھے، وہ حضرت علی اٹائٹا کا تذکرہ کرنے گئے، جب وہ لوگ اٹھ گئے تو حضرت واثلہ اٹائٹا نے جھے سے فر مایا کیا جس حمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو جس نے بی دائٹا سے دیکھی ہے؟ جس نے کہا کیوں نہیں؟ وہ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ جس حضرت علی اٹائٹا کے بارے ہو چھنے کے لئے حضرت فاطمہ فاٹائ کے پاس آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی طابقا کی طرف مجھے ہیں، جس بیٹھ کر ان کا انظار کرنے لگا، اتی دیر جس نبی طابقا کی طرف مجھے ہیں، جس بیٹھ کر ان کا انظار کرنے لگا، اتی دیر جس نبی طابقا تشریف نے آئے ، ہمراہی جس حضرت علی طابقا ورامام حسین ناٹھ تھے اوروہ سب اس طرح آ رہے ہے کہ ہرائیک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑر کھا تھا۔

نی ماییه گرین تشریف لائے تو حضرت علی خاتفا ادر فاطمہ نظاما کو قریب بلا کر بٹھایا اور امام حسن خاتفا وحسین خاتفا دونوں کواپئی رانوں پر بٹھالیا، پھران سب کوایک چا دراوڑ ھا کریہ آیت تلاوت فرمائی ''اللہ یکی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے گندگی کو دورکر دے اور تہمیں خوب پاکیزگی عطاء کر دے'' اور فرمایا اے اللہ! بیمیزے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کاحق زیادہ ہے۔

( ١٧١١٤) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيرِ الشَّامِئَ مِنْ آهُلِ فِلسَطِينَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ النَّهَا قَالَتُ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ آنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ فَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ قَالَ آبُو عَبْد الْعَصَبِيَّةِ آنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ فَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَنْ يَذُكُو مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ آنَّ آبَاهَا يَعْنِى فَسِيلَةَ وَالِلَهُ بُنُ الْاَسْقِعِ وَرَآيَتُ آبِى جَعَلَ هَذَا الْالبَانِي: الْتَحْدِيثِ وَالِلَهُ فَطَنَنْتُ آنَّهُ ٱلْحَقَةُ فِى حَدِيثٍ وَالِلَهُ بُنُ الْاَسْقَعِ وَرَآيَتُ آبِى جَعَلَ هَذَا الْالبَانِي:

ضعیف (ابو داود: ۱۱۹ ه) ابن ماجه: ۳۹٤۹). قال شعیب: حسن]. [انظر: ۱۷۶۱۱].

ی کی حدیث ہے۔

(۱۷۱۱۳) فسیلہ نامی خاتون اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ بی نے نبی مانیا سے پوچھایار سول اللہ! کیا یہ بات بھی عصبیت بیل شامل ہے کہ انسان اپنی قوم سے عبت کرے؟ نبی مائیا نے فر مایا نہیں جمع میں سے کہ انسان ظلم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے۔ ایام احمد بیکھیا کے صاحبز ادے کہتے ہیں کہ بیس نے اہل علم سے سنا ہے کہ فسیلہ کے والد حضرت واثلہ ڈٹائٹڈ تھے، پھروالد صاحب نے بھی بیرود بیٹ حضرت واثلہ ڈٹائٹ کی مرویات کے آخر میں ذکر کی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ بیرحضرت واثلہ ٹٹائٹ

### حَديثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي ثَاثَةً

#### حضرت رويفع بن ثابت انصاري دانية كي حديثين

﴿ ١٧١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيًا بُنِ أَبِى زَائِدَةً قَالَ حَدَّلَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي مَرُزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبَ بَطُنَّ مِنْ كِنْدَةً عَنْ رُوَيُفِعِ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِئَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْمُسْتَعِ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسُقِى مَاتَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَنْتَاعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ لَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَنْ يَرُعَى وَلَا أَنْ يَلْبَسَ لَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَنْ يَنْتُلِم وَلَا أَنْ يَلْبَسَ لَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْتَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ [نظ، ١٢١٢].

(۱۷۱۵) حضرت رویفع نگاتئا ہے مروی ہے کہ نی طابقانے جب خنین کوفتح کیا تو میں نی طابقا کے ساتھ بی تعلقا خطبہ دینے کے لئے کھڑ ہوئے اور فر مایا اللہ پراور ہوم آ خرت پر ایمان رکھنے والے کئی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے ''پانی'' سے دوسرے کا کھیت (بیوی کو) سیراب کرنے گئے بقتیم سے قبل مال غنیمت کی خرید و فروخت نہ کیجائے ، مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کوئی ایسا کپڑانہ پہنا جائے کہ جب پرانا ہوجائے تو واپس ویہیں پہنچا دے ، اور مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی سواری پرسوار نہ ہواجائے کہ جب و والنی ویہیں پہنچا دے ، اور مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی سواری پرسوار نہ ہواجائے کہ جب و والنی ویہیں پہنچا دے ۔

( ١٧١١٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ عَنُ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ وَفَاءٍ الْحَضْرَمِيِّى عَنْ رُوَيْفِع بْنِ لَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ ٱنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعِتِي

(۱۷۱۷) حضرت رویفع الفظ ہے مروی ہے کہ نبی طافیا نے ارشاد فرمایا جو فض محد (مَالَفَظُم) پر درود بھیجے اور یوں کے ''اے اللہ! قیامت کے دن اپنے یہاں انہیں باعزت مقام عطا وفرما'' تواس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

( ١٧١١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنِ الْحَارِثِ بْنِ

مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

يَزِيدَ عَنْ حَنَشِ الصَّنُعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِع بُنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ وَقَالَ قُتَيْنَةُ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَبِينَ حَمُلُهَا [نظر: ١٧١١٨،

(۱۷۱۱۷) حفرت رویفع ٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی الجائیا نے فرمایا کی مخص کے لئے طال نہیں ہے کہ اپنا'' پانی'' دوسرے کے بیچ کوسراب کرنے پرلگائے ،اورکی باندی ہم مباشرت نہ کرے تا آ ٹکہ اے ایام آجا کیں یااس کا امید ہے ہونا ظاہر ہوجائے۔ (۱۷۱۸) حَدَّنَ یَحْیَی بُنُ اِسْحَاقَ آخْیرَ نَا ابْنُ لَهِیعَةً عَنِ الْحَادِثِ بْنِ یَزِیدٌ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَائِی عَنْ دُو یَفِع بْنِ الْمَادِثِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَنْ تُوطَا الْلَمَةُ حَتَّی تَحِیضَ وَعَنْ الْحَبَالَی حَتَّی یَصَعْنَ مَا فِی بُطُولِهِنَّ [رجع: ۱۷۱۷].

(۱۱۱۸) حفرت رویقع بالنوسے مروی ہے کہ نبی طالانے ''ایام''کے دور سے قبل باندی سے مباشرت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، نیز حاملہ عورتوں سے بھی ، تا وقتیکہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوجائے۔

( ١٧١١٩ ) حَلَّاتُنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ مِنُ كِتَابِهِ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمٍ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ آبِى سَالِمٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى آنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ آحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ حَتَّى آنَّ لِأَحَدِنَا الْقِدْحَ وَلِلْآخِرِ النَّصْلَ وَالرِّيشَ

(۱۱۹) حفرت رویافع ملائلے ہے مروی ہے کہ انہیں نی طاید کے ساتھ جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس شرط پر دوسرے سے اوٹنی لیتا تھا کہ مال غنیمت میں سے اپنے مصے کا نصف اوٹنی والے کو دے گا جی کہ ہم میں سے کئی کے پاس مرف دستہ ہوتا تھا اور کس کے پاس کھل اور اس کے پر ہوتے تھے۔

( ١٧١٢) حَلَّاتُنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّانَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِيئِيمٍ بْنِ بَيْتَانَ قَالَ كَانَ مَسْلَمَةُ بُنُ مُخَلِّدٍ عَلَى أَسُفَلِ الْأَرْضِ قَالَ قَاسَتُعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ شَرِيكٍ إِلَى كُوْمٍ عَلْقَامَ أَنْ مَنْ كَوْمٍ عَلْقَامَ إِلَى شَرِيكٍ قَالَ فَقَالَ رُويْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ كُنَّا نَغْزُو عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُدُ أَحَدُنَا لَيَصِيرُ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ قَالَ حَتَّى أَنَّ أَحَدُنَا لَيَصِيرُ لَهُ الْقِدْحُ وَلِلْآخِو النَّصْلُ وَالرِّيشُ قَالَ لَقَالَ رُويُفِعُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويْفِعُ لَعَلَّ وَلِلْآخِو النَّصْلُ وَالرِّيشُ قَالَ لَوْقِيلَ رَوْيُفِعُ بَنُ لَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا رُويْفِعُ لَعَلَّ وَتَرَّا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَدْ الْحَيَاةُ وَتَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(۱۷۱۲) تیم بن بیتان کتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد ٹائٹ زیمن کے نشیب پرمقرر سے، انہوں نے حضرت رویقع بن اثابت ٹائٹ کو ایک ذیدداری سونپ دی چنانچہ ہم نے ان کے ساتھ "شریک" سے" کوم علقام" کا سفر ملے کیا، پھر معرب

کے منظا انتہاں کی انتہا سور استادت میں جہاد کرتے تھے قہم میں ہے کی فیض اس شرط پردوسرے سے اون لیتا تھا کہ ہم لوگ نبی طالا کے دور باسعادت میں جہاد کرتے تھے قہم میں ہے کی فیض اس شرط پردوسرے سے اون لیتا تھا کہ مال ننیست میں سے اپنے ھے کا نصف اونٹی والے کود ہے اجتماکہ ہم میں سے کس کے پاس صرف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے پاس موف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے پاس مجل اور پہوتے تھے، اور نبی طالیوا نے جھے سے فرمایا تھا اے رویفع! ہوسکتا ہے کہ تہمیں لبی زندگی ملے ہتم لوگوں کو بتا دیتا کہ جو فیض ڈاڑھی میں گرو لگائے ، یا تانت ملے میں لٹکائے یا کسی جانور کی لیدیا ہڈی سے استنجاء کر بے تو کو یا اس نے محمد طالیق کے باری جو فیض ڈاڑھی میں گرو لگا ہرکی۔

(١٧١٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ آخَدُنَا فِي زَهَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمَلَ آخِيهِ قال حَدَّثَنَا رُويُهُعُ بُنُ قَابِتٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَهَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمَلَ آخِيهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ النَّصُفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَهُ النَّصُفُ حَتَّى أَنَّ آحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصُلُ وَالرِّيشُ وَالْآخِرَ الْقِدْحُ ثُمَّ قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُهُعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَآخِيرُ النَّاسَ آنَهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَةَ قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُهُعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَآخِيرُ النَّاسَ آنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَةَ قالَ الْحَيْنَا وَتَقَلَّدُ وَتَرًا أَوُ السُّتَنْجَى بِرَجِيعٍ ذَابَةٍ أَلُ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِىءٌ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٥٨)].

(۱۷۱۲) حضرت رویفع ناتی کے مروی ہے کہ ہم لوگ نی الیکا کے دور باسعادت میں جہاد کرتے ہے تو ہم میں سے کو کی مختص اس شرط پر دوسرے سے اونٹ لیتا تھا کہ مالی فنیمت میں سے اپنے جھے کا نصف اونٹی والے کودے گا جتی کہ ہم میں سے کسی کے پاس صرف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے پاس کھل اور پر ہوتے تھے، اور نبی طابیا نے مجھ سے فر مایا تھا اے رویفع! ہوسکتا ہے کہ تہمیں کمی زندگی ملے، تم لوگوں کو بتا دیتا کہ جو فض ڈاڑھی میں گرہ لگائے، یا تانت مگلے میں لٹکائے یا کسی جانور کی لیدیا ہٹری سے استخاء کر رہے تو محمد مثل النظام سے بیزار ہیں۔

(١٧١٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى لَهُ لَهُ جَرَبَّةُ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ لَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرِء يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِى مَانَهُ زَرُعَ غَيْرِه يَعْنِي إِنَيَانَ الْحَبَالِي مِنْ السَّبَايَا وَأَنْ يَسْقِي مَانَهُ زَرُعَ غَيْرِه يَعْنِي إِنَيَانَ الْحَبَالِي مِنْ السَّبَايَا وَأَنْ يَسِعِم مَعْنَمًا حَتَّى يَسْتَبُونَهَا يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا وَأَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى الْحَبَالَى مِنْ السَّبَايَا وَأَنْ يَشِعِبُ الْمُرَاةَ ثَيْبًا مِنْ السَّبِي حَتَّى يَسْتَبُونَهَا يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا وَأَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى الْكَبِي وَالْنُ مِنْ السَّبَايَا وَأَنْ يَبِيعِ مَعْنَمًا حَتَّى يَسْتَبُونَهَا يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا وَأَنْ يَبِيعِ مَعْنَمًا حَتَى الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَرُكُ كَبُ دَابَةً مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَشْتَبُونَها وَدَّهَا فِيهِ وَأَنْ يَلُسَسَ تَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَأَنْ يَلُسَسَ تَوْبًا مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا أَعْجُفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَأَنْ يَلُسَلَمَ وَلَا مُنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَأَنْ يَلُكُسَ تَوْلُ عَيْدِ الْعَرْدَة عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤَالِمُ اللَّهُ السَّامِ اللَّه الْمُعْرِقُهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْه الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

(١٢١) خنش صنعاني كتب بين كهم لوكون في حضرت رديفع النظ كم ساته مغرب كي ايكبتي "جس كانام جربه تعا"ك

( ١٧١٢٠) حَلَّكُنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَلَّكُنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّكِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي جَعْفَرٍ الْمِصْرِئُ قَالَ حَلَّكِنِي مَنْ سَمِعَ حَنَشَاً الصَّنُعَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رُوَيْفِعَ بْنَ قَابِتٍ الْأَنْصَارِئَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَلَا يَنْكِحُ ثَيْبًا مِنْ السَّبْي حَتَّى تَبِعِيضَ

(۱۷۱۲۳) حضرت رویلع نظافت مروی ہے کہ میں نے نبی طبیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تنص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہو، وہ سونے کوسونے کے بدلے مرف برابروزن کر کے ہی نیچے اور قید یوں میں سے کسی شو ہردیدہ سے ہمہستری نہ کرے تا آ ککہ اسے ''ایام'' آجا کیں۔

( ١٧١٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِى حَنَشٌ قَالَ كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزُّوَةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُوَيْفُعُ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطَوُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَانَهُ وَلَذَ غَيْرِهِ

(۱۷۱۲) خنش صنعانی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ردیائے ٹاٹٹا کے ساتھ مغرب کی ایک بستی ''جس کا نام جربہ تھا'' کے
لوگوں سے جہاد کیا، انہوں نے اسے ہم پرتشیم کردیا پھروہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ پرادریوم آخرت پر
ایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے '' پانی'' سے دوسرے کا کھیت (یبوی کو) سیراب کرنے لئے، یہال
تک کہ اسے ''ایام'' آ جا کیں، کیونکہ میں نے نبی طائبا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کی فخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے
'' یانی'' سے دوسرے کی اولاد کوسیراب کرے۔

( ١٧١٢٥ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّانَا الْمُفَطَّلُ قَالَ حَلَّانِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ شِيئِمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيَّ يَقُولُ اسْتَخْلَفَ مُسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْآنُصَادِيَّ عَلَى أَسْفَلِ الْآرُضِ قَالَ فَسِرْنَا مَعَهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى وَسَلَّم بَرِىءٌ مِنْهُ إِقَال الألبانى: صحيح (ابو دود: ٣٦)].

جانوری لیدیا بڑی ہے استنجاء کرے تو محد کالٹیٹا کاس سے بیزار ہیں۔ د جوہدد پریتا ہوں کا مسلم ڈن سیعید قال جَدَائِنا الن کیصفہ کے ڈیز میا

( ١٧١٣) حَدَّقَنَا قُسَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْبَحْيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَلَّدٍ وَكَانَ آمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُويْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُولِّيَّهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّادِ

### حضرت حابس فالنؤكي حديث

( ١٧١٢) حَدَّنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّنَا حَرِيزٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ الْٱلْهَائِيَّ قَالَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بُنُ سَعْدِ الطَّائِيُّ مِنُ السَّحَرِ وَقَدْ آَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَاثُونَ وَرَبِّ الْمُكْفِيةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنُ آرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ فَآلَاهُمُ النَّاسُ فَآخُوجُوهُمُ قَالَ فَقَالَ مُرَاثُونَ وَرَبِّ الْمُكْفِيةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنُ آرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ فَآلَاهُمُ النَّاسُ فَآخُوجُوهُمُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمُكْرِكَةَ تُصَلِّى مِنُ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمُسْجِلِيرِ [راحع: ١٧٠٩٧].

(۱۷۱۲) عبداللہ بن عامر میشا کتے ہیں کہ ایک مرتب حری کے وقت جھڑت حابس بن سعد طائی ٹائٹ مجد میں داخل ہوئے دائروں نے نی دائل کو پایا تھا'' ویکھا کہ پچھ لوگ مجد کے اسکلے جھے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایارب کعبہ کی تنم ایہ سب ریا کار ہیں، انہیں بھاؤ، جو انہیں بھائے گاوہ اللہ اور اس کے دسول کی اطاعت کرے گا، چنا نچہ لوگوں نے آ کر انہیں با ہر نکال دیا، پھروہ فرمانے گئے کہ بحری کے وقت مجد کے اسکلے جھے میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔

# حَديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ عَنْ النَّبِيِّي مَا لَالْتُلِيِّي مَا لَالْتُلِمْ

## حضرت عبداللدبن حواله فالفؤكي حديثين

( ۱۷۸۲۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ اِسْحَاقَ آخْبَرَنِی یَحْیَی بُنُ آیُّوبَ قَالَ حَدَّثِنِی یَزِیدُ بُنُ آبِی حَبِیبٍ عَنْ رَبِیعَةَ بُنِ لَقِیطٍ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و هنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ من المائون في المنظمة من المنظمة المنظ

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنُ لَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِي وَاللَّجَّالِ وَقَالِ خَلِيفَةٍ مُصُطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ١٧٠٩٨].

(۱۷۱۲۸) حضرت عبدالله بن حواله الله التهوي سے كه نبي طابع ارشا وفر ما يا جو مخص تين چيزوں سے نجات پا حميا ، وہ نجات پا

میا (تین مرتبه فرمایا) میری موت، د جال اور حق پر ثابت قدم خلیفه کے قل ہے۔

(١٧٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضَقِيقٍ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ الْآلَاثُ كَا الْمَثْلِكَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلَّ دَوْمَةٍ وَعِنْدَهُ كَالِبٌ لَهُ يُمُلِى عَلَيْهِ فَقَالَ آلَا أَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آدْرِى فِيمَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَآعُرَضَ عَنِّى فَآكَبٌ عَلَى كَالِيهِ يُمُلِى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آدْرِى فِيمَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَآعُرَضَ عَنِّى فَآكَبٌ عَلَى كَالِيهِ يُمُلِى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْتُحَبُّكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آدْرِى مَا خَارَ اللّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَآعُرَضَ عَنِّى فَآكَبٌ عَلَى كَالِيهِ يُمُلِى عَلَيْهِ فَمْ قَالَ الْتُحْبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ لَا آدْرِى مَا خَارَ اللّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَآعُرَضَ عَنِّى فَآكَ الْمَثُولُ عَلَيْهِ عَلَى كَالِيهِ يُمُلِى عَلَيْهِ فَلَ الْمُحْبُكَ يَا اللّهُ لِي الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمَرْعَ عَلَى كَالِيهِ يُمُلِى عَلَيْهِ قَالَ لَا اللّهُ لِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَلَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل

(۱۷۱۲) حضرت ابن حوالہ نگائی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی نائیل کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کا نگائی ایک درخت کے ساتے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس ایک کا تب تھا جے آپ کا نیائی کے کھوار ہے تھے، نی نائیل نے فرمایا اے ابن حوالہ! کیا ہم تہمیں بھی نہ کھے دیں؟ میں نے عرض کیا کہ جھے معلوم تہیں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پند فرمایا ہے چنا نچہ نی نائیل نے جھے ہے اعراض فرمالیا اور دوبارہ کا تب کو اطاء کرانے کے لئے جھک سے، پھودی بعد دوبارہ بھی سوال جواب ہوئے، اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریر میں حضرت عمر اللہ کا تام تکھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ عرکا نام فیر کے بی کام میں تکھا جا سکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نی نائیل خبر بچھا کہ اے ابن حوالہ! کیا ہم تہمیں بھی نہ کھو دیں؟ تو میں نے کوش کیا ہی میں اب

نی طایق نے فرمایا ابن حوالہ! جب زمین کے اطراف واکناف میں فتنے اس طرح ابل پڑیں مے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں قوتم کیا کرو مے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ، الله اور اس کے رسول میرے لیے کیا پند فرماتے ہیں؟ نی علیقا نے اگلاسوال ہو چھا کہ اس کے بعد جب دوسرا فتنہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا تب کیا کرو مے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا، منظا اکفرن بن منظ الفا میند متوم کی میروی کرنا ، اس وقت وه آ دی پیٹے مجیر کرجار ہاتھا، میں دوڑتا ہوا کیا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نی طابعا کے پاس اسے لے کر آیا اور عرض کیا کہ یکی مخص ہے جس کے بارے ابھی آپ نے بی تھم دیا ہے؟ نی طابعا نے فرمایا ہاں! اور و فض مصرت عثان غی مثلاثہ تھے۔

( ١٧١٣) حَدَّثَنَا حَيُوةَ بُنُ شُويُحِ وَيَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثِينَ بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ تَحالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ آبِي قُتَيْلَةَ عَنِ أَبُنِ حَوَالَةَ آنَّةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ جُنُدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ جُنُدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ عِنْ الرَّحْتِي إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ الرَّحْدِ بَيْحَتِي إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عَبَادِهِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ وَاسُقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذُ تَوَكَلَ لِي بِالشَّامِ وَآهُلِهِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: بِيتَمَنِكُمْ وَاسُقُوا مِنْ غُلُولَكُمْ فَإِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَذُ تَوَكَلَ لِي بِالشَّامِ وَآهُلِهِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٢٤٨٣). قال شعيب: صحيح بطرقه وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۱۳) حضرت ابن حوالہ ملائظ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا عفریب بید معاملہ اتنا بڑھ جائے گا کہ بے شارلشکر تیار ہوجا کی سے چنا نچہ ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں ، ابن جوالہ ڈاٹٹٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو جھے کوئی منتخب راستہ بتا دیجے ؟ نبی علیا نے فر مایا ' شام' کو اپنے اوپر لازم کر لینا ، کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے، جس کے لئے وہ اپنے متخب بندوں کو چنتا ہے، اگر بینہ کرسکوتو پھر'' کین' کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور لوگوں کو اپنے حوضوں سے پانی پلاتے رہنا کیونکہ اللہ تعالی نے میرے لیے اہل شام اور ملک شام کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔

( ١٧١٣) حَدَّثَنَا يَهُ يَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِى يَهُ يَى بُنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ مَوْتِى وَالدَّجَّالِ وَقَتْلِ حَلِيهَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ٩٨ ١٧٠].

(۱۷۱۳) حفرت عبداللہ بن حوالہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی مائیٹانے ارشاد فر مایا جو مخص قین چیز دل سے نجات پا گیا ،وہ نجات پا میں ماہ

سكيا (تمن مرتبفر مايا) ميري موت ، دجال اورحل براي بت قدم خليفه كقل --

#### ثانى مسند الشاميبين

### حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ ثَالَثُوْ

### حضرت عقبه بن ما لك طالطهٔ كى حديثيں

( ۱۷۱۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَشُو بُنُ عَاصِمِ اللَّيْثُى عَنْ عُفْبَةَ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ رَهُطِهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً محكم دلائل و برابد سے مزید وتنوع و منفود ووجوات در وشتما روفت آن لائد وکتور مَنْ الْمُ الْمُرْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِفْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِفْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ

أَعْجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي [صححه الحاكم (١١٤/٢). قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٦٢٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۱۳۲) حضرت عقبہ بن مالک ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملی ایک کا ایک دستہ روانہ فر مایا، بیس نے اس میں ایک

آ دمی کوایک تلواردی، جب وہ والی آیا تو کہنے لگا کہ میں نے ملامت کرنے کا ایباعمہ ہ انداز نہیں دیکھا جیبا نبی طایع انتقار کے اختیار کیا اور فرمایا کیاتم اس بات سے بھی عا جز ہو مجھے تھے کہ اگر کوئی مختص میرا کا منہیں کرسکا تو تم کسی دوسرے کومقرر کردیتے جواس

كام كو پورا كرديتا؟

(١٧١٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِى قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ فَآفَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا قَالَهَا قَلَاتَ مَوَّاتٍ [صححه ابن حبان (٩٧٢) . قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٢٨٥٧/١٧١٣٤].

(۱۷۱۳۳) حضرت عقبہ بن ما لک ولائڈ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ می محض نے کہا یا رسول اللہ! خدا کی تم! اس نے بیکلہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے پڑھا تھا، پھرراوی نے کمسل حدیث ذکر کی اور کہا کہ نبی علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے ، آپ کا اللہ تعالی نے انور پر اس وقت نم وغصے کے آثار تھے، اور تبین مرتبہ فرما یا اللہ تعالی نے کسی مسلمان

ی رہے دوالے کے حق میں میری بات مانے سے بھی انکار کردیا ہے۔

الماد) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ جَمَعَ بَيْنِى وَبَيْنَ بِشُو بْنِ عَاصِمٍ رَجُلٌ فَحَدَّثَنِى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَوِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشُوا أَهُلَ مَاءٍ صُبْحًا فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْهَاءِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا قَلْمُوا أَخْبَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَالْنَى عَلَيْهِ فُمَ قَالَ أَمَّ بَعْدُ فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ إِنِّى مُسْلِمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا قَالَهَا وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَةً وَمَدَّ يَدُهُ الْيُمْنَى فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا قَالَهَا مُسُلِمً فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا قَالَهَا مُسُلِمً فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا قَالَهَا مُسُلِمً فَقَالَ الْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَةً وَمَدًّ يَدَةُ الْيُمْنَى فَقَالَ آبَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا ثَلَاثَ مَوْاتٍ وَسُلُمَ وَجُهَةً وَمَدًّ يَدَةُ الْيُمْنَى فَقَالَ آبَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمً فَقَالَ آبَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاتُ مَوْلُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا ثَلَاثَ مَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا ثَلَاثَ مَوْلُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللَّهُ عَلَى مُنْ قَتَلَ مُسُلِمًا ثَلَاثَ مَوْلَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَا لِكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُهُ عَلَى مَالِمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَا لَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ قَتَلَ اللَّهُ عَلَى مَوْلُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللَّهُ عَلَى مُنْ قَتَلَ مُنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مُنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا لَهُ لَهُ عَلَى مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُهُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَ الْمُعَلَى الْ

(۱۷۱۳۷) حضرت عقبہ بن مالک ڈائٹو سے مروی ہے کہ آیک دن ایک وستے نے مج کے وقت ایک علاقے کے لوگوں پر حملہ کیا ، وولوگ پانی کے قریب رہتے تھے، ان میں سے ایک آ دی باہر نکلا تو ایک مسلمان نے اس پر حملہ کر دیا، وہ کہنے لگا کہ ش قو منظا اَمَوْنُ بَلِ مَنظا اَمْوُنُ بِلِ مِنْ اللهِ اله

#### خَدِيثُ خَرَشَةَ اللَّهُ

#### حضرت خرشه وكالثؤ كي حديث

(۱۷۱۳۵) حفرت فرشہ بن حر ناتی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو فرماتے ہوئے سناہے میرے بعد فقنے رونما ہوں گے، اس زمانے میں سویا ہوافخص جا گئے والے ہے، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جس پرایسا زمانہ آئے اسے چاہئے کہ اپنی تکوار صفا پر لے جاکر مار کے اور اسے تو ڑ دے، اور ان فتنوں کے سامنے ( کھڑا ہونے کی بجائے) بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اجالا ہوجائے۔

# حَديثُ رَجُلٍ عَنْ النَّبِي مَالِيُّمْ

### ا يك صحابي وللفؤ كي حديثين

(١٧١٣) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةً فَمَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْوَآلِيهِ وَلَا يَعْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَلَا يَبُولُ فِي مُفْتَسَلِهِ وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٨، و ٨١، تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَلَا يَبُولُ فِي مُفْتَسَلِهِ وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٨، و ٨١، النسائي: ١/ ١٣٠). قال البيهقي: وواته ثقات. فهو بمعني المرسل، الا انه مرسل حيد. وقد رد هذا القول ابن ححر.

منالاً المنان الشامنين الشامنين الشامنين الشامنين الشامنين الشامنين الشامنين

وذكر عن احمد انها مضطرية]. [انظر: ١٧١٣، و٢٥٢٠].

الا ۱۷۱۳) حمید حمیری میشد کتب بین که ایک مرتبه میری ملاقات نی مایده که ایک صحابی سے ہوئی جنہوں نے حضرت الو ہریرہ نگات کی طرح نیارسال نی طابع کی رفاقت پائی تھی ، انہوں نے تین باتوں سے زیادہ کوئی بات مجھ سے نہیں کی ، نی طابع کی نیار کے خوات مرد کے بچائے ہوئے پائی سے خسل کر سکتا ہے لیکن عورت مرد کے بچائے ہوئے پائی سے خسل نہ کرے ، خسل فاند میں پیٹا ب نہ کرے ، اورروز اند تنگھی (بناؤ سنگھار) نہ کرے۔

(١٧١٣٧) حَلَّثُنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَلَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْمَنِ الْمَحْمَنِ الْمَحْمَنِ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَهَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ آحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ وَآنُ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ وَآنُ يَعْشِلِ وَأَنْ تَعْشِيلَ الرَّجُلِ وَأَنْ يَعْشِلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَعْشِلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَعْشِلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَعْشِلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَغْشِلِ الْمَوْلَةِ وَلَيْغَتِرِهُوا جَمِيعًا

(۱۷۱۳) حمد حمیری بھٹی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نی طینا کے ایک محالی سے ہوئی جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ شائلا کی طرح چارسال نی طینا کی رفاقت پائی تھی ، انہوں نے تین پاتوں سے زیادہ کوئی بات مجھ سے نہیں کی ، نی طینا نے فر مایا مرد مورت کے بچائے ہوئے پائی سے شمل کر سکتا ہے لیکن مورت مرد کے بچائے ہوئے پائی سے شمل نہ کرے ، شمل خانہ میں پیٹاب نہ کرے ، اورروز انہ تکھی (بناؤ سکھار) نہ کرے۔

(۱۷۸۲۸) حَدَّنَا مُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ جَمْفَى حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْحَاقَ هُوُ ابْنُ سُويُدٍ عَنْ أَبِي حَبِيبَةً عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ

قالَ اتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي حَاجَةٌ فَرَأَى عَلَى خَلُوقًا فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ اخْهَبُ فَاغُسِلْهُ فَلَمَنْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِنْ فَآخَذُتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ اتْتَبَعْهُ ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغُسِلْهُ فَلَمَنْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِنْ فَآخَذُتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ اتْتَبَعْهُ ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغُسِلْهُ فَلَمَنْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِنْ فَآخَذُتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ اتْتَبَعْهُ ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ الْمَنْتُ فَعَرَا إِلَيْهِ فَقَالَ الْمُعْتُ الْمَنْقُ فَعَالَ الْمُعْتُ الْمَنْتُ فَعْمَلْتُ الْمَنْعُولُ وَالْمَالُ الْمُعْتُ الْمَنْعُ الْمَعْتُ الْمَنْ عُلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَالْنُوْ

# حضرت عمروبن عبسه والتفؤ كي حديثين

﴿١٧٨٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي شَدَّادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ ٱذْرَكَ نَفَرًا مِنُ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِيَ

مَمّا عَلَمَكَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَيْتَ الشَّبُحَ فَأَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ فَلَا مُمّا عَلَمَكَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَيْتَ الشَّبُحَ فَأَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ قِيدَ تُصَلِّ حَتَّى تَرُتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ جِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرُنَى شَيْطانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتُ قِيدَ رُمُح أَوْ رُمُحَيْنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى يَعْنِى يَسْتَقِلَ الرَّمُحُ بِالظَّلِّ ثُمَّ أَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى يَعْنِى يَسْتَقِلَ الرَّمُحُ بِالظَّلِّ ثُمَّ أَقُصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةً مَشْهُودَةً مَحْشُورَةً حَتَّى تَصُلّى الصَّلَاةِ مَشْهُودَةً مَشْهُودَةً مَضُورَةً حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَعُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطانٍ فَحِينَئِلِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ [انظر: ٤٤] ١٧١٤].

(۱۲۱۹) حضرت عمرو بمن عبد التلقظ عروى بكدا يك مرتبيش نے بارگا ورسالت بش عرض كيا يارسول الله الله الله نقا پ كوجوهم ويا بهاس بيل عربي محمد بحصيم على وسيح ؟ في عليه ان وقت تك نه روهو جب تك كه سورى بلند شهوجات كاف افل وه طلوع بوتا به اوراى وقت كفارات محمده كرتے بيل البنه جب وه ايك وه طلوع بوتا به اوراى وقت كفارات محمده كرتے بيل البنه جب وه ايك يا وو فيز عربي بلند شهوجات تو يحرفه ان البنه جب وه ايك يا وو فيز عربي بلند بوجات تو يحرفه ان بوق به به باوراى وقت كفارات محمده كرتے بيل البنه جب وه ايك ما يو وفيز عربي بلند بوجات تو يحرفه ان برائه من البنه جب ساية وحل جائه تي البنه جب وه ايك ما يو تعد بين البنه جب ساية وحل جائه تو تم نماز پره عسك من بين البنه جب ساية وحل جائه تو تم نماز پره عسك من يونكداس نماز شربي مي فر شيخ عاضر بوت بيل، بهال تك كرتم عمرى نماز پره لو، نماز عمر پره حف كے بعد غروب آ قاب بك بوئك الله من يك كان مُحاويلة يسبو فوالى برخ حف ساية والله تكان مُحاويلة يسبو فوالى برخ حف ساية و الله تكان مُحاويلة يسبو بارض الروع و كان بهنكم و بَيننه أمك في تركي و يسبوله بارض الروع و كان بهنكم و بَيننه أمك في تركي و سويح الله عليه وسلم على سواع في الله عمل في الله عليه وسلم على سواع في الله على مواع في الله مكان الله مكان الله مكان الله على مواع في الله على مواع فيكن في الله عب الله على مواع فيكن في الله عب الله على مواع فيكن فيك فيك مُعاوية فرجع عمرو في الله عب الله عب الله على مواع فيكن فيك فيك مُعاوية فرجع بسلم و وافي الشائد عمرو ابود داود: ٩٠٧٠ الترمذى: ١٩٨٠). قال شعب: صحيح وابود داود: ٩٠٧٠ الترمذى: ١٩٨٠). قال شعب: صحيح به بشاهده وهذا اسناد منقطع. وقال النرمذى: حسن صحيح وابود داود: ٩٠٧٠ الترمذى: ١٩٨٠). قال شعب: صحيح والم داله داله داله ١٩١٥ اله ومذا اسناد منقطع. وقال النرمذى حسن صحيح واله داله داله ١٩١٥ النود ومذا اسناد منقطع. وقال الترمذى حسن صحيح والمود وهذا المناد ومذا اسناد منقطع. وقال النرمذى حسن صحيح والمود والميا الله والمود وهذا اسناد منقطع. وقال النرمذى حسن صحيح والمود والميا المناد والميا والميان الميان المود والميان المود والميا الميان المود والميان الميان الميان الميان المود والميان المود والميان المود والميان الميان الميان الميان الميان

(۱۲۱۸) سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹٹ فوج کو لے کر ارض روم کی طرف چل پڑے، حضرت معاویہ ڈاٹٹٹ اور دومیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی پچھ مدت ابھی باتی تھی، حضرت معاویہ ڈاٹٹٹٹ نے سوچا کہ ان کے قریب پہنچ کر رک جاتے ہیں، جوں ہی مدت ختم ہوگی، ان سے جنگ شروع کر دیں تے، لیکن دیکھا کیا کہ ایک شیخ سواری پرسواریہ کہتے جارہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وعدہ پوراکیا جائے، عہد شکنی نہ کی جائے، نی علیہ ان کی ارشاوفر مایا ہے جس شخص کا کمی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتو اسے مدت گذر نے سے پہلے یا ان کی طرف سے عہد شکنی سے پہلے اس کی گرہ کھولنی اور بندنیوں کر فی

( ١٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا السَّرِئُ بُنُ يَحْيَى عَنُ كَثِيرِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَسَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ

(۱۷۱۳۲) حَدَّنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْجَلْمَانِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْجَلْمَانِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ السَّلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ السَّلَمَ يَعْنِى مَعَكَ فَقَالَ حُرُّ وَعَبُدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُم وَ بِلَالًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ السَّلَمَ يَعْنِى مَعْلَى عَمَلَ مَعْلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا تَعْلَمُ وَآجُهَلُ هَلْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُودَةٌ مُتَقَبِّلَةً حَتَى تُصَلَّى السَّاعَاتِ سَاعَةً الْفُضَلُ فِإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبِّلَةً حَتَى تُصَلِّى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى مَعْلَى مَعْلَى مَا يَعْلَمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

من الماات من بل يهيد متم المحمد المحم الْفَجْرَ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مَا دَامَتْ كَالْحَجَفَةِ حَتَّى تُنْتَشِرَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ تُصَلَّى فَإِنَّهَا مُشُهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَسْتَوِىَ الْعَبُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ الْهَهُ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيهَا الْجَحِيمُ فَإِذَا زَالَتُ فَصَلِّ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلَّى الْعَصْرَ لُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَقُولُ أَنَا رُبُعُ الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ [نظر: ١٧١٥١، ١٧١٥].

(۱۷۱۸۳) حفرت عمر و بن عبد المالي عروى بكرايك مرجد يل في باركاورسالت بي حاضر موكرع ض كيايارسول الله! آپ پرکون لوگ اسلام لائے ہیں؟ نی ملیہ نے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی (حضرت ابو بکر ٹائٹا اور بلال ٹائٹ) میں نے عرض کیا یارسول الله! الله نے آپ کوجوعلم دیا ہے اس میں سے بچھ مجھے سکھا دیجئے ؟ کیا کوئی وقت زیادہ افضل ہے؟ نبی طایا ان رات کا آخری پہرسب سے زیاد وافضل ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے، جبتم فجر کی نماز پڑھ چوتو طلوع آ فاب تك نوافل برصنے سے رك جاؤ، جب سورج طلوع موجائے تب بھى اس دفت تك ند پرمو جب كك كمد سورج بلندنہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے توشیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اوراس وقت کفارا سے سجدہ کرتے ہیں ،البتہ جب وہ ایک یا دونیزے کے برابر بلند ہو جائے تو پھرنماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والى موتى ہے، يهان تك كدنيز عكاسائير بيدامونے ككيو نماز عدرك جاؤكيونكداس وقت جنم كود مكايا جاتا ہے، البتہ جب سابية وهل جائے توتم نماز برھ سكتے ہو، كيونكه اس نماز بيس بھي فرشتے حاضر ہوتے ہيں، يهاں تك كرتم عصر كى نماز برھ لو، نماز عمر پر منے کے بعد غروب آفاب تک نوافل پڑھنے سے رک جاؤ ، کیونکدوہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب موتا ہے

. اوراے اس وقت کفار مجدہ کرتے ہیں اور حضرت عمرو بن عدمہ والتی فرماتے سے کہ میں چوتھائی اسلام ہوں ، اور عبدالرحمٰن بن بیلمانی عصرکے بعد دورکھتیں پڑھتے تھے۔ ( ١٧١٤٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ حَدَّثْنَا عِكْرِمَهُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثْنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ الدِّمَشُقِيُّ وَكَانَ فِلْدُ ٱدْرَكَ نَفُرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ يَا عَمُرُو بْنَ عَبَسَةَ صَاحِبَ الْعَقْلِ عَقْلِ الصَّدَقَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِأَى شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى النَّاسَ عَلَى طَلَالَةٍ وَلَا أَرَى الْأُوْثَانَ شَيْئًا ثُمُّ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْبِرُ أَخْبَارَ مَكَّةَ وَيُحَدِّثُ ٱحَادِيتَ فَرَكِنْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخُفٍ وَإِذَا فَوْمُهُ عَلَيْهِ جُرَآءُ فَتَلَطَّفْتُ لَهُ فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ اللَّهِ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ اللَّهِ قَالَ<َرْسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ آلَلَهُ ٱرْسَلَكَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ بِأَى شَيْءٍ ٱرْسَلَكَ قَالَ بِأَنْ يُوَجَّدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَكُسْرٍ الْأَوْقَانِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ فَقُلُتُ لَهُ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبُدُ أَوْ عَبْدٌ وَحُرُّ وَإِذَا مَعَهُ آبُو بَكُو بُنُ آبِى

مُنْلُا) اَمَٰذُنْ فِيلَ يُعْدُم وَثُم اللَّهِ اللَّهُ اللّ قُحَافَةَ وَبِلَالٌ مَوْلَى آبِي بَكْرٍ قُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا وَلَكِنُ ارْجِعُ إِلَى ٱهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي فَذُ ظَهَرْتُ فَالْحَقْ بِي قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى آهْلِي وَقَدْ ٱسْلَمْتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْآخُبَارَ حَتَّى جَاءَ رَكَبَةٌ مِنْ يَثْوِبَ فَقُلْتُ مَا هَذَا َ الْمَكَّيُّ الَّذِي أَتَاكُمْ قَالُوا أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَٰلِكَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَتَرَكَّنَا النَّاسَ سِرَاعًا قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَدَخِلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعُرِفُنِي قَالَ نَعَمُ ٱلسُّتَ ٱنْتَ الَّذِى ٱتَيْعَنِى بِمَكَّةَ قَالَ قُلُتُ بَلَى فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِى مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱجْهَلُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَٱقْصِرُ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ ظَرْنَى شَيْطَانِ وَحِينَتِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظُّلِّ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَيْذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ حِينَ تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ وَحِينَتِهِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قُلْبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ يَقْرَبُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَّايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ حِينَ يَنْتَثِرُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطُوَافِ لِحْيَتِهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يُدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ ٱطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا آمَرَهُ اللَّهُ ثَهْزٌ وَجَلَّ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ آطُرَافِ آصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ آهُلُّ ثُمَّ يَرْكُعُ رَكُعَتُنِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَذَتُهُ أَثَّهُ قَالَ آبُو أَمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرُ مَا تَقُولُ ٱسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ كُلَّهُ فِي مَقَامِهِ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ يَا أَبَا أَمَامَةَ لَقُذْ كَبِرَتُ سِنِّي وَرَقٌ عَظْمِي وَآفَتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي مِنْ حَاجَةٍ أَنُ ٱكْلِابَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ لَوْ لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَوَّةً أَوْ مَوَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَقَدْ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم (٨٣٢)، وابن حزيمة (١١٤٧)، والحاكم (٦٦/٣)]. [راجع: ١٧١٣٩، ١١١١١].

(۱۷۱۳۳) حضرت ابوامامہ فاتن نے ایک دن تو چھا کہ اے عمرو بن عب، آپ کیسے بید دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رابع اسلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جا ہلیت میں ممیں خیال کرتا تھا کہ لوگ مگراہی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی راستے پرنہیں ہیں اور وہ سب لوگ

ہوں کی پوچا پاٹ کرتے ہیں، میں نے ایک آ دمی کے بارے میں سنا کہوہ مکہ میں بہت ی خبریں بیان کرتا ہے تو میں اپنی سواری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من المائن في بيد من المنظاميين من الشاميين المنظاميين المنظامين المنظامين المنظامين المنظامين المنظامين المنظامين المنظام یر بیشااوران کی خدمت میں حاضر ہوا (تو دیکھا) پیتورسول الله کا گھڑا ہیں اور آپ جیپ کررہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی قوم آپ پر مسلطتی پھر میں نے ایک طریقد اختیار کیا جس کے مطابق میں مکہ میں آپ تک پہنچ حمیا اور آپ سے میں نے عرض کیا آپ كون بين؟ آپ نے فرمايا من ني موں، من نے عرض كياني كے كہتے بين؟ آپ نے فرمايا جھے اللہ تعالى نے (اپنا پيغام دے كر) بيبجاب، ميس في عرض كياكرة بوكس چيزكا پيغام دے كر بيبجاب؟ آپ فير مايا كدالله تعالى في جميم يد پيغام دے كر جمیجا ہے کہ صلد رحمی کرنا اور بنوں کو تو ڑیا اور پیر کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا ، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنانا ، میں نے عرض کیا کہ اس مسلد میں آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام، راوی نے کہا کہ اس وقت آپ کے ساتھ حفرت ابوبكر فالثنا اورحفرت بال فالنفائق جوآب پرايمان لے آئے تھے، ميں نے عرض كيا كديس بھى آپ كى چردى كرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ،اس وقت تم اپنے گھر جاؤ، پھر جب سنو کہ میں ظاہر (غالب) ہو كيابون تو پرميرے پاس آنا، چنانچه بي اپن كمرى طرف جلاكيا اور رسول الله تا اور مين آھے تو ميں اپنے كمر والوں میں بی تھا اورلوگوں سے خبریں لیتار بتا تھا اور بوچھتار بتا تھا یہاں تک کدرید منورہ والوں سے میری طرف مجھ وی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کے جوآ دمی مدینہ منورہ میں آئے ہیں وہ کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی طرف دوڑر ہے ہیں (اسلام قبول کررہے ہیں)ان کی قوم کے لوگ انہیں قبل کرنا جاہتے ہیں لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں مدیند منورہ میں آیا اور آپ فافتا کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجمعے پیچائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم تو وہی ہوجس نے مجھ سے مکہ میں ملاقات کاتھی، میں نے عرض کیا: جی ہاں، پھرعرض کیا: اے اللہ ك نى الله في آپ كوجو كچه سكمايا ب جهياس كي خبرد يجيئ اور بي اس سے جالل بون، جمينماز كے بارے بي جمي خبرد يجيئه، آپ نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھو، پھر نمازے رہو یہاں تک کہورج نکل آئے اورنکل کر بلند ہوجائے کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور اس وقت کا فرلوگ اسے بحدہ کرتے ہیں، پھرنماز پر حوکیونک اس وقت کی نمازی کوای فرشتے دیں مے اور حاضر ہوں مے یہاں تک کرمایہ نیزے کے برابر ہوجائے ، پھر نمازے رے رہو کیونکداس وقت جہنم د ہکائی جاتی ہے پھر جب سابیآ جائے تو نماز پڑھو کیونکداس وقت کی نماز کی فرشتے گوا ہی ڈیں مے اور حاضر کیے جائیں سے یہاں تک کہتم عصری نماز پڑھو پھرسورج کے غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو کیونکہ بیشیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراس وقت کا فرلوگ اسے مجدہ کرتے ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا: وضو کے بارے میں بھی مجھے بتائیے؟ آپ نے فر مایا کہتم میں سے کوئی آ دمی بھی ایسانہیں جووضو

کے پانی سے کلی کرے اور پانی تاک میں ڈالے اور تاک صاف کرے گرید کداس کے منداور نفتنوں کے سارے گناہ جمڑ جاتے ہیں۔ چر جب وہ مندر ہوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے تھم دیا ہے تو اس کے چیرے کے گناہ اس کی ڈاڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں چراگر وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے اور اللہ کی حمد وثنا واور اس کی بزرگی اس کے شایان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرتب نتا تو يُل بَحى بَى الله مديث كوبيان نذكرتا ليكن يل في قال مديث كومات مرتب سي بهي بهت زياده مرتبه سائه و ( ١٧٤٥) حَلَّاتُنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ حَلَّاتُنَا حَرِيزٌ عَنْ سُلَيْمٍ يَعْنِى ابْنَ عَامِهٍ أَنَّ شُوخِيلَ بْنَ السَّمْطِ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ حَلِّانُا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَبْسَةَ حَلِّانُا كَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْخَتَقُ رَقِبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ عُضُوا بِعُضُو وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا مَنْ النَّارِ عُضُوا بِعُضُو وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فَبَلَغَ فَآصَابَ أَوْ أَخْطَأَ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [احرحه عبد بن

حمید (۹۹) والنسائی فی الکبری (۱۸۸۷). قال شعیب: صحیح دون: ((من ولد اسماعیل))].

(۱۷۱۳۵) شرحیل بن سمط نے ایک مرتبه حفرت عمر و بن عب التفاق عوض کیا کہ جمیں کوئی ایک حدیث سایے جس بیل کوئی اساف یا بعول چوک نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ بیل کے بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے، اس کے برعضو کے بدلے میں دواس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا، اور جوفض راو خدا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ برحایا تیا مت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جوفض کوئی تیر چھیکے" خواہ وہ نشانے پر کے یا چوک جائے۔ تو یہ ایسے حضرت اساعیل مالیا کی اولا دمیں سے کی غلام کوآ زاد کرتا۔

(١٧١٤٦) حُدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْضَتٍ عَنْ آبِى
أَمَامَةَ قَالَ ٱلنَّيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَتَعَلَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا
تَوَضَّا الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَتَنْهِ وَرِجُلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ ٱبُو ظَبْيَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ مَا
حَدَّثَكُمْ فَذَكُونَا لَهُ الّذِى حَدَّثَنَا قَالَ فَقَالَ آجَلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ ذَكْرَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهُمْ مُمَّ يَتَعَارً مِنْ
عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهُمْ مُمَّ يَتَعَارً مِنْ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ اللّهُ عَزَو جَلَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ اللّهُ ثَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهُمْ مُمَّ يَتَعَارً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهُمْ مُمَّ يَتَعَارً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهُمْ وَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهُمْ وَمُ يَتَعَارً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا إِلّا آتَاهُ اللّهُ عَزَ وَجَلًا إِيّالُهُ [الحرحه النسائى فَيُذُكُورُ وَيَسُأَلُ اللّهُ عَزَ وَجَلّ إِيّالُهُ وَاللّهُ مِنْ وَجَلًا إِلّهُ وَاللّهُ مُعْمُولُومُ وَاللّهُ وَالْمَ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(۱۷۱۳۲) شیرین حوشب حضرت ابوا مامد نگافتا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایک مرتبدآئے تو وہ محن مسجد میں بیٹھے جو ئیں نکال رہے تھے، کہنے گئے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے کا نوں، آٹکھوں،

(۱۷۱٤٧) حَكَثُنَا رَوْحٌ قَالَ حَكَثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ آبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَبَلَغْتُ يَوْمَنِذِ سِنَّةً عَشَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ رَجُلُ مُسْلِمًا فَإِنَّ مَمْ مَنْ وَمَلْ مَنْ عَلَامِهُ مَنْ عِظُامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّدِهِ مِنْ النَّارِ وَايُمَا الْمُرَاقِ مُسْلِمً اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهُ مَعْرَدِهِ مِنْ عِظَامِهُ مَعْرَدِهِ اللَّهُ عَلَى وَلَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّدِهِ اللَّهُ عَلَى وَلَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّدِهَا مِنْ عَظَامٍ اللَّهُ عَنْ عَظَامٍ مُحَرِّدِهَا مِنْ عَظَامٍ اللَّهُ عَنْ عَظَامٍ مُحَرَّدِهِ الللَّهُ عَلَى عَظْمٍ اللَّهُ عَلَى عَظْمٍ مُنْ عِظَامٍ مُعَرِدِهِ اللَّهُ عَلَى عَظْمٍ مُنْ عِظَامٍ مُحَرَّدِهَا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّدِهَا مِنْ عَظَامٍ مُحَرِّدِهَا مِنْ عَظْمَ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَظْمٍ مُنْ عِظَامٍ مُحَرِّدِهَا مِنْ عَظْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَم اللَّهُ عَلَى عَلَم الللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ مَلِي اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْمَا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَ

(۱۷۱۷) حضرت ابو بچے سلمی ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیفا کے ہمراہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کرلیا، میں نے نبی علیفا کو بیز رائے ہوئے ساکہ جس نے ایک تیر مارا جنت میں اس کا ایک درجہ ہوگا، چنا نچہ میں نے اس دن سولہ تیر ہوئیے، اور میں نے نبی علیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو محص راو خدا میں ایک تیر پھینے تو یہ ایک غلام آزاد کرائے کے برابر ہے، جو محض راو خدا میں ایک تیر پھینے تو یہ ایک غلام آزاد کرائے نے برابر ہے، جو محض راو خدا میں اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو محض کوئی تیر پھینے نواہ وہ نشانے پر لگے میا چوک جائے 'تو میدا ہے ہے جیسے حضرت اساعیل علیفا کی اولا دمیں سے سی غلام کو آزاد کرنا اور جو محض کی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ور جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کر ہوئے ، اس کے ہر عضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزاد کی کا پروانہ بن جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی ہر تھی

(۱۷۱۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرَامَ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو ظَبْيَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنُ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٦]. سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنُ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٦]. ومَرْتَ عَروبَ مَا مَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُردى ہے كہ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ كُورِهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

هي مُنلِا) اَمُن فَيْل بِينِي سَرِّم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ هِ ﴿ هِم اللهِ الشَّامِتِينِ ﴿ هِم اللهِ الشَّامِتِينِ ﴿ هِ \* مُنلِاً) اَمُن فَيْل بِينِي سَرِّم اللهِ الشَّامِينِينِ مَن الشَّامِينِينِ الشَّامِينِينِ اللهِ السَّلُ الشَّامِينِينِ ﴿ هُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّلُ الشَّامِينِينِ ﴿ هُ

وه نشانے پر کے یا چوک جائے ' توبیا ہے ہے جسے حضرت اساعیل علیہ کی اولا دہم سے کی غلام کوآ زاد کرنا۔
(۱۷۱٤۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکُو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَو قَالَ حَدَّنِنِى الْاَسُودُ بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ حُوتِی مُولِی سُلیْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلِ آرْسَلَ إِلَیْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَهُوَ آمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ كَیْفَ الْحَدِیثُ الَّذِی حَدَّثَتَنِی عَنْ الصَّنَابِحِیِّ قَالَ آخْبَرَنِی الصَّنَابِحِیُّ آنَّهُ لَقِی عَمْرَو بُنَ عَبَسَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ الْحَدِیثُ الَّذِی حَدَّثَتَنِی عَنْ الصَّنَابِحِیِّ قَالَ آخْبَرَنِی الصَّنَابِحِیُّ آنَهُ لَقِی عَمْرَو بُنَ عَبَسَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ الْمُحْدِیثُ الَّذِی حَدَّثَتَنِی عَنْ الصَّنَابِحِیِّ قَالَ الْحَبْرَنِی الصَّنَابِحِیُّ آنَهُ لَقِی عَمْرَو بُنَ عَبَسَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ الْمُحْدِیثُ الَّذِی حَدَّثَتَنِی عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا زِیَادَةً فِیهِ وَلَا نُقْصَانَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا مُکْورُولُ مَنْ آعُتَقَ رَقَبَةً آعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ رَمَی بِسَهُمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بَلَغَ آوُ قَصَرَ کَانَ عِدُلَ رَقَبَةً وَمَنْ شَابَ صَیْبَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَانَ لَهُ نُورًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ [احرجه مَالِكُ بَلَغَ آوُ قَصَرَ کَانَ عِدُلَ رَقَبَةً وَمَنْ شَابَ صَیْبَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ بَلَغَ آوُ قَصَرَ کَانَ عِدُلَ رَقَبَةً وَمَنْ شَابَ سَیْبَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَانَ لَهُ نُورًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ [احرب

النسائی فی الکبری (٤٨٨٨). قال شعب: صحیح و هذا اسناد ضعیف].
(١٢١٣٩) صنائجی نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ تفایق کے عرض کیا کہ جمیں کوئی ایسی حدیث سایے جس میں کوئی اضافہ یا کبول چوک نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو خض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ، اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا، اور جو خض راو خدا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھا پا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو خض کوئی تیر سے تیکے "خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے" تو یہ ایسے بی حضرت اساعیل علیق کی اولا دمیں سے کسی غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٧١٥) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى وَابْنُ جَعْفَرِ الْمَمْنَى قَالَا حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى الْفَيْضِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرَّومِ عَهُدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى يَنْقَضِى الْمَهُدُ فَيَغُرُو هُمْ فَجَعَلَ رَجُلَّ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ وَفَاءٌ لَا غَنْرٌ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فَإِذَا هُوَعَمُورُ بُنُ عَبَسَةَ فَيَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُومٍ عَهُدٌ فَلا فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُومٍ عَهُدٌ فَلَا يَجِلُّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمُضِى آمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَوَجَعَ مُعَاوِيَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

[راجع: ۱۷۱٤٠].

(۱۷۱۵) سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹھڑ فوج کو لے کرارض روم کی طرف چل پڑے، حضرت معاویہ ٹاٹھڑ اور دومیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی مجھ کہ دت ابھی باتی تھی، حضرت معاویہ ٹاٹھڑ نے سوچا کہ ان کے قریب پہنچ کر رک جاتے ہیں، جول ہی مدت ختم ہوگی، ان سے جنگ شروع کر دیں ہے، لیکن دیکھا کیا کہ ایک شخ سوار کی پرسواریہ کہتے جارہے ہیں ''اللہ اکبراللہ اکبر'' وعدہ پورا کیا جائے، عہدشکتی نہ کی جائے، نی علیہ ان نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتو اسے مدت گذر نے سے پہلے یا ان کی طرف سے عہدشکتی سے پہلے اس کی گرہ کھولنی اور بندنہیں کرنی چاہئے، حضرت معاویہ ڈاٹھڑ کویہ بات معلوم ہوئی تو وہ والی لوٹ مجھے اور پہنہ چلا کہ وہ شخ حضرت عمرو بن عبنہ ڈاٹھڑ تھے۔

وي مُنلاا اَمَارُن بل يبيد مترم ﴿ وَهِ حَلِي هِ مَن ١٨ ﴿ وَهِ حَلَى الشَّا عِنين ﴿ وَهِ مُنالًا الشَّا عِنين ﴿ ( ١٧١٥١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ ٱسْلَمَ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ فَقُلْتُ وَهَلْ مِنْ سَاعَةٍ ٱقْرَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أُخْرَى قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ صَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلٍّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهْنَمَ تُسْجَرُ لِنِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَغْزُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَصًّا فَعَسَلَ يَدَيْدٍ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدٍ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَةُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ فَإِذَا غَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ فِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجُلَيْهِ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ هُوَ وَقَلْبُهُ وَوَجُهُهُ أَوْ كُلُّهُ نَحُوَ الْوَجُهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انْصَرَفَ كَمَا وَلَلَتْهُ أَمُّهُ قَالَ لَهِيلَ لَهُ ٱأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ ٱسْمَعُهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ عَشْرًا أَوْ عِشْرِينَ مَا حَلَّالْتُ بِهِ [قال شعيب: ضعيف بهذه السياقة. قال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٣، و ٢٥١، و ١٣٦٤، النسالي: ٢٨٣/١)]. [راجع: ٢٤١٤٣].

(١٤١٥) حفرت عمرو بن عبسه فالنؤس مروى ب كدايك مرتبه من في باركاو رسالت من حاضر موكرعرض كيايا رسول الله! آپ پر کون لوگ اسلام لائے ہیں؟ نی مایہ نے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی (حضرت ابو بکر ٹاٹٹڈاور بلال ٹاٹٹڈ) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ نے آپ کو جوعلم دیا ہے اس میں سے مجمع مجمع سکھاد یجئے ؟ کیا کوئی وقت زیادہ افغال ہے؟ نبی علیا نے فرمایا رات کا آخری پہرسب سے زیادہ افغل ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے، جبتم فجر کی نماز پڑھ چکوتو طلوع آفاب تک نوافل بڑھنے سے رک جاؤ، جب سورج طلوع ہوجائے تب بھی اس وقت تک ند پڑھو جب تک کہ سورج بلندند ہوجائے، کیونکہ جب و وطلوع ہوتا ہے توشیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اوراس وقت کفارا سے سجدہ کرتے ہیں ،البتہ جب وہ ایک یا دونیزے کے برابر بلند ہو جائے تو پھرنماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیزے کا سامیہ پیدا ہونے لگے تو نمازے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کود ہکا یا جاتا ہے، البتہ جب سابی ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کتم عصر کی نماز پڑھلو، نماز عمر راجے کے بعد خروب آقاب تک نوافل بڑھنے ہے رک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اوراے اس وقت کفار مجدہ کرتے ہیں۔

انسان جب وضوكرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو اس كے ہاتھوں كے كناہ جھڑ جاتے ہيں، جب چيرہ دھوتا ہے تو چيرے كے گناہ جمر جاتے ہیں، جب بازود هوتا اور سر کامنے کرتا ہے تو اس کے باز واور سرے گناہ جمر جاتے ہیں، جب یاؤں دھوتا ہے تو

(١٧٥٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آيُوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمُوهِ بُنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسُلِمَ قَلْبُكَ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآنُ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِكَ وَيَدِكَ قَالَ فَآتُ الْإِسْلَامُ أَفُصَلُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ تَوْمِنُ بِاللّهِ وَمَلَامِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ وَالْبُعْثِ بَعُدَ الْمَوْتِ الْإِسْلَامُ أَفْصَلُ قَالَ الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ تَوْمِنُ بِاللّهِ وَمَلَامِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ وَالْبُعْثِ بَعُدَ الْمَوْتِ الْإِيمَانُ قَالَ الْهِجُوةُ قَالَ فَمَا الْهِجُوةُ قَالَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمّ عَمَلَانِ هُمَا أَلْصَلُ الْأَعْمَالِ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةً مَبْرُورَةً أَوْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْصَلُ الْآعُمَالِ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةً مَبْرُورَةً أَوْ فَالَ وَمَا الْعَمَالُ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةً مَبْرُورَةً أَوْ فَالَ الْعَمَالُ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةً مَبْرُورَةً آوُ عُمُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَ عَمَلَانِ هُمَا أَفْصَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْصَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا حَجَةً مَبْرُورَةً آوُ

(۱۷۱۵۲) حفرت عمرو بن عبد والتناس مروی ہے کہ آیک آوی نے عرض کیا یارسول الله !اسلام کیا ہے؟ فر مایا تمہارا دل الله کے سامنے سرتنگیم کر دے اور سلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس نے پوچھا سب سے افضل اسلام کون ساہے؟ فر مایا ایمان! اس نے پوچھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فر مایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتا بوں، پیغیبروں اور مرف کے بعد کی زندگی پریفین رکھو، اس نے پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ فر مایا جمرت، اس نے پوچھا کہ جمرت سے کیا مراد ہے؟ فر مایا جماد، اس نے پوچھا کہ جہاد سے کیا مراد ہے؟ فر مایا گفار سے آمنا سامتا ہونے پر قبال کرنا، اس نے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ فر مایا جہاد، اس نے پوچھا کہ جماد سے کیا وراس فضل جہاد کیا ہے؟ فر مایا جس سے فضل جہاد کیا ہے؟ فر مایا جس سے گھوڑ سے کے پاؤس کٹ جا کیں اور اس فضل کا اپنا خون بہاویا جائے، پھر فر مایا کہ اس کے بعدد وعمل سب سے ذیا دہ افضل جیں اللہ سے کوئی

( ١٧٠٥٢) حَدَّكَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلِمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْمَامُرِ قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ آبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ قَالَ وَكَانَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ يَقُولُ لَقَدْ رَآيُتُنِى وَإِنِّى لَوْبُعُ الْإِسُلَامِ [راحع: ١٧١٤].

(۱۷۱۵س) حفرت عمر و بن عبد التائيز سے مروی ہے کہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ اس دین پراور کون لوگ ہیں؟ نبی بالیم نے فرمایا آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ،اس وقت نبی بالیم اس حضرت صدیق اکبر التاث حضرت بلال التائیز تھے، بھر نبی مائیم نے فرمایا اپنی قوم میں واپس چلے جاؤیہاں تک کداللہ تعالی اپنے پیفیمر کوغلبہ عطاء فرما دے، مَنْ اللَّهُ اللَّ

حضرت عمرو التأثيّة فرماتے تھے کہ میں نے وہ وفت ویکھاہے جب میں چوتھائی اسلام تھا، (اسلام تبول کرنے والوں میں چوتھا فرد)

بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَاثِيًّا

## حضرت زيدبن خالدجهني وللنيئة كي مرويات

( ١٧١٥٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ عُثْمَانُ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ وَنَنْصَوِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى آحَدُنَا بِالنَّبُلِ قَالَ عُثْمَانُ رَمَى بِنَبْلِ لَآبُصَرَ مَوَاقِعَهَا [احرجه عبد بن حميد (٢٨١) والطيالسي (٤٥٩). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٧١٧، ١٧١٩].

(۱۷۱۵س) حضرت زید بن خالد ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹیا کے ساتھ مغرب کی ٹماز پڑھتے اور بازار آتے ،اس وفت اگر ہم میں سے کو کی فخص تیر کھینکآ تو وہ تیرگرنے کی جگہ کو بھی دیکھ سکتا تھا۔

( ١٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَخِذُوا بُيُوتَكُمْ فَبُورًا صَلُّوا فِيهَا [انظر: ١٧١٧، ١٧١، ١٦٠١٦]

(۱۷۱۵۵) حضرت زیدین خالد رفات سے مروی ہے کہ نبی مالیا این ارشا دفر مایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، بلکه ان میں

نماز پڑھا کرو۔

(١٧١٥٦) حَذَنَا ابْنُ نَمُيْرٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى ح وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ آبِى عَمْرَةً عَنْ آبِى عَمْرَةً اللهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ يَزِيدُ أَنَّ آبَا عَبْرَةً مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اللهُ عَمْرَةً اللهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْمُسْلِمِينَ تُوقِي بِحَيْبَرَ وَاللهِ الْجُهَنِيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ فَتَعَيَّرَتُ وجُوهُ الْقَوْمِ لِلَالِكَ وَاللهُ فَقَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَدِ الْيَهُودِ مَا فَلَا إِنَّ صَاحِبُكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَدِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧١٠، ابن ماجة: ٢٨٤٧) النسائي: ١٤/٤). قال شعب: يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧١٠، ابن ماجة: ٢٨٤٧) النسائي: ١٤/٤). قال شعب:

اسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٢٠١٥].

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد و این سے مروی ہے کہ خیبر میں ایک مسلمان فوت ہوگیا، نبی علیہ سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو نبی علیہ نے فر مایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود بی پڑھاو، بین کرلوگوں کے چیروں کا رنگ اڑگیا ( کیونکہ نبی علیہ کا اس طرح انکار فرمانا اس محض کے حق میں اچھی علامت نہتی ) نبی علیہ انے لوگوں کی کیفیت بھانپ کرفر مایا تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں نکل کربھی (مال غنیمت میں ) خیانت کی ہے، ہم نے اس کے سامان کی علاقی کی تو ہمیں اس میں سے ایک رسی کی جس کی

تیت صرف دو درہم کے برابرتھی۔ ریبر پردی میرم یاقی دس میرد

( ١٧١٥٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنْ أَشُقَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوُلَا أَنْ يُشُقَّ عَلَى أُمْتِي لَآخُوتُ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَآمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ مُحَمَّدٌ لَوُلَا أَنْ يُشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَآخُوتُ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَآمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ مُحَمَّدٌ لَوُلا النَّهِ مَذَى: هذا حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧) الترمذي: هذا حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧) الترمذي: هذا حسن صحيح. قال الألباني: صحيح وهذا

اسناد ضعیف]. [انظر: ۱۷۱۷٤]. (۱۷۱۵) حضرت زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹھانے ارشاد فرمایا اگر جھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز

عشاءا كَمَ بَهَا فَى رات تَكَ مَوْ فَرَكَ عَمِ فِهِ صَااوراتَهِيلَ بِرَنَمَا زَكَ وقت مُسواكَ كَرِفَ كَاظَمُ دِيّا-( ١٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ

قال من فطر صابعًا حيب له مِثل الجرِه إِدَّ الله لا يتعلق مِن أَجْرِ الْعَاذِى شَىءٌ وَمَن ١٧١٥. اللَّهِ أَوْ خَلَقَهُ فِى آهُلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَاذِى شَىءٌ [راحع: ١٧١٥]. (١٧١٨) معرت زيد بن خالد النَّاثُةِ سے مردی ہے کہ نِي النِّيَّا نے ارشاد فرمایا جوش کی روزہ دارکوروزہ افطار کرائے، اس

(۱۷۱۸۸) سفرے رید بن کاملا دادوں ہے کروں ہے کہ جاتا ہے او مار کوٹو اب میں ذرای کی بھی نہیں کی جائے گی ،اور جوشخص کی کے لئے روز ہ دار کے برابرا جروثو اب لکھا جائے گا ادر روز ہ دار کے ثو اب میں ذرای کی بھی نہیں کی جائے گی ،اور جوشخص کی مجاہد کے لئے سامان جہادمہیا کرنے یااس کے پیچھے اس کے اہل خاند کی تھا ظت کرے تو اس کے لئے مجاہد کے برابرا جروثو اب

لَكُها جائے گا اور مجاہد كُوّاب مِن دَراى كى بھى نَيْس كى جائے گا-( ١٧١٥٩ ) وَيَزِيدُ قَالَ اَنْهَانَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ لَا يُنْتَقَصُ

(۱۷۱۵۹) گذشته مدیث امام احمد میشد نے یعلی کی بجائے ہن ید ہے بھی لقل کی ہے۔

(١٧١٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَعَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ الْعَلْمُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ الْعَرْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

(١٢١٦) حضرت زيد بن خالد الله الله الله على المراح كم في الميا كى موجود كى مين الكه الك مرغ ير "اس كي چيخ كى

وجه ہے' العنت کی ، نبی ملیکیانے فر مایا اس پرلعنت نہ کرو ، کیونکہ مینماز کی طرف بلا تا ہے۔

(١٧١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِهٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي آثِرِ سَمَاءٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧١٨٧].

مَنْ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۱۱) حفرت زید بن فالد تلافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابیہ نے ہمیں حدیبیہ میں بارش کے اثرات میں نماز فجر پڑھائی ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکری ۔

( ١٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُرٍ فَالَا آنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْأَعْمَى يُغْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ مَوْلَى اِفَارِسَ وَقَالَ حَجَّاجٌ مَوْلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ آنَّهُ وَاللَّهِ بَنْ خَالِدٍ آنَّهُ وَمَعُو بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَصَرَبَهُ بِاللَّرَةِ وَهُو يُصَلِّى كَمَا هُوَ وَآلَةً الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَصَرَبَهُ بِاللَّرَةِ وَهُو يُصَلِّى كَمَا هُو فَلَكَمَا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ يَا زَيْدُ بُنَ خَالِدٍ لَوْلَا آنَى آخَشَى أَنْ يَتَعْفَظَمَا النَّاسُ سُلَمًا إِلَى الصَّكَةِ حَتَى اللَّيْلِ لَهُ آصُلِي لَهُ الْمُؤْمِنِ فِيهِمَا وَاللَّهِ عَمْرُ وَقَالَ يَا زَيْدُ بُنَ خَالِدٍ لَوْلَا آنَى آخَضَى أَنْ يَتَعْفَظَ النَّاسُ سُلَمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَهُ آصُلِي لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَرْبُ وَعِيمًا وَاحْرَاقً (٢٩٧٧). اسناده ضعيف].

(۱۷۱۲) حفرت زید بن فالد طالعظ کے برھ کر دوران نمازی مرتبہ حفرت عمر طالعظ نے اپنے دورخلافت میں مجھے عفر کے بعد دو
سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر دوران نمازی در پنے سے مارنا شروع کر دیا ، نماز سے فارغ ہوکر زیدنے عرض کیا
امیر المؤمنین! میں نے چونکہ نی طینیا کو یہ دورکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہاں لئے خدا کی شم! میں انہیں بھی نہیں چھوڑوںگا،
یہیں کر جعزت عمر ناتی پیٹے گئے اور فر مایا اے زید بن فالد! اگر بجھے یہا ندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اے رات تک نماز کے لئے سیر حمی بنا
لیس محرق میں ان رکعتوں پر بھی نہ مارتا۔

(١٧٦٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ زَيْلٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَالَّةِ رَاعِي الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَالَّةِ رَاعِي الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَالَّةِ رَاعِي الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَالَّةِ رَاعِي الْهِلِ قَالَ وَسَلَّمَ عَنْ صَالَّةِ رَاعِي الْهِلِ قَالَ وَمَا لَكَ وَلَهُ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهِي لَكَ أَوْ وَكَانَهَا وَعِكَانَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرَّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاذَهُمُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِي لَكَ أَوْ السَعْبَ عَلَى اللَّهُ مَعْمَلُ عَلَى الْعَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْلِ عَلَى الْعَلَيْلِ عَلَى الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَ

(۱۷۱۷) حفرت زید بن فالد نگانئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خود یا کسی اور آ دمی نے نبی ملیہ سے گمشدہ بحری کا سے می پوچھا تا رسول اللہ! کمشدہ اونٹ طے تو کیا تھم پوچھا تو نبی ملیہ نے فرمایا تم اسے پاڑلو کے یا بھیڑیا لیے جائے گا، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! کمشدہ اونٹ طے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیہ نے فرمایا تم سائل کے سائل کے باس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اور وہ درختوں کے بتے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر جھے کسی تھیلی ہیں چاندی مل جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی ملیہ نے فرمایا اس کا ملیہ تاری کا ملیہ آ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی ملیہ آ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی ملیہ آ جائے تو آپ کیا خروہ اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو آپ کے حوالے کردو، ورندہ وتمہاری ہوگئی۔

( ١٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْبِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْبِنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَبِمِائَةِ شَاةٍ لُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى الْبِنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغُرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِمْتُ أَنَّهُ قَالَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَٱقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا الْبُنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ٱسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أَنْيُسٌ قُمْ يَا أُنْيُسٌ فَاسُأَلُ امْرَأَةَ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا [صححه البحاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧)، وابن حبان (٤٤٣٧)]. [انظر: ١٧١٦٨].

(۱۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ ناٹھ اور زید بن خالد ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرابیٹا اس مخض کے یہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیئے میں ایک لونڈی اور سو بکریاں چیش کردیں، پھر جھے اہل علم نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سوکوڑے مارے جائیں ،ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے اور اس مخص کی بیوی کورجم کیا جائے ،اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ كى روشى مين فيصله كرد يجيئ ، نى وايس فرماياس ذات كى تم جس كة بعد كدرت مين ميرى جان ب، مين تهار عدرميان کتاب الله کی روشن میں فیصله کروں گا، بکریاں اور و ولونڈی تنہیں واپس دے دی جائے گی بتمہارے بیٹے کوسوکوڈے مارے جائيں مے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا، پھر ہی مانی نے تعبیلہ اسلم کے ایک آ دی ' انیس' سے فر مایا نیس المعواور اس مخف کی بیوی سے جا کر پوچھو، اگردہ اعتراف جرم کر لے تواسے رجم کردو۔

( ١٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ عَنْ بُكْيرِ بْنِ الْآصَةِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَاذِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدُ غَزَا وَمَنْ خَلْفَهُ فَقَدُ غَزًا [صححه البحاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)، وابن حبان (١٣٦، و٢٣٢)].

(١٧١٥) حضرت زيد بن خالد التافظ سے مروی ہے كہ نبي طابيا نے ارشاد فرما يا جو مخص كسى مجابد كے لئے سامان جہاد مهياكر سے يا اس کے پیچےاس کے اہل خاندی حفاظت کرے تواس کے لئے مجاہد کے برابراجروثواب کھا جائے گا۔

(١٧١٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَالَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ آبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِى عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِالشُّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا [صححه مسلم (١٧١٥)،

هي مُنالاً اَمَّيْنَ بَلِ بِينِيهِ مَنْمُ كَوْمِ اللهِ اللهُ الل

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مائیلا نے ارشاد فرمایا نمیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ

ہتاؤں؟ جو (حق پر) گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لئے تیار ہو۔

مُوَاقِعَ نُبِلِي [راجع: ١٧١٥٤].

(١٧١٦٧) حَدَّثْنَا ابْنُ الْكُشْجَعِيِّ قَالَ آبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنْتُ أَصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ آخُرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَوْ ٱرْمِي لَآبُصَرْتُ

(۱۷۱۷) حضرت زیدین خالد ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ میں نبی ملیقا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا اور بازار آتا ،اس وقت اگر میں تیر پھینکا تو تیر گرنے کی جگہ بھی دیکھ سکتا تھا۔

﴿ ١٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ حَالِمٍ

الْجُهَنِيُّ وَشَبْلًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ ابْنَ مَعْبَدٍ وَالَّذِي حَفِظْتُ شِبْلًا قَالُوا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا فَصَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ ِصَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَأَذَنُ لِي فَٱتَكَلَّمَ قَالَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَآلِيهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِانَةِ شَاةٍ وَخَادِم ثُمَّ سَٱلْتُ رِجَالًا مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ فَٱخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَٱفْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْحَادِمُ رَكَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِاتَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنْيِسُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمُرَأَةِ هَلَا فَإِنْ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا [راحع: ١٧١٦] (١٢١٨) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا اور زید بن خالد ٹائٹا اور شبل ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طبیقا کی خدمت میں

حاضر تھے، کہایک آ دمی کھڑا ہوااور کہنے لگا کہ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روثنی میں فیصلہ کر د بیجئے ، اس کا فریق مخالف کمر ابوا''جواس سے زیادہ مجھدارتھا'' اور کہنے لگا میچے کہتا ہے، ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشی میں

فیصلہ کر دیجتے ، اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجئے ، ٹبی مائیلانے فر مایا کہو، وہ اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس مخف کے یہال مزدور تھا،اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی،لوگوں نے مجھے بتایا کدمیرے بیٹے کورجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیئے میں

ا کی اور سو بحریاں پیش کردیں ، چھر مجھے اہل علم نے بتایا کہ میر ہے جیئے کوسوکوڑے مارے جا کیں ، ایک سال کے لئے جلا

وطن کیا جائے اور اس مخص کی بیوی کور جم کیا جائے ، (اب آپ جارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرد ہیجئے )، نبی طیکھ

نے فرمایا اس ذات کی تسم جس کے قبط نے قدرت میں میری جان ہے، میں تبہارے ورمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرول گا، بحریاں اور وہ لونڈی منہیں واپس دے دی جائے گی ہمہارے بیٹے کوسوکوڑے مارے جائیں محاور ایک سال کے لئے جلا

وطن کیا جائے گا، پھرنی طیاب نے تبیلہ اسلم کے ایک آ دی' انیس' سے فر مایا نیس! اٹھوا وراس مخص کی بیوی سے جا کر بوچھو، اگر

وہ اعتراف جرم کر لے تواہے رجم کردو چنانچہ وہ اس کے پاس پنچے تواس نے اعتراف جرم کرلیا اور انہوں نے اسے رجم کردیا۔

( ١٧١٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلِ قَالُوا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ [صححه البحارى (٢٢٣٢)، ومسلم (١٧٠٤)، وابن حبان

(٤٤٤٤)]. [انظر: ١٧١٨٣ و ١٧١٨٤ و ١٧١٨٥].

(۱۷۱۹) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹھ زیدین خالد ڈھٹھ اور شیل جی سے مروی ہے کہ کی حض نے بی ملیٹا ہے اس باندی کے متعلق پوچھا جوشادی شدہ ہونے سے پہلے بدکاری کاار تکاب کرے تو نبی ملیٹا نے فرمایا اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ کرے تو پھرکوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ پھراییا کرے تو اسے چھ دوخواہ ایک ری کے عوض ہی ہو۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْمُجَهَنِيِّ ظَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا بَيُوتَكُمْ قَبُورًا صَلُّوا فِيهَا وَمَنْ فَطَرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ لَا يَنْقُصُ مِنْ آجُرِ الصَّائِمِ شَىْءٌ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آوُ خَلَقَهُ فِي آهُلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَازِي فِي

الله لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَاذِي شَيْء [صحح ابن حزيمة (٢٠٦٤). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٧٤٦، و ٢٧٥٩، الترمذي: ١٠٨ و ١٦٢٩ و ١٦٣٠). قال شعيب: صحيح لغيره دون: ((من

فطر صائماً)) فحسن بشواهده]. [راجع: ٥٥ ١٧١].

(۱۷۱۷) حفرت زید بن خالد نگائز ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشا دفر مایا جو محض کسی مجاہد کے لئے سامان جہاد مہیا کرے یا

اس کے پیچھاس کے اہل خاندی حفاظت کرے تواس کے لئے مجاہد کے برابرا جروثواب کھا جائے گا۔ ( ۱۷۷۷ ) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِي النَّضْرِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ فَأَكْمًا

هي مُناهَامَوْن بن بيدِ سَرَم الله هي ١٠٠ و هي ١٠٠ و هي مستدُ الشَّامِيِّين الله

وَإِلَّا فَاعْرِثْ عِفَاصَهَا وَوِكَالَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلُهَا فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَٱذْهَا [صححه مسلم (١٧٢٢٢)، وابن حِبان (٤٨٩٥)]. [انظر: ٢٢٠٢٨].

(۱۷۱۷۲) حضرت زید بن خالد التفظیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی آ دی نے نی طیابات پوچھایارسول اللہ! اگر جھے گری پڑی کسی میں جا ندی اللہ اس کا بندھن ادراس کی تعدادا چھی طرح کسی تھیا میں جا ندی اللہ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نی طیابات کا فرف، اس کا بندھن ادراس کی تعدادا چھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کردو، ورندوہ تمہاری ہوگئے۔ (۱۷۱۷۲) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُن عِیسَی قَالَ آخبر اَنا مُحَمَّدُ بُن عُمَارَةً عَنْ آبِی بَکُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ الَّذِينَ يَبْدَنُونَ بِشَهَادَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْهَا [انظر: ٢٢٠١٣].

(۱۷۱۷۳) حضرت زید بن خالد ناتی سے مروی ہے کہ نی طافیانے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ جو (حق پر) گوائی کی درخواست سے پہلے گوائی دینے کے لئے تیاد ہو۔

( ١٧١٧٤) حَلَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ حَلَّثَنَا حَرُبٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ عَنْ يَخْنَى حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَحَلَّثَنَا أَبِى حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِى قَالَ قَالَ وَلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ يَضَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ يَضَعُ السَّوَاكَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ كُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ السَّاكَ [راحع: ١٧١٧٥].

(۱۷۱۷) حضرت زید ناتش مروی ہے کہ نبی طفیانے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا ، اسی وجہ سے حضرت زید بن خالد نگات مسواک کو اس طرح اپنے کان پر رکھتے تھے جیسے کا تب قلم رکھتا ہے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔

( ١٧١٧٥) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ کَیْسَانَ عَنُ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِی مُطِرَ النّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَاتِ لَیْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ اللّمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبّهُمُ مُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَاتِ لَیْلَةٍ فَلَمَّا آصُبَحُتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِیْنَ یَهُولُونَ مُطِرْنَا عَزْوَجَلَّ اللّیْلَةَ قَالَ مَا انْعَمْتُ عَلَی عِبَادِی مِنْ نِعْمَةٍ اِلّا اَصْبَحَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِیْنَ یَهُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا مَنْ آمَنَ بِی وَ حَمِدَیٰی عَلی سُقْیَای فَاللّٰكِ الّذِی آمَنَ بِی وَکَفَرَ بِالْکُوکِ بِ وَامّا مَنْ قَالَ بَنُوءِ كَذَا وَكَذَا فَالِكَ الّذِی آمَنَ بِالْكُوكَ كِ وَکَفَر بِی اَوْ كَفَرَ نِعْمَتِی [احرحه الحمیدی (۸۱۳) فَال مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَالِكَ الّذِی آمَنَ بِالْکُوکِ كِ وَکَفَر بِی اَوْ كَفَرَ نِعْمَتِی [احرحه الحمیدی (۸۱۳) والنسائی: ۱۹۲۲، وابو عوانه: ۲۱/۲ [انظر:۱۷۷۸].

مَنْ الْمَا اَمْ يُنْ سُلُ مِيدِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اپنے بندوں پر جب بھی کوئی نعت اتارتا ہوں تو ان میں ہے ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ فلاں فلال ستارے کی وجہ ہے ہم پر بارش ہوئی ہے، لہذا جو شخص مجھ پر ایمان لائے، میرے پانی پلانے پر میری تعریف کرئے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا اور ستاروں کا انکار کرتا ہے، اور جزیہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ ہے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ ستارے پر ایمان رکھتا ہے اور میرے ساتھ کفر کرتا ہے۔

(١٧١٧) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ يَحْيَى آخْبَرَنِي رَبِيعَةُ آنَّهُ قَالَ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ بُنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَعَنْ رَبِيعَةً فَقَالَ آخْبَرَنِيهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِ فَعَنْ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسَّفَاءُ تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى تَجِىءَ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرَفْ رَبَّهَا وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِفِقَ وَإِلَّا فَالْعَلِي وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَاللَّهُ الْمُعْرِفِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ وَلَا لَا عُرِفْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكَ [صححه البحارى (٩١٩)، ومسلم و ١٧٢١٤]. [النظر: ١٧٢١٦].

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد دانشور مردی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے خود یا کسی اور آدی نے نایشا سے گشدہ کمری کا تھم ہے؟
پوچھا تو نی نایشا نے فر بایاتم اسے پکڑلو کے یا بھیڑیا لے جائے گا، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! گشدہ اونٹ ملے تو کیا تھم ہے؟
نی دائشاہ بچائی نا راض ہوئے ، جی کہ رضار مبارک سرخ ہو گئے اور فر مایا تبہارااس کے ساتھ کیا تعلق ؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جو تے ہیں اور وہ درختوں کے پتے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر مجھے کسی تھیلی میں چا ندی ال جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نی مائیشا نے فرمایا اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعدادا چھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دوران کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کردو، ورندہ ہم تبہاری ہوگئی۔

(١٧٧٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِم آبِي النَّضُو مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنْ بُشُو بُنِ سَعِيدٍ قَالَ آرْسَلَيْ 
آبُو جُهَيْم ابْنُ أُخُتِ أَبِي بُنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى قَالَ سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَقُومَ ٱرْبَعِينَ لَا آدْرِى مِنْ يَوْمٍ آوْ شَهْرٍ آوْ سَنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ 
يَمُو بَيْنَ يَدُهُ إِنْ مَاحَة: ٩٤٤). قال شعب: صحيح بما بعده (ابن ماحة: ٩٤٤). قال شعب: صحيح على قلب في اسناده].

(۱۷۱۷) بر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعے حضرت ابی بن کعب نگاٹٹ کے بھانج الاجہیم نے حضرت زید بن خالد نگاٹٹ ک پاس وہ حدیث پوچھنے کے لئے بھیجا جوانہوں نے نمازی کے آھے سے گذرنے والے خص کے متعلق من رکھی تھی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ انسان کے لئے نمازی کے آھے سے گذرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہوہ چالیس سستک کھڑارہا، یہ جمعے یا ذہیں رہا کہ نبی طابع نے دن فرمایا، مہینے یا سال فرمایا؟ ﴿ مُنْهُا اَمَهُ رَضَلَ مُسَنَدُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْهٍ قَالَ حَدَّثِنِي مَوْلَى الْجُهَيْنَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

(۱۷۱۷) حَدَّثْنَا هَاشِمُ بُنُ القَاسِمِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثِنِي مَوْلَى الْجُهَيْنَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّي يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ [احرحه الطبراني في الكبير (۲۲۶). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ۲۲۰۲۷].

(۱۷۱۷) حضرت زید ٹاکٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹیں کولوٹ مارکرنے اور ایکے بن سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧١٧٩) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنُ صَالِحٍ مِوْلَى التَّوْآمَةِ عَنُ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهَنِّى قَالَ كُنَّانُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رُمِىَ بِنَبْلٍ لَٱبْصَرْتُ مَوَافَعَهَا [انظر: ٤ ٢٧٥].

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طائیا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور بازار آتے ،اس وقت اگر ہم میں سے کوئی محض تیر پھینکا تو وہ تیرگرنے کی جگہ کوبھی دیکھ سکتا تھا۔

( ١٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يَسْهُو خَالِدٍ الْجُهَنِى أَنَّ النَّبِي صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فَالِدٍ الْجُهَنِى أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه الحاكم (١٣١/١). قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد الانتخاسے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا جوشخص وضوکرے اور اچھی طرح کرے، پھر دور کعتیں

اس طرح پڑھے کہاں میں غفلت نہ کرے ، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گنا ہوں کومعاف فرمادے گا۔

(١٧١٨) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَآنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ و حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ هُوَ ابْنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ آبِى سَالِمِ الْجَيْشَائِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرٍ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ آبِى سَالِمِ الْجَيْشَائِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ الْمُعْمَانِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا [صححه مسلم (١٧٢٥)، قَالَ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا [صححه مسلم (١٧٢٥)،

(۱۸۱۱) حفزت زید نگٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا جو مخف کسی بھٹکے ہوئے جانور کو پکڑ لے، وہ گمراہ ہے جب تک کہاس کی تشہیر نہ کرے۔

(١٧١٨٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُبَارَكٍ الْهُنَائِيَّ بَصْرِى ْ ثِقَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهِنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ حَلَفَهُ فِى آهُلِهِ فَقَدْ غَزَا [راحع: ١٧١٦].

(۱۷۱۸۲) حضرت زید بن خالد رفاتند سے مروی ہے کہ نبی ملیہ اپنے ارشاد فرمایا جو محض کسی مجاہد کے لئے سامان جہاد مہیا کرے یا

الشارين الشار

اس كے پیچھاس كے الل خاندكى حفاظت كر بے تواس كے لئے بچاہد كے برابرا جروثواب لكھا جائے گا۔ (١٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِ فَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِ فَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِ قَالَم عُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْآمَةِ تَزُنِى وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْآمَةِ تَزُنِى وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْآمَةِ تَزُنِى وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُهَا فَقَالَ فِي النَّالِيَةِ آوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالِنْ زَنَتُ فَبِعُهَا وَلَوْ بِصَفِيمٍ وَالصَّفِيرُ الْحَبْلُ

(۱۷۱۸۳) حفرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ اور زید بن خالد ڈلٹنڈ ہے مروی ہے کہ سی شخص نے نبی ملیکیا ہے اس باندی کے متعلق پوچھا جو شادی شدہ ہونے ہے پہلے بدکاری کا ارتکاب کر ہے تو نبی ملیکیا نے فر مایا اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ کرے تو پھر کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ پھراییا کرے تو اسے بچے دوخواہ ایک رس کے عوض ہی ہو۔

(١٧٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً الْمَعْنَى [راجع: ١٧١٦٩]

(۱۷۱۸ م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ قَالَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْآمَةِ فَذَكرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي الثَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ الزُّهْوِیُ شَكَّ [راحع: ١٧١٦٩].

(۱۷۱۸۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّقَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّقَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُقَطَةٍ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفُ عِنَامَهَا وَوَكَانَهَا فَإِنْ جَاءَ آحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْعَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَكَ أَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لِلْكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ [راحع: ١٧١٧].

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد دانش مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خود یا کسی اور آ دمی نے بی طابقہ ہے گمشدہ بحری کا تھم پوچھا تو نبی طابقہ نے فرمایاتم اسے پاٹرلو عے یا بھیٹر یا لے جائے گا ، سائل نے پوچھا یارسول اللہ! گمشدہ اونٹ ملے تو کیا تھم ہے؟ نبی طابقہ انتہا کی ناراض ہوئے ، جی کہ رخسار مبارک مرخ ہو گئے اور فرمایا تہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اور وہ درختوں کے بے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے پوچھا یارسول اللہ! اگر مجھے کسی تھیلی میں جاندی مل جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی طابقہ نے فرمایا اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس هي مُنالِهِ امَرُانُ شِل يَنظِيمُ وَيُ الْمُحْلِينِ مِنْ الشَّالِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کی تشهیر کرو، اگراس دوران کاما لک آجائے تواس کے حوالے کردو، ور نہ وہ تہاری ہوگئ۔

(۱۷۱۸۷) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ مَالِكٌ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلّى لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى النّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ انْصَرَفَ ٱلْآبِلَ عَلَى النّاسِ قَالَ هَلُ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ الصَّبْحِ بِالْحُدُنُ مِنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ آصَبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى قَالَ إِسْحَاقُ كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَمُؤْمِنٌ بِى قَالَ إِسْحَاقُ كَافِرٌ بِي فَامًا مَنْ قَالَ الْمُبْتَعَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى قَالَ إِسْحَاقُ كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَامَّا مَنْ قَالَ بِاللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بِى كَافِرٌ بِالْكُوكِ بِ وَامْ مَنْ قَالَ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بِى كَافِرٌ بِالْكُوكِ بِ وَامّا مَنْ قَالَ مُطِونًا بِفَضِلُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنْ بِى كَافِرٌ بِالْكُوكِ بِ وَامّا مَنْ قَالَ مُطِونًا بِقُومِ كَافِرُ بِي مُؤْمِنْ بِالْكُوكِ كِ وصححه البحارى (٢٤٨)، ومسلم (١٧١)، وابن مُهان بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرْ بِي مُؤْمِنْ بِالْكُوكِ بِ وصححه البحارى (٢٤٨)، ومسلم (١٧١)، و١٧١).

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد المالات مروی ہے کہ حدید یمن نی المیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبدرات کے دفت بارش ہوئی، جب موئی تو نی المیا نے نماز پڑھا کرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کیا تم لوگوں نے سانہیں کہ تہمارے پروردگار نے آج رات کیا فر مایا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، اللہ تعالی نے فر مایا میر بردوں میں سے کچھلوگ میں کے دفت مؤمن (اورستاروں کے منکر، جبکہ لوگ ستاروں پرمؤمن) اور میر مے منکر ہوتے ہیں، جو مختص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ بھی پر ایمان رکھتا اورستاروں کا انکار کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ ستارے پر ایمان رکھتا ہو درمیرے ساتھ کفر کرتا ہے۔

ُ ( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْجَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ

الشَّهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسُأَلُهَا [انظر: ١٧١٧]. (١١٨٨) حضرت زيد بن خالد الْأَثْرُ ہے مروی ہے کہ نی المِیُا نے ارشاد فرمایا کیا مِس تنہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ

بتاؤں؟ جو (حق پر ) گوائ کی درخواست سے پہلے گوائی دینے کے لئے تیار ہو۔

بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِي الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْطَارِيِّ الْأَنْطَ

### حضرت ابومسعود بدرى انصاري دالينظ كي مرويات

( ١٧٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مُسْعُودٍ الْأَنْصَادِيَّ الْبَدْرِيَّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ ٱقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَٱقْدَمُهُمْ قِرَانَةً فَإِنْ كَانَتُ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ

قال النرمذى: حسن صحبح]. [انظر: ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٢٢٠].

(١٤١٨) حفرت الومسعود وَ النَّفَ عمروى ہے كہ بى طينا نے ارشاد فر مايا لوگوں كى امامت وہ فخص كرائے جوان يمل قرآن كا سب سے بيا الارموں تو سب سے بيلے بجرت كرنے والا سب سے بيا القراء ت ہو، اگرسب لوگ قراءت ميں برابر بوں تو سب سے بيلے بجرت كرنے والا امامت كرے، اورا گرجرت ميں بھى سب برابر بوں تو سب سے زيادہ عمر سيدہ آدى امامت كرے، كو فخص كے كھريا كومت ميں كوكى دومراامام ندكرائے، اكو طرح كو كي فخص كى كھر ميں اس كے باعزت مقام پرند بين الله يكر دو اجازت دے دے۔ ميں كوكى دومراامام ندكرائے، اكو طرح كو كو فخص كى كھر ميں اس كے باعزت مقام پرند بين الله يكر دو اجازت دے دے۔ وكل فقال مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللّهُ بِعَلْ فَقَالَ لَهُ الرّجُلُ مَا عَمِلْتُ مِنْ مَنْقَالِ ذَوّةٍ مِنْ خَيْرٍ آرُجُوكَ بِهَا فَقَالَهَا لَهُ وَجَلّ فَقَالَ مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

(۱۹۰۰) حضرت حذیفہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مخف کو بارگاہِ خداوندی ہیں پیش کیا گیا، اللہ تعالی نے اس سے بوچھا کہ تو نے دنیا ہیں کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہیں نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کوئی ایسا کا مہیں کیا جس کے تواب کی جھے تجھ سے امید ہو، تین مرتبہ ای طرح ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ پروردگار! تو نے جھے دنیا ہیں مال و دولت کی فراوانی عطاء فرمائی تقی، اور ہیں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، میری عادت تھی کہ ہیں لوگوں سے درگذر کرتا تھا، مالدار پر آسانی کردیتا تھا اور تنگدست کومہلت دے دیتا تھا، اس پراللہ تعالی نے فرمایا اس بات کے حقد ارتو تھے سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بندے سے بھی درگذر کرو چنا نچہ اس کی بخشش ہوگئی، اس حدیث کوس کر حضرت ابومسعود ڈاٹھ نے فرمایا کہ ہیں نے بیر حدیث نی مایٹھ کے دئین مہارک سے اس طرح سی ہے۔

(١٧١٩) وَرَجُلٌ آخَرُ أَمَرَ آهْلَهُ إِذَا مَاتَ أَنْ يُحَرِّقُوهُ ثُمَّ يَطْحَنُوهُ ثُمَّ يُلَرُّونَهُ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَجُمِعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَي هَذَا قَالَ يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ عَبُدٌ أَعْصَى لَكَ مِنِّى فَرَجَوْتُ أَنْ أَنْجُو قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبُدِى فَغُفِرَ لَهُ قَالَ آبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٧١٩١].

(۱۷۱۹) ایک اور آ دی تھا جس نے اپنے اہل خانہ کو تھم دیا کہ جب وہ مرجائے تو اسے جلا کرپیں لیں ،ادرجس دن تیز ہوا چل

منالاً المؤرن بل بین منزم کی الل خاند نے ایسای کیا، اس فض کے تلام اعضاء کو پروردگار کی بارگاہ میں جمع کیا گیا اور رہی بوتو اس کی را کھ بھیر دیں، اس کے اہل خاند نے ایسای کیا، اس فخص کے تلام اعضاء کو پروردگار کی بارگاہ میں جمع کیا گیا اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تھے ایسا کرنے پر کس چیز نے مجور کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار! مجھ سے زیادہ تیرانا فرمان بندہ کوئی نہیں تھا، میں نے سوچا کہ شاید اس طرح فئے جاؤں، اللہ تعالی نے فرمایا فرشتو! میرے بندے سے درگذر کرو، بیصد بھی میں مطرح سے حدرگذر کرو، بیصد بھی کی طینیا سے اس طرح سی ہے۔

(١٧١٩٢) حَلَّانَنَا يَزِيدُ حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ إِنِّى لَآتَا خُرُ فِي صَلَاةِ الْفَدَاةِ مَخَافَةَ فَكُنْ يُعْنِى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشَةً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِمَامَهُمْ قَالَ فَهَا رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشَةً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّا مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشَةً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّامِ وَسَلَّمَ آشَةً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ وَلَيْخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صححه البخارى (٩٠)؛ ومسلم (٤٦٦)؛ وابن عزيمة (٩٠١٠)؛ وابن حبان (٢١٣٧)]. [انظر: ٢٢٧٠٠٤).

(۱۷۱۹۲) حضرت ابومسعود و النظار مروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! میں جھتا ہوں کہ فلاں آدمی (اپنے امام) کے خوف سے میں فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وعظ نبی علیا کو بھی خضب تاک نہیں دیکھا، نبی علیا نے فر ما یا لوگو! تم میں سے بعض افراد دوسر سے لوگوں کو تنفر کر دیتے ہیں، تم میں سے جو خض بھی لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے جائے کہ بلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھ اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

(۱۷۱۹۳) حَلَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَالِمٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَالِمٍ عَنْ أَبِى عَالَمَ أَيْسَ بَنِهُ إِلَيْهَانُ هَاهُنَا عَنْ أَبِى عَسْمُ وَدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَشَاوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحُو الْيَمَنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا فَى رَبِيعَةَ قَالَ الْقَلُوبِ فِي الْفَذَّادِينَ آصُحَابِ الْإِيلِ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَة وَمُضَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ عِنْدَ أُصُولِ آذْنَابِ الْإِيلِ [صححه البحارى (۲۶۹۸)، ومسلم (۱۰)]. [انظر: ۲۲۹۹]. ومُصْرَ قَالَ مُحْمَدٌ عِنْدَ أُصُولِ آذْنَابِ الْإِيلِ [صححه البحارى (۲۶۹۸)، ومسلم (۱۰)]. [انظر: ۲۲۹۹].

ر مایا ایمان یہاں ہے، یا در کھو! دلوں کی مختی اور درشتی ان متکبروں میں ہوتی ہے جواونٹوں کے مالک ہوں، جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے بینی ربیداور معنرتا می قبائل میں۔

( ١٧١٩٤) حَلَّاتُنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَعْنِمِ الْمُجْمِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صححه مسلم عَلَى وَبُولُوا اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صححه مسلم عنه]. [انظر: ١٧٥، ١٧٢٠، ١٧٢٠٩].

رِصِين؟ ني النَّهِ نِهُ ما يون كِها كرواللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى

( ١٧١٩٥ ) وَقَرَأْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْحَبَرَهُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ

(۱۷۱۹۵) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧١٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَآ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِوِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [انظر: ١٧٢٣].

المبینی معنی معتبر الوستود الافتائي مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جوشن رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں

(۱۷۱۹۲) صرف ابو سود ہارہ کے اپنے کافی ہوجا کیں گئے۔ پڑھ لے دواس کے لئے کافی ہوجا کیں گی۔ میں میں میں میں میں میں میں آبود میں در میں دور دور اور اس میں میں میں میں اور انتہاں کا است کا است کا انتہاں

(١٧١٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ أَوُ الْقَاسِمِ الْ اللَّهِ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَإِلَّهُ وَلَا يَوَالَ فِيكُمْ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ فَيَلْتَحِيكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

(۱۷۱۹) حضرت ابومسعود تفاقظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائلانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بیت کومت تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور تم اس پر حاکم ہو گے اور اس وقت تک رہو گے جب تک بدعات ایجا ذہیں کرتے ، جب تم ایسا کرنے لگو

ہاتھ میں رہے کی اور تم اس پر حالم ہو گے اور اس وقت تک رہوئے جب تک بدعات ایجاد ہیں کرتے ، جب م ایسا کرتے ملو گے تو اللہ تم پرا پی مخلوق میں سے بدترین کو بھیج دے گا جو تمہیں کنڑی کی طرح چھیل دے گا۔

( ١٧١٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكُو بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنَ عَمُرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَمَهُرِ الْبَعِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ [صححه البحارى (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن حبان (١٥٧٥). [انظر: ٢٧٢١، ١٧٢٠،].

(١٤١٩٨) حضرت ابومسعود التلفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیفائے کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی، اور کا ہنوں کی مٹھائی کھانے

(١٧٧٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ آبِى عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِقُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عِمْرِو الْأَنْصَارِقِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

مَنْ الْمَا اَمَوْنُ شَلِي مِيَّةِ مِرْمِ كُولِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ [اعرجه الطبراني في الكبير (٦٧٩). اسناده ضعيف].

(۱۹۹۹) حضرت ابومسعود والتشوي مروى بكه ني اليظارات كابتدائى ، درميان اورآخرى برجع من وتريز هالياكرت تقد

( ١٧٢٠) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثِنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّالِهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَارِثِ النَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وَلِي مَلْكِهِ بُنِ عَبْدِ وَلِي الْمَعْوِدِ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ الْعَبَلَ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ الْعَبَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَا السَّلَامُ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَالَ فَصَمَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ إِذَا الْنَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَمِّ وَاللَّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى الْمَالَةُ مُنَالًى إِنْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّذِي عَلَى الْمَالَ إِنْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُوا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُوا اللْمُعَل

النَّبِيِّ الْأُمِّى حَمَا الارْحُتَ عَلَى إِبْوَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [راحع: ١٧١٩٤].
(١٢٠٠) حفرت ابوسعود ثلاً فؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخص نی ناپی کے بالکل سائے آکر بیٹے گیا، ہم بھی وہاں موجود ہے ، اور کہنے لگایار سول الله! آپ کوسلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہوگیا ہے، جب ہم نماز میں آپ پرورود پڑھیں توکس طرح پڑھیں؟ نی ناپی اس کے سوال پراتی دیر فاموش رہے کہ ہم سوچنے گئے اگر بی آدی سوال نہ کرتا تو اچھا ہوتا بھوڑی دیر بعد نی ملی اللہ منظم ہے پرورود پڑھا کروتو ہوں کہا کرواللّہ می صلّ علی مُحمّد النّبی الْاَمْنی وَعَلَی آلِ مُحمّد حَمَّد حَمَّد اللّهِ اللّهِ الْمُواهِمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

( ١٧٢٠) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّاتُنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ عُمَيْرٍ التَّيْمِى يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ الْأَدْدِى عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجْزِيءُ صَلَّاةُ الرَّجُلِ آوُ لِأَحَدٍ لَا يَعْمِمُ ظَهْرَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ [صححه ابن حزيمة (٩٩٥، و٢٦٥)، وابن حبان (١٨٩٣). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٥٥٥، ابن ماحة: ٧٠، الترمذي: ٢٥٥، النسائي: ١٨٣/٢، و٢١٤)]. [انظر: ١٧٢٣٢، ١٧٢٣٢

(۱۷۲۰۱) حضرت ابومسعود ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَلِّاتِیَّا نے ارشاد فر مایا اس مخص کی نماز نہیں ہوتی جورکوع سجدے ہیں اپنی پشت کوسید ھانہ کرے۔

ُ ١٧٢.٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيُسِ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد مُوضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا بِنِي الْحَارِثِ بْنِ الْمُحَدِّرِ فَهُو جَدُّ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو أُمَّهِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَا بِنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ أَمَّهُ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ [راحع: ١٧١٩٨].

(۱۷۲۰۲) حضرت ابومسعود والمئوس مروى ب كه ني طيان كت كي قيمت، فاحشد عورت كي كمائي، اوركا بنول كي مضائي كهاني ساخ منع فرمايا ب-

( ١٧٢.٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَنِيرٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ بِنُسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ

(۱۷۲۰۳) حضرت ابومسعود و النشاس مروی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نبی ملیا ہے ''لوگوں کا خیال ہے''والے جملے کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیانسان کی بدترین سواری ہے۔

(١٧٢٠٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ قَالَ وَكَانَ عِنْدِى أَوْتَقَ مِنْ نَفْسِى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُبُر فَفْسِى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُبُر فَلَحَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ وَفُصِلَتُ آصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبُر وَسَجَدَ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبُر وَسَجَدَ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَنْهُ ثُمَّ وَلَعَ وَأَسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَنْهُ ثُمَّ وَلَعَ وَأَسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَنْهُ ثُمَ وَلَعَ وَأَسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَى السَّتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ مَنْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى السَائِي وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى السَائِي : ١٨٣٤/ و ١٨٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٩ ، ١٧٢، ٢ / ٢٧٤].

(۱۷۲۰۳) سالم البراد مجوایک قابل اعتادراوی بین کیج بین کدایک مرتبه حضرت ابومسعود بدری دانشون نیم سے فرمایا کہ کیا بیل مرتبہ میں بی طبیقا کی طرح نماز پڑھ کر قد دکھاؤں؟ بیہ کہ کرانہوں نے تکبیر کہی ، رکوع بیں اپنی دونوں ہضیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا، الکیوں کے جوڑ کھلے رکھے ، اور ہاتھوں کو پیٹ سے جدار کھا ، یہاں تک کد ہر عضوا بی جگہ قائم ہوگیا ، پھر مسمع الملہ لمین حمدہ کہ کرسید سے کھڑے ہوگیا ، پھر تھی کہ کرسید سے کھڑے ہوگیا ، پھر تائم ہوگیا ، پھر تکبیر کہ کہ کر تجدہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے جدار کھا یہاں تک کہ ہر عضوا بی جگہ قائم ہوگیا ، پھر دور اسجدہ کیا اور عربی کے یہاں تک کہ ہر عضوا بی جگہ قائم ہوگیا ، پھر دور اسجدہ کیا اور است کہ ہر عضوا بی جگہ قائم ہوگیا ، پھر دور اسجدہ کیا اور چاروں رکھیں ای طرح پڑھ کو دایا کہ نی علینیا اس طرح نماز پڑھے تھے۔

(١٧٢.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

مَنْ الْمَامَةُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فُكَانًا يُطِيلُ بِنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنِّى مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فُكَانًا يُطِيلُ بِنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنِّى لَا تَعْتُوهُ وَسَلّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ إِنّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَقُولِينَ فَمَنُ أَمَّ قَوْمًا فَلَيْحَقِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا

الْحَاجَةِ [راحع: ١٧١٩٢].

(١٢٠٥) حفرت ابو مسعود رفاته استعمر وی ہے کہ ایک آ دمی نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! میں مجمتا ہوں کہ فلاں آ دمی (اپنے امام) کے خوف سے میں فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وعظ نبی عابی کہ می غضب ناک نہیں ذیکھا، نبی عابی نے فر ما یا لوگو! تم میں ہے بعض افراد دوسر بے لوگوں کو تمنفر کر دیتے دوران وعظ نبی عابی کو میں گرور، بوڑھائے، اسے چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نماز یوں میں کمزور، بوڑھ اور میں درت مند بھی ہوتے ہیں۔

فلک ذرک [قال الهبنسی: رواه احمد همکذا مرسلا ورجاله رجال الصحیح، قال شعیب: مرسل صحیح].

(۱۷۰۲) عام کتے ہیں کہ (بیعت عقبہ کے موقع پر) نی طبیقائے بچا حضرت عباس ڈاٹٹو کے ہمراہ ایک گھائی کے قریب ستر انساری افراد کے پاس درخت کے بینچ اور فر مایا کرتمبارا متعلم بات کر لے لیکن کمی بات ندکر سے کیونکہ شرکین نے تم پر ایپ جاسوس مقرر کرر کھے ہیں، اگرانہیں پید چل گیا تو وہ تہمیں بدنا م کریں گے، چنا نچان میں سے آیک صاحب یعن حضرت ابو امامہ ڈاٹٹو کو اسے محمد انتخابی کہ ایپ تا ہے کہ انتخابی کے انتخابی کہ انتخابی کہ انتخابی ہے ہوا ایک بدلہ ہوگا اگر ہم نے آپ کے مطالبات پورے کرد ہے؟ نی طبیقانے فر مایا اپ درب کے لئے تو میں تم سے می مطالبہ کرتا ہوں کہ صرف اس کی عبادت کرد، اس کے ساتھ کی کوشر یک ندخمبراؤ، اور اپنے لیا اور اپنے ماتھوں کے لئے تو میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم ہمیں ٹھکا نہ دو، ہماری مدد کرد، اور ہماری حفاظت بھی اسی طرح کروجسے اپنی حفاظت کرتا ہوں نے بہام کر لیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نی طبیقائے فر مایا تہمیں جنت ملے گی، انہوں نے کہا کہ کہ جربم نے آپ سے اس کا وعدہ کرلیا۔

المن المناورة المن المناورة المن المناورة المن المناورة ا ( ١٧٢.٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثْنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ هَذَا قَالَ وَكَانَ آبُو

مُسْعُودٍ أَصْفَرَهُمْ سِنَّا [احرحا عبد بن حميد (٢٣٨). اسناده ضعيف]. (۱۷۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابومسعود التفائلے بھی مروی ہے۔

(١٧٢.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ مَا سَمِعَ الشَّيبُ وَلَا

الشبان خطبة مثلها

(۱۷۲۰۸) امام تعلی میشد فرماتے ہیں کہ سی جوان یا بوڑھے نے ایسا خطبہ بھی نہیں سنا ہوگا

( ١٧٢.٩ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُفْبَةً بُنُ عَمْرٍ و آلَا أُرِيكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَكُنَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكُنَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ لُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ لُمَّ سَجَدَ فَجَافَى حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى ٱرْبَعَ رَكَمَاتٍ لُمَّ قَالَ هَكُذَا رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَوْهَكُذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٧٢٠] (۱۷۲۰۹) سالم البراد كتبته بين كدايك مرتبه حضرت الومسعود بدري والنائذ نه بم سے فرمایا كه كيا ميس تهمين ني مايا ا

پڑھ کرنہ دکھاؤں؟ بیہ کہہ کرانہوں نے تکبیر کہی ، رکوع میں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تھٹنوں پر رکھا، انگلیوں کے جوڑ کھلے رکھے، اور ہاتھوں کو پیٹ سے جدار کھا جتی کہ ہرعضوا بی اپن جگہ قائم ہوگیا ، پھر رکوع سے سراٹھایا اور سیدھے کھڑے ہو مجنے حتی کہ ہرعضو

ا بى جكة قائم بوكيا، پر تلبير كهد كرىجده كيا اورائي باتھوں كو پيف سے جدا ركھا يهاں تك كد برعضوا بى جكة قائم بوكيا، پحرمرا تھا كر سيد هيد بيش كئة بهال تك كه برعضوا بي جكه قائم موكيا، پهر دومراسجده كيااور چارول ركعتيس اسي طرح پر هكر فرمايا كه نبي عليهااسي

( ١٧٨٠ ) حَلَّتْنَا عَفَّانُ حَلَّتْنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيٌّ بْنُ لَابِتٍ ٱخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ

قُلْتُ عَنْ النِّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ٱنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً [صححه البحارى (٥٥) ومسلم(١٠٠٢)][انظر:٢٢٧٠ ٤،١٧٢٣٩] (۱۷۲۱) حفرت ابومسعود ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے اہل خانہ پر پچھٹر چ کرتا ہے

اور اب کی نیت رکھتا ہے تو و وخرج کرنا بھی صدقہ ہے۔ ( ١٧٢١١ ) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْٱعْمَشُ عَنْ كَيْقِيقٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِكْنُ كَانَ لَلْكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا وَكَانَ يُحَالِطُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنُ الْمُغْسِرِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ نَحْنُ آحَقُّ بِلَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا

اہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مُنالًا المَّارُضُ لِي يَنْ مَرَّم الْهُ المُنْ الشَّامِيِّين ﴿ مَنْ الشَّامِيِّين ﴾ منالاً الشَّامِيِّين ﴿ ا

وو عنه [صححه مسلم (١٥٦١)، وابن حبان (٤٧، ٥)، والحاكم (٢٩/٢)].

(۱۲۱۱) حفرت ابومسعود ٹاٹٹائے مروی ہے کہ ایک شخص کو حساب کتاب کے لئے بارگا و خداوندی بین پیش کیا گیا، لیکن اس ک کوئی نیکی نہیں مل کی ، البتہ وہ مالدار آ دمی تھا، لوگوں سے تجارت کرتا تھا، اس نے اپنے غلاموں سے کہدر کھا تھا کہ نٹکدست کو مہلت دے دیا کرو، اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اس بات کے حقد ارتوانچھ سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بندے سے بھی درگذر کروچنا نچے اس کی ہخشش ہوگئ۔

(۱۷۲۱۲) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَى عُبَيْدٍ قَالُوا آنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِى عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ آبِى مَسُعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى أَبْدِعَ بِى فَاحْمِلُنِى قَالَ مَا عِنْدِى مَا الْحُمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكُنُ انْتِ فَلَانًا فَآتَاهُ فَحَمَلَهُ فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ انْتِ فَلَانًا فَآتَاهُ فَحَمَلَهُ فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم (۱۸۹۳)]. [انظر: ۱۷۲۹، ۱۷۲۱، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۱۵].

(۲۱۲) حضرت ابوستود و النظام مروی ہے کہ ایک آدمی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا ادر کہنے لگا کہ میر اسامان سفر اور سواری ختم ہوگئی ہے، لہذا مجھے کوئی سواری دے دیجئے ، نبی طبیقا نے فر مایا اس وقت تو میرے پاس کوئی جا نورنیس ہے جس پر میں متہمیں سوار کردوں ، البتہ فلاں فخض کے پاس چلے جاؤ ، وہ آدمی اس کے پاس چلا گیا اور اس نے اسے سواری دے دی ، وہ آدمی نبی طبیقا کے پاس واپس آیا اور نبی طبیقا کو اس کی اطلاع کردی ، نبی طبیقا نے فر مایا جو مخض نیکی کی طرف رہنمائی کردے ، اسے بھی نیکی کرنے والے کی طرح اجروثو اب ملتا ہے۔

(۱۲۱۳) حفرت ابوسعود رفائظ سے مروی ہے کہ انسار میں ایک آ دمی تھا جس کا نام ابوشعیب تھا، اس کا ایک غلام قصائی تھا،
اس نے اپنے غلام سے کہا کہ کسی دن کھانا پکاؤ تا کہ میں نبی مائیس کی دعوت کروں جو کہ پارٹج میں سے پانچویں آ دمی ہوں گے،
چنانچہ اس نے نبی مائیس کی دعوت کی، نبی مائیس کے ساتھ ایک آ دمی زائد آ عمیا، نبی مائیس نے اس کے کھر پہنچ کر فرما یا کہ بیض ہمارے ساتھ آ عمیا ہے، کیاتم اسے بھی اجازت دیتے ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔

( ١٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْجَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

هي مُنالاً الأراب المؤرن بل المعلومة من المعلومة المعلومة

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَبْدِعَ بِي أَى انْقَطَعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ[راحع:٢١٢١] (١٤٢١٣) عديث نمبر (١٤٢١٢) اس دوسري سندے بھي مردي ہے۔

( ١٧٢١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِى إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَاثِي اعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَاثًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا يَذُ الْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَهُ مَهَ لَهُ فَقَالَ مَالِكُهُ الْقُدَّدُ عَلَىٰكُ مِنْكَ عَلَى هَذَا فَالَ فَحَلَفُتُ أَنْ لَا أَضْهِ بَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَلَّهُ ٱلْقَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا قَالَ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضُرِبَ مَمْلُوكًا أَبَدًا [صححه مسلم (١٦٥٩). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٢٢٧، ٢٢٢٧،].

(۱۷۲۵) حضرت ابومسعود النظر سے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی فلام کو مارپیٹ رہاتھا کہ چیھے سے ایک آواز تین مرتبہ سنائی دی اے ابومسعود! یا در کھو! میں نے چیچے مرکر دیکھا تو وہ نبی طابق ہے، آپ کا انتخاب فرما یا بخدا! تم اس فلام پرجتنی قدرت رکھتے ہو، اللہ تم پراس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اسی وقت میں نے تسم کھائی کہ آئندہ بھی کسی فلام کونیس ماروں گا۔

( ١٧٢١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَمَنِ الْكُلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَعِيِّ وَعَنْ حُلُوانِ الْكَامِينِ [راحع: ٩ - ١٧١].

یں اور کے است (۱۷۲۷) حضرت ابدمسعود ٹاٹلؤ سے مروی ہے کہ نبی دائیٹانے کتے کی قبت ، فاحشہ عورت کی کمائی ،اور کا ہنوں کی مٹھائی کھانے معد قبال میں۔

(۱۷۲۱۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ كُنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ عُرُودَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ حَدَّثَنِى بَشِيرُ بْنُ آبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِى أَنَّ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ عُرُودَةً بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام نَوْلَ فَصَلَّى وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْظُرُ مَا تَقُولُ يَا عُرُولَةً آوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْظُرُ مَا تَقُولُ يَا عُرُولَةً آوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ عُمْرُ انْظُرُ مَا تَقُولُ يَا عُرُولَةً آوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ عُمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ الْعُلُولُ مَا تَقُولُ يَا عُرُولَةً آوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّه عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلَقُولُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۱۷) امام زہری میں پینے فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز بینے پاس سے ،انہوں نے عمر کی نماز مؤخر کردی ، توعرہ میں زہیر میں بینے نے ان سے کہا کہ جھے سے بثیر بن الی مسعود انصاری نے بیصد یث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹو نے بھی نما زعمر میں تاخیر کردی تھی ، تو حضرت ابومسعود ڈاٹٹو نے ان سے فر مایا تھا بخدا! مغیرہ! آپ بیا بات جانے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریل طابقا تازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی ، نی طابقا اور صحابہ ٹالگانے نے بھی اس وقت

هي مُنالاً امَوْن شِل بِيدِ مَنْ الشَّا مِيْدِن اللَّهِ مِنْ الشَّا مِيْدِن اللَّهِ مِنْ الشَّا مِيْدِن اللَّه نماز پڑھی،ای طرح پانچوں نماز کے وقت وہ آئے اور وقت مقرر کیا۔

یہ حدیث من کر حضرت عمر بن عبدالعزیز مُنظیانے فرمایا عروہ! اچھی طرح سوچ سجھ کر کہو، کیا جبریل نے نماز کا وقت

متعین کیا تھا؟ حضرت عروہ میشیائے فرمایا جی ہاں! بشیرین الی مسعود نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان کی ہے، اس کے بعد

حفرت عمر بن عبدالعزيز مينياد نياسے رخصت ہونے تک نماز کے وقت کی تعین علامت سے کرلیا کرتے تھے۔

( ١٧٢١٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا آذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ

تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ [صححه البحاري (٤٨٤)]. [انظر: ١٧٢٣، ١٧٢٣، ٢٢٢٠، ٢٢٢٩].

(١٢١٨) حضرت ابومسعود والتنوس مروى ب كه ني عليهان ارشادفر مايالوكول ني ميلي نبوت كاجوكلام باياب،اس من يد

بات بھی شامل ہے کہ جبتم میں شرم وحیاء ندر ہے تو جو جا ہو کرو۔

( ١٧٢١٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَنْبَأَلَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أَحَدُّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثًا فَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالَتُهُ فَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ مَنْ قَرَا الْآيَتُيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [صححه البحاري

(۹۰۰ ه)، ومسلم (۸۰۷)، وابن حَبانا (۷۸۱)، وابن حزيمة (۱۱۲۱)]. [انظر: ۲۲۲۸، ۱۷۲۲۸، ۱۷۲۲۹].

(۱۷۲۹) حفزت ابومسعود رفات مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فرمایا ہوشخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیش

پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا ئیں گی۔ ( ١٧٢٢. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ بسَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَج يَقُولُ

سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ٱفْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَٱقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَفْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ ٱكْتَرَهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي ٱلْهَلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَوْ

(۱۷۲۲) حضرت ابومسعود رہ انتخاب مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا لوگوں کی امامت و چخص کرائے جوان میں قرآن کا

سب سے بوا قاری اورسب سے قدیم القراءت ہو، اگرسب اوگ قراءت میں برابر ہوں توسب سے پہلے ہجرت كرنے والا ا مات کرے ، اور اگر بھرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امات کرے ، سی مخض کے تعمریا حکومت میں کوئی دوسراا مام نہ کرائے ،اس طرح کوئی محف کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے الّا مید کہ وہ اجازت دے دے۔

(۱۷۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ محدر الله و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لأن مكتب

پڑھ لےوہ اس کے لئے کافی ہوجا ئیں گی۔

( ١٧٢٢٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنُ آوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ الْكَنْصَادِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَوُمَّ الْقَوْمَ آفُرَوُهُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَآفُدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِجْرَةِ سَوَاءً فَآفُدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِجْرَةِ سَوَاءً فَآفُدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَواءً فَآفُدُمُهُمْ هِبْرَةً وَلَا يُوكُولَ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَواءً فَآفُدُمُهُمْ هِبْرَةً وَلَا يُوكُولُونَ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا يَعْرَفُونَ وَلَا يُولِي الْمَالِولُونَ كَالُوا عَلَى الْمُن وَحُصْ كَالِمُ الْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْفَوْمَ الْوَلُونَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ الْمُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُولِ كَالَامَ وَالْمُعُلِمُ الْمُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ كَالَامُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُولِلُولُ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُولِ اللْمُعْلِي الْمُولِ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللْمُولِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُولُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْ

رے برا قاری ادرسب سے قدیم القراءت ہو، اگرسب لوگ قراءت میں برابر ہول توسب سے پہلے بجرت كرنے والا

هي مُنالِهُ المَّانِ فِينْ لِي يُعَيِّدُ مِنْ أَنْ الشَّامِينِينَ ﴾ والكهر المنهامينين الشَّامِينِين الم

امامت کرے،اوراگر بھرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے، کسی مخص کے گھریا حکومت میں کوئی دوسراامام نہ کرائے ،اسی طرح کوئی مخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے الابید کہ دہ اجازت دے دے۔

سَارُورَدُورُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّوْرِيُّ قَالَا حَلَّانَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرُو الْبَنْدِيِّ يَقُولُ قَالَ نِبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّنُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسُّتَحِي فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ [راجع: ١٧٢٢٦].

(۱۷۲۲۱) حضرت الومسعود ٹلافٹ مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے، اس میں بیہ

بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم وحیاء ندر ہے تو جو جا ہو کرو۔ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم وحیاء ندر ہے تو جو جا ہو کرو۔

(۱۷۲۲۷) حَدَّثُنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثِنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ وَإِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عُلَيَّةً قَالَ شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ أَفُومَ الْمَرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَٱقْدَمُهُمْ فِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاقْدَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجُورَةِ مَنَ النَّبِي وَالْمَدُولِةِ وَالْمَعُورَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَى كَانُوا فِي الْهِجُورَةِ مَنَاءً فَاكْتَرَمُهُمْ مِنْ وَلَا يُحْمَلُهُمْ قَلَاءً فَي اللهِ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ مَسْعَاعِيلُ وَلَا فِي آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ مِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَى آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَى آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي آهْلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي بَيْتِهِ إِلَا فِي إِلَا فِي آهُولِهِ آوْ يَأَذَنَ لَكَ آراحِنَ 1713.

(۱۲۲۷) حضرت ابومسعود نگافتا سے مردی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر ما یا لوگوں کی امامت وہ فض کرائے جوان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری اورسب سے قدیم القراءت ہو، اگرسب لوگ قراءت میں برابرہوں قوسب سے پہلے بجرت کرنے والا امامت کرے، اورا گربجرت میں بھی سب برابرہوں قوسب سے نیا دہ عمر رسیدہ آدی امامت کرے، کی فض کے گھریا حکومت میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، ای طرح کوئی فض کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھ الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، ای طرح کوئی فض کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھ الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ (۱۷۲۲۸) حکوف یک وعمد الرسم حکن اللہ میں اللہ علیہ وسکتی اللہ عدد الل

( ١٧٢٦٩) وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [راحع: ١٧٢١].

(۱۷۲۸-۱۷۲۹) حضرت ابومسعود ٹنگٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا جو محض رائے کے وقت سور ہ بقر ہ کی آخری دوآ بیتی پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا کیں گی۔

َ ﴿ ١٧٢٣. ﴾ حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* (١٧٢٠. ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّنْمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ آخَدٍ قَالَ يَزِيدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا [صححه البحاري (١٠٤١) ومسلم (٩١١) وابن حزيمة (١٣٧)]

هي مُنالَا المَوْنُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ (۱۷۲۳) حضرت ابومسعود نگانئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایامٹس وقر کسی کی موت (وحیات) کی وجہ ہے ہیں

کہناتے ، بید دونوں تو اللہ کی نشانیاں ہیں ،اس لئے جب تم انہیں گہن لگتے ہوئے دیکھوتو نماز پڑھا کرو۔

( ١٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَيْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَكِيعٌ وَيَقُولُ اسْتَوُّوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيِّنِّى مِنْكُمْ أُولُو الْآخُلَامِ وَالنَّهَى ثُمَّ

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ الْحِيَلَافًا [صححه مسلم (٤٣٢)، وابن حزيمة (۱۷۲۳) حضرت ابومسعود پیلینئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرفر ماتے صفیں سیدھی کرلو، اور

آ مے پیچے نہ ہوورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا،تم میں سے جو تقلمنداور دانشور ہیں، وہ میرے قریب رہا کریں، پھر درجہ بدرجہ صف بندی کیا کرو، حضرت ابومسعود الطبخانے بیصدیث بیان کر کے فرمایا کہ آج تم انتہائی شدید اختلافات میں بدے ہوئے ہو (جس کی وجہ ظاہرہے)

(١٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَن أَبِي مَعْمَرٍ عَن أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ الْآنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تُجْزِيُّ صَلَاةٌ لَا حَدٍ لا يُقِيمُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راحع: ١٧٢٠]. (۱۷۲۳۲) حضرت ابومسعود راتین سروی ہے کہ نبی اکرم مالین استاد فر مایا اس مخص کی نما زنہیں ہوتی جورکوع سجد ہے میں

ا بی پشت کوسیدهاند کرے۔

(١٧٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بْنَ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. [راجع: ١٧٢٠١].

(۱۷۲۳۳) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٢٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَذَكَّرَهُ [راجع: ١٧٢٠١].

(۱۷۲۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ١٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعُدِلُ ثُلُكَ الْقُرْآنِ [صحح البوصيري اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٣٧٨٩)]. [انظر: ١٧٢٣٨].

(۱۷۲۳۵) حضرت ابومسعود ناتی سے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشا دفر مایا سور ہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔

مُناكًا اَمَارِينَ لِيَسِيَامِتُومَ كُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ( ١٧٢٣٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَافْعَلُ مَا شِئْتَ[راحع: ١٧٢١٨] (۱۷۲۷) حضرت ابومسعود ٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے، اس میں سے

بات بھی شامل ہے کہ جبتم میں شرم وحیاء ندر ہے تو جو جا ہو کرو۔

(١٧٢٣٧) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِغْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِداحِي ١٧٢١٨.

(۱۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِتًى عَنْ لُسُفْيَانَ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُوآ ثُلُتَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ [راحع: ١٧٢٣]

(۱۷۲۸) معزت ابومسعود ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشادفر مایا کیاتم میں سے کوئی مخص اس بات سے عاجز ہے کہ

ا کے رات میں تبائی قرآن پڑھ سکے ،سور ہُ اخلاص تبائی قرآن کے برابر ہے۔

( ١٧٢٣٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْكُنْصَادِيَّ يُعَدِّثُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ بَهُزَّ الْبَدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا

أَنْفَقَ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَلَاقَةً [داحع: ١٧٢١].

(۱۷۲۹) حضرت ابومسعود ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے ارشاد فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے اہل خانہ پر پچھنخرچ کرتا ہے اور اب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

حَديثُ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ ﴿ اللَّهُ

# حضرت شداد بن اوس ڈائٹن کی مرویات

( ١٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ضَدَّادِ بْنِ ٱوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الِاسْتِفْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ ٱنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ حَلَقْتَنِي وَٱنَا عَبْدُكَ وَٱنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ٱبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَٱبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغُفِرُ لِى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنْتَ قَالَ إِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ ٱهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوفِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ [صححه البحاري (٦٣٢٣)، وابن حبان (٩٣٢، و٩٣٣)،

والحاكم (٤٥٨/٢)]. [انظر: ١٧٢٦٠

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منالاً القرار من المستوسني المستوسني المنال المنال

اگركوئ فض من كوفت بيكمات ولى يقين كراته كه كاوراى دن فوت بوجائة والل جنت على سے بوگا، اوراكركوئ فض شام كوفت بيكمات ولى يقين كراته كه كاوراى شام فوت بوجائة ووائل جنت على سے بوگا۔ اوراكركوئ فض شام كوفت بيكمات ولى يقين كراته كه كاوراى شام فوت بوجائة ووائل جنت على سه بوگا، محمد أبى الكشفث عن شدّاد بن أوس أنه مو مع رسول الله عليه وسكم وسكم وسكم والمنت على رَجُل يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِفَمَانِ عَشْرَة حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو آخِدُ بِيدِى فَقَالَ أَفْكُر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [قد صححه أحمد وابن المديني والدارمي. وقال ابراهيم الحربي: اسناد صحيح تقوم به الححة. وقال: هذا الحديث صحيح باسانيد وبه نقول. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٦٩)]. [انظر: ٢٧٢٥، ١٧٢٥].

(۱۷۲۷) حضرت شداد بن اوس ٹائٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ما ورمضان کی اٹھار ہویں رات کوئینگی لگار ہا تھا کہ نبی مائٹھاس کے پاس سے مقام بقیج میں گذر ہے، اس وقت نبی مائٹھانے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں و کھے کرنبی مائٹھا نے فرمایا سینگل لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

(١٧٢٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَذَادِ بُنِ آوُسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا الذَّبُحَ وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ ضَفْرَتَهُ وَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ [صححه مسلم (١٩٥٥)، وابن حبان (٩٨٨٠، و٤٨٨٥). [انظر: ١٧٢١٦، ١٧٢٥، ١٧٢١].

(۱۷۳۲) حفرت شداد بن اوس التلوی سے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی طیفاسے یاد کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مہر مانی کرنے کا علم لکھ دیا ہے، اس لئے جب تم (میدان جنگ میں) کسی کوئل کروتو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذیح کروتو اچھی طرح ذیح کرواور حمہیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانور کو آ رام پہنچا کا جائے۔

(١٧٦٤٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةً قَالَ كَانَ شَدَّادُ بُنُ أَوْسٍ فِي سَفَرٍ فَنَوْلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِغُلَامِهِ اثْنِنَا بِالشَّفُرَةِ نَغُبَثُ بِهَا فَٱنْكُرْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا تَكَلَّمُتُ بِكُلِمَةٍ مُنْدُ ٱسْلَمْتُ إِلَّا وَآنَا أَخْطِمُهَا وَآزُمُّهَا إِلَّا كَلِمَتِي هَذِهِ فَلَا تَحْفَظُوهَا عَلَىَّ وَاحْفَظُوا مِنِّي مَا الْقُولُ لَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْمُو

منالاً المُن بنيل يَوْمِ مَنْ الشَّا عِنْ مِنْ الشَّالِ الشَّالِينِ السَّالُ الشَّا عِنْدِينَ الشَّا عِنْدِينَ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَٱسْأَلُكَ شُكُرَ نِعْمَتِكَ وَٱسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَٱسْأَلُكَ ظَلْبًا سَلِيمًا وَٱسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَٱسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ مَا تَعْلَمُ وَٱسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ ٱنْتَ عَكَّامُ الْغُيُوبِ [صححه ابن جبال (٩٣٥). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۲۳) حمان بن عطیه میشد کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس ڈٹاٹڈا کیسفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اپنے غلام سے كنے لگے كہرى لے كرآؤ، ہم اس سے تعليس معے، ميں نے اس پر تعجب كا ظهار كيا توده كنے لگے كه ميں نے جب سے اسلام

قبول کیا ہے اس وقت سے میں اپن زبان کولگام دے کربات کرتا ہوں الیکن سے جملہ آج میرے مندسے نکل حمیا ہے، اسے یادند ر کھنا ، اور جو میں اب بات کرنے لگا ہوں ، اسے یا در کھو، میں نے نبی ملیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت لوگ سونے

عاندی کے خزائے جمع کررہے ہوں، تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرنا، اے اللہ! میں آپ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر استقامت، آپ کی نعتوں کاشکرادا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کرنے کا سلیقہ، قلب سلیم اور مجی زبان کا سوال کرتا ہوں، نیز آپ جن چیز وں کو جانتے ہیں ان کی خیر ما تکتا ہوں اور ان کے شرے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، اور ان تمام گنا ہوں

ے معافی مانگا ہوں جوآپ کے علم میں ہیں، کیونکہ آپ بی علام الغیوب ہیں۔

( ١٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنِي ٱيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي أَسْمَاءَ الرَّحَيِيِّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى

رَآيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلُكَ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مَا زُوِى لِي مِنْهَا وَإِنِّي أُعُطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْآبْيَضَ وَالْآخُمَرَ وَإِنِّي سَالُتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهُلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَلَا يُلِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّى قَدْ ٱعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُمْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا أُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِمَّنْ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَّةٍ حَتَّى

يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا (۱۷۲۴۳) حضرت شداد بن اوس ڈکاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹاپٹیانے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو

سمیٹ دیا جتی کہ میں نے اس کے مشرق ومغرب سب کود کھے لیا ، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کرر ہے گی جہاں تک کی زمین میرے لیے میٹی می مجھے سفید اور سرخ و دوخزانے دیئے گئے ہیں، میں نے اپنے پر وردگارے درخواست کی ہے

کہ دہ میری امت کوعام قحط ہے ہلاک نہ کرے،کسی ایسے دشمن کوان پرمسلط نہ کرے جوانہیں تکمل تباہ و ہر باد کر دے،اورانہیں مخلف گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے مزہ نہ چکھائے تو پر دردگار عالم نے فرمایا اے محمد اسٹانیٹا، میں ایک فیصلہ کرچکا ہوں جے ٹالانہیں جاسکتا، میں آپ کی امت کے حق میں بیدرخواست قبول کرتا ہوں کہ انہیں عام قبط ہے ہلاک ندکروں گا اور

ان برکسی ایسے وشمن کومسلط نہیں کروں گا جوان سب کو کمل تباہ و بربا دکر دے، بلکہ وہ خود بی ایک دوسرے کو ہلاک اور قتل کریں

هي مُناهَ المَيْنَ بَلِيدِ مِنْ الشَّاعِيْنِ لَهِ هِي ١١٥ ﴿ هِي ١١٥ ﴿ مُنادُ الشَّاعِيْنِ لَيْهِ

مے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے۔

(۱۷۲۵) قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى إِلَّا الْأَثِمَّةَ الْمُضِلِّينَ فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي الْمَتِى لَمْ يُوفَعُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمُ الْفِيَامَةِ [صححه ابن حبان (۷۷، ٤) قد صحح رحاله الهيشمي. قال شعب: صحيح] في أُمَّتِى لَمْ يُوفُعُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمُ الْفِيَامَةِ [صححه ابن حبان (۷۷، ٤) قد صحح رحاله الهيشمي. قال شعب: صحيح] المي المي يُوفُعُ الله المن يُحمَّلُ المن يُحمِّلُ المرتبيد والله المنتمين المي مرتبد توارك المن على المن على المنتمين عالى المن المنافق المن على المنتمين عالى الله المنافق المن على المنتمين عالى الله على المنتمين عالى المنتمين على المنتمين على المنتمين عالى المنتمين عال

(١٧٢٤٦) حَلَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَلَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ قَالَ حَفْظُتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَتَيْنِ آلَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَتَيْنِ آلَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَفْرَتَهُ لُمَّ لِيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ شَفْرَتَهُ لُمَّ لِيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ وَلَيْحِدًا آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ لُمَّ لِيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ وَالْحِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْحِدًا آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ لُمَّ لِيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ وَالْحَدِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

(۱۷۲۳۱) حفرت شداد بن اوس ناتش سروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی علیا سے یاد کی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر مہر بانی کرنے کا میم لکھ دیا ہے، اس لئے جبتم (میدان جنگ میں) کسی کونل کروتو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانورکو ذرع کروتو اچھی طرح ذرج کرواور تہمیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانورکو آرام پہنچانا چاہئے۔

( ١٧٣٤٧) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَا مُعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [صححه ابن حبان (٣٥٣٣)]. قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٢٥٩].

(۱۷۲۷) جعرت شداد ٹائٹڈے مردی ہے کہ میں نے نی مائیل کو بیفر ماتے ہوئے سامے کہ بینگی لگانے والے ادر لکوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۷۲۱۸) حَدَّثَنَا هَيْمُمُ بُنُ حَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي الْآشَعَثِ الصَّنْعَانِيِّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فَالَا نُرِيدُ مَاهُنَا إِلَى آخِ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ فَانُطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَحَلَا عَلَى ذَلِكَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ قَالَا نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى آخِ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ فَانُطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَحَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ صَدَّدًا لَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ صَدَّادٌ آبْضِرُ بِكُفَّارَاتِ السَّيْنَاتِ وَحَطَّ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ صَدَّادٌ آبْضِرُ بِكُفَّارَاتِ السَّيْنَاتِ وَحَطَّ الْخَطَايَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّى الْمَعْفَانَا وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى مَا الْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ الْخَطَايَا وَيَقُولُ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى مَا الْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ النَّهُ أَنْ فَيُولُ اللَّهُ عَلَى مَا الْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَو وَجَلَّ آنَا قَيْدُتُ عَبُدِى وَالْتَلَيْتُهُ وَاللَّهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجُولُونَ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ الْنَا قَيَدُتُ اللَّهُ عَذِى وَالْتَلَيْتُهُ وَآجُولُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجُولُونَ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ

(۱۷۲۸) ابوافعت کہتے ہیں کہوہ دو پہر کے وقت مجد دمشل کی جانب روانہ ہوئے ، رائے مل حفزت شداد بن اوس فائد

منظا اَتَهُن بَل يَكِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

جب وہ دونوں اس کے پاس پنچ تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ تھیک ہوں، حضرت شداد نگاتئا نے فرمایا تہمیں بٹارت ہو کہ تہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے کوئکہ میں نے نبی طیا ہا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کس مؤمن بندے کو آزما تا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تو ریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے افعتا ہے، وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، اور پروردگارفر ما تا ہے کہ میں نے اپنے بندے کوقید کیا اور اسے آزمایا، البذاتم اس کے لئے ان تمام کا موں کا اجروثو اب کھوجو وہ تدری کی حالت میں کرتا تھا۔

( ١٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آبِى الْكَشَعْثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ السَّنَعَانِيِّ عَنْ السَّنَعَانِيِّ عَنْ السَّنَعَانِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فِى قَمَانِ عَنْ آبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فِى قَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَآبُصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجِمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْبُومُ [راحع: ٢٧٢٤٧].

(۱۷۲۳۹) حضرت شداد بن اوس نظاف مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ما ورمضان کی اٹھار ہویں رات کوسیکی لگار ہاتھا کہ نبی طانبا اس کے پاس سے مقام بقیع میں گذر ہے، اس وقت نبی طانبا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں و کھے کرنبی طانبا نے فر مایا سیکی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روز وٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٥) حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ الْحَبَرَنَا عُبَادَةُ بْنُ نُسَى عَنْ ضَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ الْهُ بَكِي فَقِيلَ لَهُ مَا يَبْكِيكَ قَالَ ضَيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَذَكُونُهُ فَالْمُكَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْتَحَوَّفُ عَلَى أُمْتِى الشَّوْكَ وَالشَّهْوَةَ الْمَحْفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الشَّوْكَ وَالشَّهْوَةَ الْمُحْفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّشُورُ وَ الشَّهْوَةَ الْمُحْفِيَّةَ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّشُورُ وَ الشَّهُورَةَ الْمُحْفِيَّةَ قَالَ نَصَمُ المَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا فَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَلَنَّا وَلَكِنُ مُومَةً يُولُونَ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّهُونَةُ الْمُعْوِلَةُ قَالَ لَمُعْمُ صَائِمًا لَعَمْرُضَ لَهُ ضَهُوا فِي مَنْ خَهُوا آلِهِ فَيْدُولُ صُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْمُ وَاللَّهُ فَا لَوْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[صبحه الحاكم (٤/ ٣٣٠). قال البوصيرى: هذا اسناد فيه مقال. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٤٢٠٥)]. (١٢٥٠) معرت شدادين اوس المائلا كحوال سروى بكرايك ون وه روني كراكم وروني من روني كي وجد يوجي توفر مايا

کریں نے نبی طینا سے ایک بات ی تھی، وہ یاد آگی اور اس نے جھے را یا ہے، میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جھے اپنی امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا تدیشہ ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گئی این اور پھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کریں سے بلکہ اپنے اعمال ریا کاری کے میں عائیا ہے فرمایا ہاں! لیکن وہ جا ندسورج اور پھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کریں سے بلکہ اپنے اعمال ریا کاری کے

کے مناکہ اَمرین بن مید متو میں مید متو میں ہے۔ انسان روز ورکھ لے پھراس کے سامنے اپنی کوئی خواہش آ جائے اور وواس کی میں میں میں اور یہ ہے کہ انسان روز ورکھ لے پھراس کے سامنے اپنی کوئی خواہش آ جائے اور وواس کی میں میں دیا ہے۔

( ١٣٢٥) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بْنِ ضَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بْنِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِى آهُلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآمَرَ بِعَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ عَرِيبٌ يَعْنِى آهُلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآمَرَ بِعَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا آيْدِيبَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلِنَا إِلَّهُ وَمَنْ آيْدِينَا آيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمُدُ لِلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا أَيْدِينَا اللَّهُ عَرْفُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَلْ الْمُعَادَ لُمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْ الْمِيعَادَ لُمَ قَالَ الْمَعْدُ وَالْمَوا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَلْ خَفْرَ لَكُمْ

(۱۲۵۱) حفرت شداد بن اوس فاتنو سے مروی ہے "جس کی تقدیق مجلس جس موجود حفرت عبادہ بن صاحت فاتنو نے بھی فرمائی "کدایک مرجہ ہم لوگ نی بلیدا کی خدمت جس حاضر تھے، نی بلیدا نے پوچھا کیا تم جس سے کوئی اجنبی (اہل کتاب جس سے کوئی فخص ) ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! نی بلیدا نے درواز بی بند کرنے کا تھم دیا اور فرما یا ہاتھ اٹھا کر" لا الدالا الله "کہو، چنا نچ ہم نے اپنے ہاتھ بلد کر لیے ہتوڑی دیر بعد نی بلیدا نے اپنے ہاتھ بیچ کر کے فرما یا المحدللہ! اے اللہ! تو نے جھے الله الله الله فرما یا خوش ہوجاؤ کی دیا تھا، اس پر جھے جنت کا وعدہ کیا تھا اور تو وعدہ کے خلاف نیس کرتا، پھرفر مایا خوش ہوجاؤ کے اللہ اللہ نے تہاری مخفرت فرما دیا۔

(١٧٢٥٢) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَلَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ آبِي آسُمَاءَ الرَّحِيِّ عَنْ ضَذَّادِ بْنِ آوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى آئِمَّةٌ يُمِيتُونَ الطَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْيِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

(۱۷۲۵۲) حضرت شداد بن اوس بن تنوی سے کہ بی طالبانے ارشاد فرمایا میرے بعدا یے حکمران بھی آئیں سے جونماز کو اس کے وقت سے مؤخر کردیا کریں سے ،الہذائم ثمازا ہے وقت پڑھ لیتا ،اوران کے ساتھ فلی نماز پڑھ لیلا۔

(١٧٢٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ ٱخْبَرَنَا آبُو بَكُو بْنُ آبِى مَرْيَمَ عَنْ طَمُورَةً بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُيْسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ آثَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ [صححه الحاكم (٧/١٥). حسنه الترمذي قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٦٠ ، الترمذي: ٢٤٥٩)].

(۱۷۲۵۳) حضرت شداد بن اوس تفاقظ مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیج ارشادفر مایا تھمندوہ ہوتا ہے جواپی تلس کا خود ماسہ کرے اور مایاتھ نام کی جواپی تو ایس کا تاری کرے ،اور وہ فض بیو توف ہوتا ہے جواپی خواہشات کی پیروی کرتارہے

اورالله پرامیدی با ندهتا کرے۔

( ١٧٢٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا آمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُّقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشُرَةَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راجع: ١٧٢٤١].

(۱۷۲۵) حضرت شداد بن اوس فاتنز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ما ورمضان کی اٹھارہویں رات کو پینگی نگار ہاتھا کہ نبی ملائیا اس کے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، اس وقت نبی ملائیا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی ملائیا نے فر مایا بینگی نگانے والے اور لگوانے والے دونوں کاروز واٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ يَغْنِى القَصَّابَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِى قِلَابَةً عَنُ آبِى الْآشُعَثِ عَنُ آبِى آسُمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَذَاكَ لِفَمَانِ عَشُوَةً خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَآبُصَرَ رَجُّلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٧٢٤٧].

(۱۷۲۵۵) حضرت شداد بن اوس نگانؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماہ رمضان کی اٹھار ہویں رات کوسیکی لگار ہاتھا کہ نبی طائیوں کے پاس سے مقام بلتیج میں گذرہے، اس وقت نبی طائیوں نے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی طائیوں نے فرمایاسیکی لگانے والے اور لکوانے والے دونوں کاروز واثوث جاتا ہے۔

( ١٧٢٥٦ ) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُوَلِ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَخْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ ٱفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٧٢٤١].

(١٢٥٧) حفرت معظل بن سنان المنظر عصروى بكرايك مرتبه ايك فض باورمضان بين ينكي لكار با تعاكد في عليه اسك باست كذر من المستال على وكير في عليه التنظيل الكان والمناور الكواف والمحدود والول كاروز والوث جا تا بهد (١٧٢٥٧) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَةٍ حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ أَبِي قِلابَةً عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ المَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي الْمُسْعَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُعَلَ الْمُعَانِيِّ عَنْ أَبِي الْمُسْعَدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُعَلَ الْمُعَانِيِّ عَنْ أَبِي الْمُسْعَدِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُعَلَ الْمُعَانِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُعَلَ الْمُعَانِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُعَلَ الْمُعَانِيِّ عَنْ الْمُعَدِيْ وَالْمَعْدِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُعَلَ الْمُعْدِيمُ وَالْمَحْدُومُ [راجع: ١٧٢٤٧].

(۱۷۲۵) حضرت شداد رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طابع نے فرمایا سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روز و نوٹ ما

﴿ مُنَا الْمُ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

١٧٢٥) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا حَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آبِي الْآشَعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنُ شَدَّادٍ بُنِ أَوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا فَتَلُتُمْ فَأَحُسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَآحُسِنُوا الذِّبُحَةَ وَلُيُحِدَّنَّ آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ [راحع: ٢٤٢٤].

(۱۷۲۵۸) حضرت شداد بن اوس ڈائٹٹو سے مردی ہے کہ نبی ملائیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مہر یانی کرنے کا حکم لکھ دیا ہے، اس ایس ترک کر سرم میں کس کا آپ کہ بھا مل اقتصالی اور در کسی بالنہ کرنے انجابی کرتے اچھی ملہ جوز بحکر در

اس لئے جبتم (میدان جنگ میں) کسی کوتل کروتو بھلے طریقے سے کرو،اور جب کسی جانورکوذی کروتو اچھی طرح ذیج کرو

اور حمهیں اپنی چیسری تیز اورا پنے جانورکوآ رام پہنچانا چاہئے۔ د مصرور یہ بھٹرا میں تام دم گھٹر دائے نہ بیام دیا ہے۔

( ١٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ آبُو قِلَابَةَ عَنُ آبِى الْآشُعَثِ الطَّنُعَانِىِّ عَنُ آبِى آسُمَاءَ الرَّحِبِیِّ عَنُ شَدَّادِ بُنِ آوُنِي قَالَ مَوَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ وَآنَا آخْفَجِمُ فِى ثَمَانِ عَشُرَةَ حَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ ٱلْحُطَرَّ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ []راحع: ١٧٢٤٧.

(۱۷۲۵۹) حضرت شداد بن اوس ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ماہِ رمضان کی اٹھار ہویں رات کوئیٹلی لگار ہاتھا کہ نبی ملیٹا میرے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، نبی ملیٹائے فر مایا سینٹلی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جا تا ہے۔

مير ع پا سے مقام ع من الدرع، بي ميري حرايا من الاعظم عن عَبْدِ اللّهِ بن بُرِيْلَةَ عَنْ بُنْسُرِ بن حَعْبِ عَنْ صَدَّادِ (١٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِي حَدَّثَنَا حُسَيْنَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ بُرِيْلَةَ عَنْ بُنْسُرِ بنِ حَعْبِ عَنْ صَدَّادِ

بْنِ اُوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَادِ اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَآنَا عَبُدُكَ وَآنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ آبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىًّ وَآبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرُ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوفِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ

كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا بَعُلَمًا يُمْسِى مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ[راحع: ١٧٢٤] (١٢٢٠) حضرت شداد بن اوس نُاتُون سے مروی ہے کہ نی اکرم مَالِیُون نے ارشاد فر مایاسیدالاستففار سے کہ انسان یول کیے

اے اللہ! آپ مرکب میں، آپ کے علاقہ کوئی معبود ہیں، آپ نے جمعے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، اورا پے عہد اور وعدے پر حسب امکان قائم ہوں، میں آپ کے احسانات کا اقر ارکرتا ہوں، اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں،

مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی مخص صبح کے وقت بیکلمات دلی یقین کے ساتھ کہہ لے اور اسی دن فوت ہو جائے تو واہل جنت میں سے ہوگا،

اورا گركونى شخص شام كودت يركلمات ولى يقين كساته كهد اوراى شام فوت موجائة وووالل جنت يس بوكا-(١٧٢١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ قَالَ حَدَّثِنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ أَنَّ

شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَّدُ الاسْتِعْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ[راحع: ١٧٢٠]

(۱۲۲۱) گذشته صدیث اس دوسری سند سیمی مروی ہے۔

وَ مُنْ الْمَامَوْنَ مِنْ الشَّامِينِ مَوْمَ لَهُ مِنْ الشَّامِينِ مَوْمَ لَهُ مَنْ الشَّامُ الشَّامِينِ فَي الْمُعَنَّ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ عَنْ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعُودِ الْمُحَرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْقَلَاءِ أَنِ الشِّبِخِيرِ عَنِ الْمُعَنَّلِيِّ عَنْ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّلِيِّ عَنْ الْمُعَنِي الْمُعَنِّلِي عَنْ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِي الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَأْوى إِلَى فِوَاشِهِ فَيَقُوا أُسُورَةً مِنْ وَمُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَأْوى إِلَى فِوَاشِهِ فَيَقُوا أُسُورَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَأُوى إِلَى فِوَاشِهِ فَيَقُوا أُسُورَةً مِنْ السَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَأُوى إِلَى فِوَاشِهِ فَيَقُوا أُسُورَةً مِنْ السَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَأُوى إِلَيْ فِوَاشِهِ فَيَقُوا أُسُورَةً مِنْ السَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَأُوى إِلَيْ فِواشِهِ فَيقُوا أُسُورَةً مِنْ السَّامُ اللَّهُ مَا مُنْ رَجُل يَأُوى إِلَيْهِ فَيَقُوا أُسُورَا اللَّهُ مَا مُنْ رَجُل يَأْوى إِلَيْ فِي الْمُعَنِّ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ وَالْمِي إِلَامُ عَلَيْهِ مِنْ السَّلِمُ اللَّهُ مَا مُعُودِ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ مَا مِنْ وَالْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ وَالْمِي اللَّهُ مَا مِنْ السَّامُ اللَّهُ مَا مِنْ وَالْمِي اللَّهُ مِنْ السَّامُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّامُ اللَّهُ مَا مِنْ السَّامُ اللَّهُ مَا مِنْ السَّامُ اللَّهُ مِنْ الْمُعُولُ اللَّهُ مَا مِنْ السَّامُ اللَّهُ مَا مِنْ السَّامُ اللَّهُ مَا مِنْ السَامِ اللَّهُ مِنْ السَّورَةُ مِنْ السَّامُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَامِ اللَّهُ مِنْ السَامُ السَامُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُولُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ السَامُ السَامُ السَامُ المُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ السَامُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ مِنْ السَامُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلُ السَامُ السَامُ السَامُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ السَامُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُو

شَدًادِ بْنِ آوْس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقُرَأُ سُورَةً مِنْ كَالَهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَ

[صححه ابن حبال (١٩٧٤). قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٧٠ ٣٤، النسائي: ٣/٤٥)].

(۱۲۲۲) حفرت شداد بن اوس ناتی سے مروی ہے کہ نبی مالیانے ارشاد فرمایا جو مف اپنے بستر پرآئے اور قرآن کریم کی کوئی مجمی سورت پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دے گا جواس کے بیدار ہونے تک ''خواہ وہ جس وقت بھی بیدار ہو'' ہر تکلیف دہ چیز سے اس کی حفاظت کرتارہے گا۔

(١٧٦٦٢) قَالُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَدُعُو بِهِنَّ فِي صَلَابِنَا أَوْ قَالَ فِي دُبُرِ

صَلَاحِنَا اللَّهُمَّ إِنِّى آسُالُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمُرِ وَآسُالُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ وَآسُالُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَآسُالُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَآسُتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَآسُالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٤٠٧)].

(۱۷۲۷) اورنی پانیا ہمیں پر کلمات کھاتے تھے جنہیں ہم نماز میں یانماز کے بعد پڑھاکرتے تھے کہا۔اللہ! میں آپ سے

دین میں ثابت قدمی، ہدایت پراستقامت، آپ کی نعتوں کا شکرادا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کرنے کا سلیقہ، قلب سلیم اور مچی زبان کا سوال کرتا ہوں، نیز آپ جن چیز دل کو جانتے ہیں ان کی خیر ما نکٹا ہوں اور ان کے شرے آپ کی بناہ

میں آتا ہوں ،اوران تمام کنا ہوں سے معافی ما تکتا ہوں جو آپ کے علم میں ہیں۔

( ١٧٣٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا فَزَعَةُ بُنُ سُويُدِ الْبَاهِلِيَّ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ آبِى الْكُفَعْثِ الصَّنْعَانِيِّ فَالَ إِلَيْ الْكُفُعْثِ الصَّنْعَانِيِّ فَالَ إِلَيْ الْكُفُعْثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوُسٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْمٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً يَلْكَ اللَّيْلَةَ [اورده ابن

المعوزي في موضوعاته ورد ابن ححر ذلك عليه. قال شعيب: اسناده ضعيف حدا].

(۱۷۲۷۳) حفرت شداد بن اوس الله التحصروى ہے كه ني الله ان ارشادفر مايا جو محص نماز عشاء كے بعد شعروشا عرى كى مجلس جائے ،اس كى اس رات كى نماز قبول نہيں ہوگى -

فالله: علامه ابن جوزى بهتنائ اس حديث كوموضوع قرارديا ب، ويكرمحد ثين اس كاسندكوا نها لَي ضعف قراردية بيل-( ١٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهُوَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهُوْ يَعْنِي ابْنَ حَوْشَبِ حَدَّثَنِي ابْنُ

غَنْمِ أَنَّ شَدًّادَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلُواْ مِنْ فَبُلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذُوَ الْقُلَّةِ بِالْقُلَّةِ

منالی افران بن مینام (۱۲۱ مربر مربر) جوز ور شراری مینام مینام

(۱۷۲۵) حضرت شداد بن اوس التائيز ہے مروی ہے کہ نبی طبیع نے ارشاد فر مایا اس امت کے بدترین لوگ پہلے اہل کتاب کے طور طریع کے مصرور اختیار کریں گے۔

( ١٧٢٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ جَدَّثَنَا قَزَعَةُ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الْأَغْرَجُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيلٍ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُهُ مَوْنَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحُ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ [صححه الحاكم (٢١٥/١). حسن

البوصيري اسناد. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٥٥ ٤ ١). قال شعيب: صحيح لَغيره. واسناده ضعيف].

(۱۲۲۲) حصرت شداد بن اوس اللفظ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مُر دوں کے پاس جاؤ تو ان کی آئیمیں بند کردیا کرو، کیونکہ آئیمیں روح کا پیچیا کرتی ہیں (اس لئے کعلی رہ جاتی ہیں) اور خیر کی بات کہا کرواس لئے کہ میت

كر ان والع جو كريم كت إن ال ير (فرشتون كي طرف س) آثن كي جاتى ہے-

( ١٧٦٦٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْمُشْبَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عُيَّدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ كَانَ آبُو ذَرِّ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الشَّدَّةُ لُمْ يَسْمَعُهُ آبُو ثُمَّ يَخُو الشَّدَةُ الْمُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِيهِ بَعْدُ فَلَمْ يَسْمَعُهُ آبُو ذَرٍّ فَيَعَلَقَ آبُو ذَرٍّ بِالْمُو الشَّدِيدِ [اعرحه الطبراني في الكبير (٢١٦١) فال شعيب، حسن].

(١٢٦٤) حضرت شداد نگاتئات مروی ہے کہ حضرت ابوذ رغفاری نگاتئا (کامعاملہ کچھ بوں تھا کہ وہ) نبی نائیا سے کوئی ایساتھم نے جس میں پختی ہوتی، ووا بی قوم میں واپس جاتے اور ان تک بدیغام کہنچا دیتے، بعد میں نبی نائیا اس میں رخصت دے

سنتے جس میں بختی ہوتی، وہ اپنی قوم میں والہل جاتے اور ان تک یہ پیغام پہنچا دیتے، بعد میں نبی ملیٹا اس میں رخصت دے دیتے، کین حضرت ابوذر ٹائٹڈا سے سننے سے رہ جاتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ اس بختی والے تھم کے ساتھ چینے رہتے۔

ویے الین مطرت ابوذر النظائ سننے سے رہ جائے بس کا بیجہ بیہ وہ ای کی والے مے اس کھ پہنے رہے۔ (۱۷۲۱۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدِّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوُسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي الْبَقِيعِ لِفَمَانِ عَشُرَةً خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو آخِذُ بِيَدِى فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [انظر: ۷۲۲۷].

(۱۷۲۷۸) حضرت شداد بن اوس ڈگٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی باور مضان کی اٹھار ہویں رات کو بینتگی لگار ہاتھا کہ نبی طبیقاس کے پاس سے مقام بقیع میں گذر ہے، اس وقت نبی طبیق نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں و کمھے کرنبی طبیقا نے فریایا سینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روز واثوٹ جاتا ہے۔

(١٧٢٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْفَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَآخُسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَآخُسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلَيْحِدًّ آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ[راحع: ٢ ٢ ٢ ٢] هي مُنالاً امْدُن شِل بِيَنِهِ مَرْمُ كِي هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۷۲۹) حطرت شداد بن اوس والفؤے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی ملیٹا سے یاد کی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر مہر بانی کرنے کا تھم لکھ دیا ہے، اس لئے جب تم (میدانِ جنگ میں) کسی کوئل کروٹو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو مردی تاریخصہ میں میں دین کے متنوں میں جب میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں می

ذ ج كروتوا چهى طرح ذري كرواور تهمين إني چهرى تيز اوراپ جانوركوآ رام پنجانا جا بيد-

( ١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ قَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ غَنْمٍ لَمَّا

دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ آنَا وَآبُو الدَّرْدَاءِ لَقِينَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَأَخَذَ يَمِينَى بِشِمَالِهِ وَشِمَالَ آبِي الدَّرُدَاءِ يَمِينِهِ فَخَرَجَ يَمُشِى بَيْنَنَا وَنَحُنُ نَنْتَجِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا نَتَنَاجَى وَذَاكَ قُولُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لَيْنُ طَالَ بِكُمَا عُمُرُ آخَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَا لَيُوشِكُنَّ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَعِ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِى مِنْ وَسَطٍ قَرَآ

الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَآمَدًاهُ وَآخَلُّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ أَوْ قَرَآهُ عَلَى لِسَانِ آخِيهِ قِرَائَةً عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَآبُدَاهُ وَآخَلُ حَلَالُهُ

وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ لَا يَحُورُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ رَأْسُ الْحِمَارِ الْمَيَّتِ قَالَ فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ شَدَّادُ إِنَّ آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ طَلَعَ شَدَّادُ إِنَّ آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ

لَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ الشَّهْوَةِ الْحَفِيَّةِ وَالشَّرُكِ فَقَالَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ وَآبُو الدَّرْدَاءِ اللَّهُمَّ خَفْرًا آوَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا آنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ

يَئِسَ أَنْ يَعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا الشَّهُوَةُ الْحَفِيَّةُ فَقَدُ عَرَفْنَاهَا هِيَ شَهَوَاتُ الدَّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا وَشَهَوَاتِهُا فَمَا هَذَا الشِّرُكُ الَّذِي تُحَوِّفُنَا بِهِ يَا شَدَّادُ فَقَالَ شَدَّادٌ أَرَآيْتُكُمْ لَوْ رَآيَتُمْ رَجُلًا يُصَلِّى لِرَجُلِ أَوْ يَصُومُ لَهُ أَوْ

قَمَا هَذَا السَّرُكُ الذِي تُحَوِّفُنا بِهِ يَا شَدَادُ فَقَالَ شَدَادُ ارايتِكُمْ لَوْ رَايتُمْ رَجُلًا يَصَلَى لِرَجُلِ او يَصُومُ لَهُ اوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ اتْرَوْنَ اللّهُ قَدْ اَشْرَكَ قَالُوا نَعَمْ وَاللّهِ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى لِرَجُلِ أَوْ صَامَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ لَهُ لَقَدُ اشْرَكَ فَقَالَ

شَدَّادٌ فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَالِى فَقَدُ آشُرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَالِي فَقَدُ آشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدُ آشُرَكَ فَقَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ عِنْدَ ذَلِكَ آفَلَا يَعْمِدُ إِلَى مَا ابْتَعِي فِيهِ وَجُهُهُ مِنْ

ذَلِكَ الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلَ مَا خَلَصِ لَهُ وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ فَقَالَ شَدَّادٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَهُولُ أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشُوكَ بِي مَنْ آشُوكَ بِي شَيْنًا فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلَهُ وَكِثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي آشُوكَ بِهِ وَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم(٢٢٩/٤)]

(۱۷۲۷) این عنم میشد کتے ہیں کہ جب میں حضرت ابودرداء والتظ کے ساتھ ' جابی' کی معجد میں داخل ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت والتظ سے ملاقات ہوگئ، انہول نے اسپ با کیں ہاتھ سے میرا دابنا ہاتھ اور اسپ داکین ہاتھ سے حضرت ابودرداء والتظ کا بایاں ہاتھ بکر لیا، ادرخود ہمارے درمیان چلنے گئے، ہم راستہ میں با تیں کرتے جارہے تھے جن کاعلم اللہ ہی کو

زیادہ ہے۔ جھزت عبادہ بن صامت ٹائٹ کہنے گئے کہ اگرتم دونوں کی یاکسی ایک کی عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو سے کہ ایک بہترین

منالاً اَمْرِينَ بَلِيَهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَل

اس گفتگو کے دوران حضرت شداد بن اوس ٹائٹڈ اور گوف بن مالک ٹائٹڈ بھی تشریف لے آئے اور ہارے پاس بیخے کے ،حضرت شداد ٹائٹڈ کہنے گلے لوگو! میں نی ملینا کے فرمان کی روشنی میں تم پرسب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ محسوں کرتا ہوں وہ شہوت خفیہ اور شرک ہے، بیس کر حضرت ابودرداء ٹائٹڈ اور عبادہ بن صامت بڑائٹڈ کہنے گلے اللہ معاف فرمائے! کیا نبی ملینا نے ہم سمجھتے ہم سے یہ بیان نبیں فرمایا تھا کہ شیطان جزیرہ عرب میں اپنی عبادت کی امید سے مایوس ہو چکا ہے؟ 'دشہوت خفیہ' تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مرادد نیا کی خواہشات میں اکی خواہشات میں اکین شداد! یہ کون سائٹرک ہے جس سے آ ہے ہمیں اور ان کی خواہشات میں اکین شداد! یہ کون سائٹرک ہے جس سے آ ہے ہمیں اللہ میں میں کہ اس سے مرادد نیا کی خواہشات میں اور ان کی خواہشات میں ایکن شداد! یہ کون سائٹرک ہے جس سے آ ہے ہمیں

حضرت شداد ٹائٹٹ نے فرمایا بیہ بتاؤ کہ اگرتم کسی آ دمی کو دکھو کہ وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لئے نماز ، روزہ ، یاصدقہ کرتا ہے، کیا وہ شرک کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! بخدا وہ شرک کرتا ہے، حضرت شداد ٹائٹٹ نے فرمایا کہ میں نے بھی نبی ملیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جود کھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، جود کھاوے کے لئے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور جود کھاوے کے لئے صدقہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

حضرت عوف بن ما لک بھٹھ کئے گئے کہ کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ایسے تمام اعمال بیں اخلاص کا حصہ قبول کرلیا جائے اور شرک کا حصہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت شداد نگاٹھ نے فر مایا کہ بیں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں بیں بہترین حصہ دار ہوں اس محض کے لئے جو بمرے ساتھ شرک کرتا ہے ، اور وہ اس طرح کہ جو محض میرے ساتھ کسی کوشریک ک مخمبرا تا ہے تو اس کا تھوڑ ایا زیادہ سب عمل اس کے شریک کا ہوجاتا ہے اور بیں اس سے بیز اربوجاتا ہوں۔

#### حَديثُ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِيمُ مَا لَيْتِكُمْ

#### حضرت عرباض بن ساريه والثنة كي مرويات

(١٧٢٧) حَذَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالًا حَدَّتَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِوْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِو لِلصّفّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَوَّةً [صححه ابن حزيمة (٨٥٥١)، والحاكم (١/١٤/١). قال البزار: حديث العرباض اصح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٩٩٦)]. [انظر: ١٧٢٧٨].

الا ۱۷۲۷) حضرت عرباض بن ساريد الانتفاس مروى ہے كه نبي عليهم بهلي صف والوں كے لئے تين مرتبه اور دوسري صف والوں

هي مُنالاً امْن بَل بيد را الله و الله الله و الله الله و کے لئے ایک مرتبہ استغفار فر ماتے تھے۔ ( ١٧٢٧٢ ) حَدَّثَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَلِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوكَّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْحَيَلَاقًا كَيْدِرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَتِى وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَيْظًا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ [وصعحه الحاكم (٩٦/١). قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابو نعيم: حيد. وقال البزار؛ ثابت صحيح. وقال ابن عبد البر: ثابت. وحعله الهروي من احود احاديث الشام. وقد صحح الحديث إيضا الضياء المقدسي. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٣ و٤٤)

الترمذى: ٢٦٧٦). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا اسناد حسن]، ( ۱۷۲۷) حفرت عرباض بن ساریہ نگاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طیابا نے ہمیں ایسا وعظ فرمایا کہ جس سے لوگوں کی

آ تکمیں بہنے لکیں اور ول ارز نے لکے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیاتو رفعتی کا وعظ محسوس ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت فر مات بیں؟ نی ناید نے فر مایا میں جمہیں ایس واضح شریعت پرچھوڑ کر جار ہا ہوں جس کی رات اور دن برابر بیں ممرے بعد جو بھی اس ہے بجی اختیار کرے گا، وہ ہلاک ہوگا، اورتم میں سے جوش زئد ور ہے گا، وہ عقریب بہت سے اختلافات و کیے گا، البذا تم میری جوسنیں جانتے ہواور خلفاء راشدین مهدیبین کی سنتوں کواپنے او پرلازم پکڑ واورامیر کی اطاعت اپنے او پرلازم کرلوخواہ

وہ ایک جبھی غلام ہی ہو،ان ہا توں کواچھی طرح محفوظ کرلو، کیونکہ مسلمان تو فر ما نبرداراونٹ کی طرح ہوتا ہے کہا سے جہاں لیے جایاجائے،وہ چل پڑتاہ۔

( ١٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي رُهُمْ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ [صححه ابن حزيمة (١٩٣٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٤ ٢٣٤، النسائي: ٤/٥٤١). قال شعيب: حسن بشواهده، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٨٦].

(۱۷۱۷۳) حفزت عرباض بن ساریه والنظ سے مروی ہے کہ نبی طالقانے ماہ رمضان میں مجھے ایک مرتب محری کی وعوت ویتے

ہوئے فر مایاس مبارک کھانے کے لئے آجاؤ۔

( ١٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ نَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ ٱلْمَبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَطَنَا مَوْعِظَةً

مُناوًا المَّرِينَ فِي اللهُ الشَّامِينِينَ ﴿ وَهُ اللهُ الشَّامِينِينَ ﴾ الشَّامِينِينَ ﴿ وَهُ اللهُ الشَّامِينِينَ ﴿ وَهُ اللهُ الشَّامِينِينَ اللهُ الشَّامِينِينَ اللهُ السَّلُ الشَّامِينِينَ ﴾

يَلِيغَةً ذَرَفَتُ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَآوُصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى الْحِيَلَافًا كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى الْحَيْلَافًا كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَسُنَتِى وَسُنَّةِ الْمُحْلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُهُودِ فَإِنَّ كُلَّ مِنْ يَعِشْ مِنْكُلْهُ وَالسَّامِ عَلَى الْعَلَقَ إِللّهُ مِنْ يَعْمَلُونَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُعْدِينَ الْمُهُدِينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُعْلِينَ كُلُّ مِنْ يَعِمْ مَلَالًا لَهُ إِللْهُ وَالْعَلَقُ مِنْ كُلُونُ اللّهُ وَالْعَلَقُ مِنْ يَعْمِلُ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُعْدَلَةً عِلْمُ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَمُعْتَلَقِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُا بِالنَّوَاجِدِ وَإِنَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُالِمُ وَالْعَلِيْ عَلَى مُولَالًا لِمُولِنَا كُلُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلِيْقُ عَلَى اللّهُ الْمُثَالِقُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْدَلِكُ اللّهُ اللّهُ مُعْتَلِقًا مُعْلَقًا عَلَيْهُا فِي الْعَلَقُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْدَلِقُ مِنْ عَلَيْهُا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَقُهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۷۲۷) حفرت عرباض بن ساریہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے ہمیں جرکی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکراہیا وعظ فر مایا کہ جس سے لوگوں کی آئٹ میں بہنے لگیں اور دل لرزنے گئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایہ تو رخصی کا وعظ محسوں ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ نبی علیہ ان فرمایا ہمی تہمیں ایک واضح شریعت پرچھوڑ کر جارہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو بھی اس سے بچی اختیار کرے گا، وہ ہلاک ہوگا، اور تم میں سے جو خص زندہ رہے گا، وہ ملاک ہوگا، اور تم میں سے جو خص زندہ رہے گا، وہ مختر یب بہت سے اختیافات دیکھے گا، لہذا تم میری جو شنیں جانے ہواور خلفا وراشدین مہدیبین کی سنتوں کو اینے او پر لازم کرلوخواہ وہ ایک جبٹی غلام بی ہو، ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کرلو، اور نو ایجاد چیزوں سے اپنے آپ کو بھاؤ کیونکہ ہرنوا بجاد چیز برعت ہے اور ہر بدعت گرانی ہے۔

(١٧٢٧٥) حَذَّتُنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّتُنَا تُوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السَّلِيمِيِّ وَحُجُرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا آتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيةَ وَهُوَ مِمَّنُ نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِيَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا آتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ عِرْبَاضَ لِيَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ ذَاتَ يَوْم ثُمَّ أَفْهَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً مَوْدَى وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ عِرْبَاضَ مَنْكُمْ بُعْنَا مَوْعِظَةً مُودَى وَعَائِدِينَ وَمُعْتَلِكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَيْنًا فَإِنْ كَانَ عَبْدًا خَبَيْبًا فَإِنْ كَانَ عَبْدًا خَبَيْكُمْ بِعُنْ مِنْكُمْ بَعْنِي وَسُنَتِى وَسُنَةٍ الْخُلَقَاءِ الرَّاشِينِينَ الْمَهْدِينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَلًا مُورِدُ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَكَلَة [صححه ابن حبان (٥)، والحاكم (٩٧/١). فاللهُ الْلهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

منظا اَمْهُن بَلِ اِنْ الشّامِين مِرَدِي اللّهِ مِنْ الشّامِين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ١٧٢٧ ) حَدَّقَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُوَيْحِ حَدَّقَنَا بَقِيَّةُ حَدَّلَنِى بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ آبِي بِلَالِ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ آلَةُ حَدَّلَهُمْ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَذَكْرَهُ [صححه الحاكم (٢/١٥). فال شعب: صحيح]. [راجع ما قبله].

(۱۷۲۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

ے اور ہر بدعت مراہی ہے۔

( ۱۷۲۷۷ ) حَلَّقُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِى عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ آبِى بِلَالٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ آنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَدَاةِ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٧٢٧٥].

(۱۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ هِشَامِ اللَّسْتُوَائِنِّ عَنْ يَعْمَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثَ مِرَادٍ وَلِلثَّانِى مَرَّةً [راحع: ١٧٢٧١].

(۱۷۲۷۸) حفرت عرباض بن سارید و انتخاص مروی ہے کہ نبی مائیلا پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبداور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبداستغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٧٩) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّاخُمَنِ بُنُ مُهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِيَةَ قَالَ بِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا فَٱتَنَّهُ أَتَقَاضَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِعِي ثَمَنَ بَكُرِى فَقَالَ أَجُلُ لَا أَقْضِيكُهَا إِلَّا لُجَيْنِيَّةً قَالَ فَقَضَانِي فَأَخْسَنَ فَضَائِي قَالَ وَجَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ بَكُرِى فَقَالَ أَجُلُ لَا أَقْضِيكُهَا إِلَّا لُجَيْنِيَّةً قَالَ فَقَضَانِي فَأَخْسَنَ فَضَائِي قَالَ وَجَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ جَمَلًا قَدْ أَسَنَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ فَصَاءً [صححه الحاكم خَيْرٌ مِنْ بَكُرِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ فَصَاءً [صححه الحاكم خَيْرٌ مِنْ بَكُرِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ فَصَاءً [صححه الحاكم ثَنْ مَال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٨١)، والنسائي: ٢٩١٧).

(١٤١٤) حفرت عرباض بن ساريد فاتن سے مروى ہے كدا يك مرتبديس نے نبي ايدا كے ہاتھ ايك جوان اونٹ فروخت كيا،

طریقے سے جھے اس کی قیمت ادا کردی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے میرا اونٹ دے دیجئے، نبی علیہ نے اسے ایک کی عمر کا اونٹ دے دیا، اس نے کہایا رسول اللہ! بیتو میرے اونٹ سے بہت تکدہ ہے؟ نبی علیہ ان فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر میں وہ

اور کے دیے دیا اس سے جہایا رسوں اللہ: بیرو سیر ہے اور سے جہت مدہ ہے؛ بی میر اسے سر مایا و وں میں سب سے ، کریں س ہوتا ہے جوا دائیگی میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَوِيدٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتُمُ النَّهِ مَلَى وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأَنْبُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعُوهُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى النَّيْسِينَ وَرُونِيَا أَمِّى النِّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى بُنُ هِلَال هُو الصَّوابُ

(۱۷۲۸) حضرت عرباض ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی اکرم کالٹیڈ کم نے فر مایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النہین تھا جب کہ حضرت آ دم علیا ابھی گارے میں ہی لتھڑ ہے ہوئے تھے، اور میں تمہین اس کی ابتداء بتا تا ہوں میں اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیا کی دعاء، حضرت عیسیٰ علیا کی بثارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا اور تمام انبیاء کی مائیں اس طرح خواب دیکھتی تھیں۔

(١٧٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سُويْدٍ عَنْ عَبُدِ الْاَعْلَى بُنِ هِلَالِ السُّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى عَبُدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَذَكِرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتُهُ نُورًا آضَاءَتُ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ [احرحه الطبراني في الكبير (٦٢٩) قال شعب: صحيح لغيره]. [راحع ما قبله]

(۱۷۲۸) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتہ اس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ نبی علیم اللہ اللہ ہ نے بچے کی پیدائش کے وقت ایک نورد یکھا جس ہے شام کے محلاً ت روش ہوگئے۔

(١٧٦٨٢) حَدَّكَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ مُعَاوِيَةَ يَغَنِى ابْنَ صَالِح عَنُ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ ذِيَاهٍ عَنُ آبِى رُهُمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ صَادِيَةَ السَّلَمِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُونَا إِلَى السَّحُودِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ هَلُمُّوا إِلَى الْفَدَاءِ الْمُبَارَكِ [راحع: ١٧٢٧٣].

(١٧٢٨) حفرت عرباض بن ساريه الأنزائ مروى ب كه ني اليان نه ماه رمضان من مجھے ايك مرتبه سحرى كى وقوت ويت

موے فرمایاس مبارک کھانے کے لئے آجاؤ۔

( ١٧٢٩٣ ) ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ [صححه ابن حزيمة (١٩٣٨). قال شعب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۷۲۸۳) کچر میں نے نبی طلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہاہے اللہ! معاویہ کوحساب اور کتاب کاعلم عطاء فر ما، اور اسے عذاب معنونا فر ا

( ١٧٢٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ خَالِدٍ الْحِمْصِیُّ حَدَّثَیْنی أُمَّ حَبِیبَةَ بِنْتُ الْمِوْبَاضِ قَالَتُ حَدَّثِی آبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ یَوْمَ خَیْبَرَ کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنْ الطَّیْرِ وَلُحُومَ الْمُحْمُرِ الْآهْلِیَّةِ وَالْخَلِیسَةَ وَالْمُجَشَّمَةَ وَآنُ تُوطَأَ السَّبَایَا حَتَّی یَضَعْنَ مَا فِی بُطُونِهِنَّ [قال الالبانی: صحیح مفرقا الا العلیسة (الترمذی: ١٤٧٤، و ٢٥٠٤)].

(۱۷۲۸) حضرت عرباض فانتخاسے مروی ہے کہ نی طائیا نے فیبر کے دن پنجوں سے شکار کرنے والے ہر پرندے، پالتو گدھوں کے گوشت، جانور کے منہ سے چیڑائے ہوئے مردار جانور، نشانہ سیدھا کیے جانے والے جانوراور وضع حمل ہے قبل باندیوں ہے ہمستری کرنے سے منع فرمادیا تھا۔

( ١٧٢٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ آبُو خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ عَنْ آبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ قُصَّةٍ مِنْ فَيْءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ مَا لِآحَدِكُمْ إِلَّا الْمُحُمِّسَ وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَآدُوا الْحَيْطُ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ

وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ [اخرحه الطبراني في الكبير (٦٤٩) والبزار (١٧٣٤). قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر ما بعده].

(۱۷۲۸۵) حضرت عرباض التائلات مروی ہے کہ بعض اوقات نبی طابیہ مال غلیمت میں سے ایک بال اٹھائے اور فریاتے اس میں سے میرا بھی اتنائی حصہ ہے جتناتم میں سے کسی کا ہے، سوائے ٹس کے اور وہ بھی تم پر بی لوٹا دیا جا تا ہے، للذادھا کہ اور سوئی یا اس سے بھی کم در ہے کی چیز ہوتو وہ واپس کردو، اور مال غلیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لئے

( ١٧٢٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبٍ هَذَا [راجع ما قبله].

(۱۷۲۸ ۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَالِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْعِرْبَاصِ بْنِ سَارِيَةَ ظَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا

منالما اَمَارِينَ لِيَسِيرَ مِنْ الشَّامِينِ مِنْ الشَّامِينِ لَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِ أُجِرَ قَالَ فَآتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّنُتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٤٢٨٤) حَفرت مَر باض اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى الطّن المُعلَى عَلَى الطّف الْمُقَدَّمِ الْمَالِيةَ مِنْ الطّيفي وَاحِدةً وَاصحه ابن حبان اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْمِ وَسَلّمَ يُصَلّى عَلَى الطّف الْمُقَدَّمِ الْمَالُ وَعَلَى النّانِي وَاحِدةً [صححه ابن حبان

(۲۰۵۸). مال الألبانی: صحیح (النسانی)]. [انظر: ۱۷۲۸۹، ۱۷۲۹۶]. (۱۷۲۸۸) حضرت عرباض بن ساریه رفایش سے مروی ہے کہ نبی علیقا پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٦٨٩) حَلَّلْنَا حَيُوَةُ بُنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا بَعِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُقَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَادِيَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الَّذِى يَلِيهِ وَاحِدَةً

(۱۷۲۸۹) حفرت عرباض بن ساریہ ڈاٹھ کے سے کہ نبی ملیدہ پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبداور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبداستغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٩٠) حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُونَ

بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَآخُسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ [احرحه الطبراني في
الكبير (٤٤٤) حود الهيشي اسناده، قال شعب: صحيح لغيره اسناد حسن].

(۱۷۲۹۰) حفرت عرباض ٹاکٹڈے مروی ہے کہ نبی طیکائے ارشاد فر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے میری عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔

(١٧٢٩) حَذَّنَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَذَّنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَذَّقِنِى بَحِيرُ بَنُ سَعْدٍ عَنُ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ آبِى بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِى الَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ قَالَ يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ إِخْوَانَنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانَنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا عَلَى الشَّهَدَاءُ إِخْوَانَنَا فَيَقُولُ الْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانَنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا عَلَى فُرُشِهِمْ فَإِنْ آشَبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ فَوْلُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ آشَبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ

وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدُ ٱشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ [انظر: ١٧٢٩٦].

(۱۷۲۹) حضرت عرباض فی شاخت مروی ہے کہ جناب رسول الله فی ارشاد فر مایا طاعون کی وباء میں مرنے والوں کے متعلق پر وردگار عالم کے سامنے شہداء اور طبعی موت مرنے والوں کے درمیان جھڑا ہوگا، شہداء کہیں سے کہ بیہ مارے بھائی ہیں، اور ہماری طرح شہید ہوئے ، اور طبعی موت مرنے والے کہیں سے کہ بیہ مارے بھائی ہیں اور ہماری طرح اپنے بستر وں پر فوت ہوئے ہیں، پروردگار فرمائے گا کہ ان کے زخم دیمو، اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں جیسے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکر ان کے ساتھ ہوں گا۔

( ١٧٢٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرُقُدَ وَقَالَ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٧ - ٥ ، الترمذي: ٢٩٢١، و٢ - ٣٤)].

(۱۷۲۹) حضرت عرباض ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینواسونے سے پہلے "مسبع" کے لفظ سے شروع ہونے والی سورتوں کی تلاوت فرباتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت الی ہے جوایک ہزار آیوں سے افضل ہے۔

( ١٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَعِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ اِلْيَنَا فِي الصَّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحَوْلَكِيَّةُ فَيَقُولُ لُوْ

الْعِرُبَاضُ بُنُ سَارِيَةً كَانَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَحْرُجُ اِلْيَنَا فِي الصَّفَةِ وَ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمُ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِىَ عَنْكُمْ وَلَيْفُتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ

(۱۷۲۹۳) حفرت عرباض ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا چھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتے صفہ میں ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فرمانے لگے اگر تہمیں پند چل جائے کہ تہمارے لیے کیا کچھے ذخیرہ کیا گیا ہے، کہ ساری دنیا تہمارے لیے

سمیٹ دی جائے گی اور تبہارے ہاتھوں فارس وروم فتح ہوجا ئیں گے ،تو تم بھی ممکنین نہو۔

( ١٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَجِيرٍ بُنِ سَعُلٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نُقَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفُّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى الَّذِى يَلِيهِ وَاحِدَةً [راحع: ١٧٢٨٧].

(۱۷۲۹۳) حضرت عرباض بن ساریه نگافتهٔ سے مروی ہے کہ نبی ماہیم پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں

كے لئے ايك مرتبداستغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ مُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا آبُو مَكُرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنّى عَبْدُ اللّهِ فِي أُمَّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ

مَنْ الْمَا مَدْ مَنْ الْمَا مَدْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْحَدِدُ وَمِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ [احرحه أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ [احرحه

الطبراني في الكبير (٦٣١) قال شعيب: صحيح لغيره دون اخره فاسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٢٨٠].

(۱۷۲۹۵) حضرت عرباض تلا تلت مروی ہے کہ نبی اکرم تلا تا ایس اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النہ بین تھا جب کہ حضرت آ دم طلب اللہ کا بندہ اور خاتم النہ بین تھا جب کہ حضرت آ دم طلب اللہ کا این ایس کی ابتداء بتا تا ہوں میں اپنے جدامجد حضرت ابراہیم طلب کی دعاء، حضرت عیسیٰ طلب کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نورلکلا

جس نے شام کے محلات روش کرد سے اور تمام انبیاء کی ما کیں اس طرح خواب ویسی تھیں۔ ( ۱۷۲۹٦) حَدَّثَنَا آبُو الْیَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشِ عَنْ بَعِیرِ بُنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ آبِی بِلَالٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ یَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ عَلَی

عَنِ الْعِرْبَاصِ بَنِ سَارِيهُ فَالْ سَيِعَتَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنِوْ وَسَعَمَ يَعُولُ يَصَعَيْمُ الْعَهَاءُ والسَّرُولُ صَلَى أَلُو اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الل

فَیکُحَفُونَ مَعَهُمْ [راحع: ۱۷۲۹]. (۱۷۲۹۱) حضرت عرباض بڑاتی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَ کُالْتِیَّانے ارشاد فرمایا طاعون کی وباء میں مرنے والوں کے

(۱۹۹۹) صرت کربا ک ری داور سے سروی ہے کہ جہاب رسوں الدی ہوائے اوس اور ہا ہوگا ، شہداء کہیں گے کہ بیہ ہمارے بھائی ہیں ، متعلق پروردگار عالم کے سامنے شہداءاور طبعی موت مرنے والوں کے درمیان جھکڑا ہوگا ، شہداء کہیں گے کہ بیہ ہمارے بھائی ہیں ، اور ہماری طرح شہید ہوئے ،اور طبعی موت مرنے والے کہیں گے کہ بیہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری طرح اپنے بستر وں پرفوت ہوئے ہیں ، پروردگار فرمائے گا کہ ان کے زخم دیکھو ،اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں جیسے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکران کے ساتھ ہوں گے ، جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہداء کے زخوں کے مشابہہ ہوں گے۔

#### حَدِيثُ آبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ اللَّهُ

### حضرت ابوعامراشعری ڈاٹٹئے کی حدیثیں

( ١٧٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُدُوكٍ عَنْ آبِي عَامِرٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلَّ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَامِرٍ آلَا غَيَّرُتَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ فَفَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آيْنَ ذَهَبْتُمْ إِنَّمَا هِيَ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا مَن المَا اَمُرُن بَل يَنْ مُرَّا كُون بِهِ مُرَّا لِهُ مُرَاد بِهِ مُرَاد بِهُ مُرَاد بِهُ مُرَاد بِهِ مُرَاد بِهِ مُرَاد بِهِ مُرَاد بِهِ مُرَاد بِهُ مُرَاد بِهُ مُرَاد بِهُ مُرَاد بِهُ مُراد بِهُ مُرَاد بِهُ مُراد بُور بِهُ مُراد بِنَا مُراد بِهُ مُرَاد بِهُ مُراد بِهُ مُراد بِهُ مُراد بِهُ مُراد بِهُ مُراد بِهُ م

اهْتَكَيْتُمْ [انظر: ١٥٩٥].

(۱۷۲۹) حضرت ابوعام اشعری بخاتفات مروی ہے کہ غزوہ اوطاس میں ان کا ایک آ دمی مارا گیا، نی طینیانے فرمایا عامر! حمہیں غیرت نہ آئی، ابوعام رفاتھ نے بیر آیت پڑھ کر سنادی'' اے ایمان والو! اپنفس کا خیال رکھنا اپنے او پرلا زم کرلو، اگرتم ہدایت پر ہوئے تو کسی کے بعظنے سے تہمیں نقصان نہیں ہوگا''اس پر نبی طینیا غصے میں آگئے اور فرمایا تم کہاں جارہے ہو؟ آیت کا مطلب تو بیہ ہے کہ اے اہل ایمان! اگرتم ہدایت پر ہوئے تو محمراہ کا فرحمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔

( ۱۷۲۹۸) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَلَاذٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسُرُوحٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْحَيُّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ قَالَ عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ النَّسُدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ لَا يَفِرُونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَعُلُّونَ هُمْ مِنِي وَإِنَّا مِنْهُمْ قَالَ عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَة فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبِي لَيْسَ هَكُذَا خَدَّثِنِي أَبِي لَيْسَ هَكُذَا خَدَّثِنِي أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَإِلَى فَقَالَ لَيْسَ هَكُذَا حَدَّثِنِي أَبِي كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَإِلَى فَقَالَ لَيْسَ هَكُذَا حَدَّثِنِي أَبِي كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَإِلَى فَقَالَ لَيْسَ هَكُذَا حَدَّثِي أَبِي عَنْ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَإِلَى مَنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكَ قَالَ عَبْد عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكَ قَالَ عَبْد اللّهِ مَذَا مِنْ أَجُودٍ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ إِلَّا جَوِيرٌ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (١٣٨/٢). قال الترمذى: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٣٩٤٣)]. [انظر: ١٧٦٤].

(۱۷۲۹۸) حضرت ابوعامر رہی ہے کہ نی ماہیانے ارشاد فرمایا بنواسداورا شعرییں بہترین قبیلے ہیں، جومیدانِ جنگ سے بھا گئے ہیں اور نہ بی خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور ہیں ان سے ہوں۔

حضرت ابوعام المنتز كوسائي والدي عامركت بين كه ش نه يده و المنتز المساح و المنتز المنز المنتز المنز المنتز المنتز

مُنلُهُ المَوْنُ صِبْلِ يَسِيْدُ مِنْ كُلُّ الشَّا مِنْدِن اللَّهُ الشَّالِينَ الشَّامِينِين ﴿ لَهُ اللَّهُ الشَّالُ الشَّامِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الشَّالُ الشَّامِينِينَ لَهُ اللَّهُ اللَّ إِنْ كُنْتَ لَا تَوَاهُ فَهُوَ يَوَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ ٱحْسَنْتُ قَالَ نَعَمْ وَنَسْمَعُ رَجْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلَا يُرَى الَّذِى يَكُلُّمُهُ وَلَا يُسْمَعُ كَلَامُهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ خَمْسٌ مِنْ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذْرِى نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذْرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِفْتَ حَلَّثْتُكَ بِعَلَامَتَيْنِ تَكُونَان فَبْلَهَا فَقَالَ حَذَّنْنِي فَقَالَ إِذَا رَآيْتَ الْآمَةَ تَلِدُ رَبُّهَا وَيَطُولُ آهُلُ الْبُنْيَانِ بِالْبُنْيَانِ وَعَادَ الْعَالَةُ الْحُفَاةُ رُنُوسَ النَّاسِ قَالَ وَمَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَرِيبُ قَالَ ثُمَّ وَلَّى فَلَمَّا لَمْ نَرَ طَرِيقَهُ بَعْدُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلَّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاتَنِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا آغُرِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةُ [انظر: ١٠/٦٤] (۱۷۲۹۹) حضرت ابوعام ر ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائی اپنے صحابہ ٹائٹ کے ساتھ کسی مجلس میں تشریف فر ماتھ ، کہ حضرت جبريل ملينا اپي شکل وصورت بدل كرآ ميء نبي ملينا يه مجه كه يه كوئي مسلمان آ دمي به انهول في سلام كيا، نبي ملينا في جواب دیا، پھرانبوں نے اپنے ہاتھ نبی ملیّا کے گھٹوں پررکھ دیتے اور بوچھایارسول اللہ! ''اسلام'' سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیّا نے فر مایا اپنے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دوء لا الدالا اللہ کی گواہی دواوریہ کرچم مَثَلَ اللہ کے بندےاوراس کے رسول ہیں ، نماز قائم كرواورزكوة وو،انبول نے يوجها كه جب ش بيكام كرلون كالومسلمان كبلاؤن كا؟ ني ماييان في مايابان!

پھرانہوں نے پوچھا کہ'' ایمان'' سے کیا مراد ہے؟ نبی طینا نے فر مایا کہ اللہ پر، بوم آخرت، طائکہ، کتابوں، نبیوں، موت اور حیات بعد الموت، جنت وجہنم، حساب ومیزان اور ہراچھ بری تقدیراللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھو، انہوں نے پوچھا کہ جب میں بیکام کرلوں گاتو مؤمن بن جاؤں گا؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں!

پھرانہوں نے پوچھایا رسول اللہ! احسان سے کیا مراد ہے؟ نبی طینی نے فر مایا اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر بیتصور نہیں کر سکتے تو پھر یہی تصور کرلو کہ وہ تہہیں دیکھ رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ اگریش ایسا کرلوں تو میں نے ''احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا؟ نبی طینیا نے فر مایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی طینیا کے جوابات توس رہے تھے لیکن وہ خص نظر نہیں آ رہا تھا جس سے نبی طینیا مختلوفر مار ہے تھے اور نہ بی اس کی بات سنائی دے رہی تھی۔

پھر سائل نے پوچھایا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ انے فرمایا سجان اللہ! غیب کی پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، (پھریہ آیت تلاوت فرمائی) بیشک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بیشک اللہ بڑا جانے والا باخبر ہے۔

مجرسائل نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کو دوعلامتیں بتا سکتا ہوں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں

هي مُناهَا مَوْرَضِ بل يَهِيدُ مَرْمَ الشَّاعِيدِين في الله اللهُ مى؟ نبى مايدا نه فرمايا بناؤ،اس نے كها جب آپ ديكھيں كه باندى اپنى مالكن كوجنم دے رہى ہے اور عمارتوں والے عمارتوں ميں ایک دوسرے برفخر کررہے ہیں اور نگلے افرادلوگوں کے سردار بن گئے ہیں (تو قیامت قریب آجائے گی) راوی نے پوچھایا رسول الله! بيكون لوگ موں معيج فرمايا ديهاتي لوگ-

مچروہ سائل چلا ممیا اور ہمیں بعد میں اس کا راستہ نظر نہیں آیا ، پھر نبی طائیلانے تمین مرتبہ سجان اللہ کہ کر فرمایا ہیہ جبریل تتھے جولوگوں کوان کے دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَّا فَتَعْمُ) کی جان ہے، جريل ميرے پاس' اس مرتبہ كے علاوہ''جب بھى آئے ، ميں نے انہيں پہچان ليا (ليكن اس مرتبہ نہيں پہچان سكا) ( .٧٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ وَذَكَّرَ الْحَدِيثَ [حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف الاسناد

(الترمذي).] [انظر: ٢٩٢٥] [راجع: ٢٩٢٥]. (۱۷۳۰۰) حضرت ابن عباس نگانؤ ہے مروی ہے ہے کہ نبی مایٹا نے مختلف عورتوں ہے ابتداء نکاح کرنے ہے منع کردیا تھا۔ فاندہ: حدیث کی تمل وضاحت کے لئے حدیث نمبر۲۹۲۳ ملاحظہ سیجئے۔

(١٧٣٠١) وَذَكَرَ مُلْصِقًا بِهِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَآتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام لْمَجَلَسَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدُّنْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ رَبَّتُهَا فَذَكُرُ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧٦٤٣] [راحع: ٢٩٢٦].

(۱۷۳۰۱) حدیث نمبر (۲۹۹ ۱۷ ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

حَديثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ مُلْأَلِّيُّكُمْ

# حضرت حارث اشعری دلاننهٔ کی حدیث

( ١٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ كَانَ يُعَدُّ فِي الْبُدَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِ سَلَّامٍ عَنْ جَلَّهِ مَمْطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْآلَشُعَرِى ۚ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَام بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَكَادَ أَنْ يُبْطِيءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُرَ يَنِي إِسُرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أَبُلِّغَهُنَّ فَقَالَ يَا آخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أَعَلَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ فَجَمَعَ يَحْمَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ فَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ فَحَمِدَ اللَّهَ

وَٱلْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ آنْ آعُمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ٱوَّلُهُنَّ ﴿ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ حَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقِ أَوْ ذَعَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَذِّى غَلْتَهُ إِلَى غَيْرٍ سَيِّدِهِ فَٱيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجُهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَآمُرُكُمْ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِى عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِبِحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوتَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِبِح الْمِسْكِ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَكُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَلَّمُوهُ لِيَصْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ ٱلْعَدِى نَفْسِي مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكِثِيرِ حَتَّى فَكَ نَفْسَهُ وَآمُرُكُمْ بِلِرَكُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْبِرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَنَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْقَدْوُّ سِرَاعًا فِي ٱلْوِهِ فَٱتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَهْدَ أَخْصَنُ مَا يَكُونُ مِنُ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ آمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِهْرٍ فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنَاءٍ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِٱسْمَاتِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن خزيمة (٤٨٣، و ٩٣٠، و ١٨٩٥)، وابن حبان (٦٢٣٣)، والحاكم (١١٨/١). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٨٦٣، و ٢٨٦٤)]. [انظر: ٣٩٩٣].

(۱۷۳۰۲) حضرت حارث اشعری نگافئات مروی ہے کہ نبی عائیدانے ارشاد فر ما یا اللہ تعالی نے حضرت کی بن زکریا جھٹا کو پانچ ہاتوں کے متعلق بھم دیا کہ ان پرخود بھی مل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں ، قریب تھا کہ حضرت بجی عائیدا سے اس معاطے میں تا خیر ہوجاتی کہ حضرت میسی عائیدا کہنے گئے آپ کو پانچ با توں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں ، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں ، ورنہ میں پہنچائے ویتا ہوں ، حضرت بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں ، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں ، ورنہ میں پہنچائے ویتا ہوں ، حضرت بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں ، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں ، ورنہ میں پہنچائے ویتا ہوں ، حضرت بھی خان یا بھی ان پر عمل کرنے کا تھر ان پر عمل دھندا دیا ہوجاؤں گایا زمین میں دھندا دیا جاؤں گا۔

چنانچاس کے بعد حفرت بیخی طینا نے بیت المقدس میں بن اسرائیل کوجع کیا، جب مجد بھر گئ تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کے ،اللہ کی حدوثاء کی اور فر مایا اللہ تعالی نے جمعے پانچ با توں کے متعلق تھم ویا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا تھم اور کا مقدم ووں ،ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہتم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم راؤ ،

منالاً الموری بی میر مترم کی ہے۔ مترم کی کے اس کی سنگ الف اینین کی اس کی مثال میں میں میں ہے کون جا ہے گا کہ اس کا غلام اسا ہو؟ چونکہ اللہ نے تہیں پیدا کیا اور رزق دیا ہے لہذا اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشریک نی تشمیراؤ۔

نیز میں تمہیں نماز کا بھم دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی اپنی تمام تر تو جہات اپنے بندے پر مرکوز فرما دیتا ہے بشرطیکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے،اس لئے جب تم نماز پڑھا کر وتو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، نیز میں تمہیں روز وں کا بھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس فض کی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مبک کا احساس ہو، اور اللہ کے نزدیک روز ہ دار کے منہ کی بھبک مشک کی مبک ہے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

نیز میں تہہیں صدقہ کرنے کا تھم ویتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس فض کی ہے جے دشن نے قید کر کے اس کے ہاتھ کر دن سے باندھ دیے ہوں اور پھراسے آل کرنے کے لئے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کہ کیاتم میری جان کا فدید وصول کرنے کے لئے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے، اپنی جان کا فدیہ بیش کرنے گئے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اور بیس تمہیں کھڑت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم ویتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس فخص کی سی ہے دشن جس کا بہت تیزی سے پیچھا کر رہا ہو، اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں تھس کر بناہ گزین ہوجائے ، اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد نی طابع نے فرمایا میں بھی تہمہیں پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جنہیں افتیار کرنے کا اللہ نے جھے تھم دیا ہے،

() اجتماعیت کا ﴿ عکر ان کی بات سننے کا ﴿ بات ماننے کا ﴿ جرت کا ﴿ اور جہاد فی سبیل اللہ کا، کیونکہ جو شخص بھی ایک بالشت کے برابر جماعت مسلمین سے فروج کرتا ہے، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکا ہے، اللہ بید کہ والی جماعت کی طرف لوٹ آئے، اور جو شخص زمانہ جا بلیت کے فرے لگاتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، صحابہ ٹواکھ آئے وہ چھایارسول اللہ! اگر چہدہ وہ نماز روزہ کرتا ہوا ورا پنے آپ کومسلمان سجمتا ہو، سوتم مسلمانوں کو ان ناموں سے بکاروجن ناموں سے اللہ نے اللہ علیہ مسلمان بندوں کو بکارا ہے۔

حَديثُ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنُدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالُكُمُ

## حضرت مقدام بن معدى كرب النفط كى حديثين

( ۱۷۳.۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَوْرٌ يَفْنِى ابْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِى حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ آبِى كَرِيمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ آحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ [صححه ابن حبان (۷۰) والحاكم (۱۷۱/٤) قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني صحيح (ابوداود:

مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ لِيُعَدِّم مَنْ اللَّهُ اللَّ

٢٢٤ ٥، الترمذي: ٢٣٩٢)].

(۱۷۳۰۳) حضرت مقدام بن معدى كرب والتنوي مردى بكه ني عليه في المان ارشادفر مايا جبتم من سے كوئى فخض است كسى

بھائی سے محبت کرتا ہوتواے جائے کداسے بتادے۔

( ١٧٣٠٤) حَلَّانَنَا يَهُمَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّانَنَا شُعْبَةُ حَلَّانِي مَنْصُورٌ عَنِ الشَّغْبِى عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ آبِى كريمَةَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةُ الطَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الْمُتَصَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٥٠، ابن ماحة: ٣٦٧٧)]. [انظر: ٣ ١٧٣٠، ١٧٣٢، ١٧٣٢، ١٧٣٢،

(۱۷۳۰) حضرت مقدام بن معدی کرب التلظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملینا کوفر ماتے ہوئے ساہم مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے، اگروہ اپنے میز بان کے حن میں سی تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہوگیا، چاہے تو اداکر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٣.٥) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّالِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ آبِى كَوِيمَةَ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الطَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ آصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحُرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الْحَصَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

(۱۷۳۰۵) حضرت مقدام بن معدی کرب التلائي مروی ہے کہ انہوں نے نبی علید کوفر ماتے ہوئے سنا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے واگروہ اپنے میز بان کے حن میں صبح تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہوگیا، جا ہے تو اداکر دے ادر جا ہے تو چھوڑ دے۔

(١٧٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَوَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا إِنِّى أُوتِيتُ الْكِنَابَ وَمِفْلَهُ مَعَهُ آلَا إِنِّى أُوتِيتُ الْكُوْرَانِ وَمِفْلَهُ مَعَهُ لَا يُوشِكُ رَجُلَّ يَنْفَنِى شَبْعَانًا عَلَى آرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ آلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْجِمَادِ الْآهَلِيِّي وَلَا كُلُّ فِي مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ آلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْجِمَادِ الْآهَلِيِّي وَلَا كُلُّ فِي مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ آلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْجِمَادِ الْآهُلِيِّي وَلَا كُلُّ فِي مِنْ حَرَامٍ فَعَرِّمُوهُ آلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَادِ الْآهُلِيِّي وَلَا كُلُ فِي مَنْ حَرَامٍ فَعَرَّمُوهُ آلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَادِ الْآهُلِيِّي وَلَا كُلُّ فِي السَّبَاعِ آلَا وَلَا لْقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَوْلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَشْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَوْلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَعْوَمُ هُلُهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ [صححه ابن حبان (١٢). قال الترمذى: حسن غريبَ قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٤) و٢٠٤٤).

(۱۷۳۰۱) حضرت مقدام ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ماہیا نے ارشادفر مایایا در کھو! مجھے قرآن کریم اوراس کے ساتھ کچھاور بھی دیا حمیا ہے، یا در کھو! مجھے قرآن کریم اوراس کے ساتھ کچھاور بھی دیا حمیا ہے، یا در کھو! عنفریب ایک آ دی آئے گا جواپ تخت پر

(۱۷۳۰۷) حضرت مقدام نظافت مروی ہے کہ نبی طائلانے ارشاد فر مایا جو خض کوئی بوجہ چھوڑ کرفوت ہوجائے ، وہ اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ داری میں ہے، اور جو خض مال و دولت چھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورٹاء کا ہوگا ، اور ماموں اس مخض کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس مخض کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف ہے دیت اداکروں گا۔

( ١٧٣.٨) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ الْمِقْدَامِ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [راحع: ١٧٣٠٧].

(۱۷۳۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسی می مردی ہے۔

(١٧٣.٩) حَلَّاتُنَا عَهُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ تَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى ٢١٢٨)، كَرِبَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ [صححه البعارى (٢١٢٨)، وابن حبان (٤٩١٨)].

(۱۷۳۰۹) حضرت مقدام تنافظ سے مروی ہے کہ نبی طابق نے ارشاد فرمایا غلہ ماپ کرلیا کروء تہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔

( ١٧٣١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ آبِى كَرِيمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَآصُبَحَ الطَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقَّى عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ [صححه الحاكم (١٣٢/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٧٥١)]. [انظر: ١٧٣٣، ١٧٣٢).

منالاً اَفَهُن مَنْ اللّهِ مِعَنَّا مِعَنَّا مِعَنَّا مِعَنَّا مِعَنَّا مِعَنِّا مِعَنَّا اللّهَ اللّهِ اللّهِ (۱۷۳۱) حضرت مقدام والمعنَّات مروى ہے کہ نبی مائی استان اور ما یا جومسلمان کسی قوم کے بیہاں مہمان ہے اللّی وہ اپنے حق سے محروم رہے تو ہرمسلمان پراس کی مدرکر ناواجب ہے، تا آ نکداس رات کی مہمان نوازی کی مدیس میز بانوں کی فصل سے اور مال سے وصول کرلیا جائے۔

(١٧٣١) حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَلَّنَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَلَّنَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ رَوْجَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَلَقُو لَكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ اللّهُ وَسَلَمَ مَا أَلْعُمْتُ خَادِمُكُ فَهُو لَكَ صَدَيْقًا أَلَا الْعَلَى اللّهُ مَلْكُ فَهُو لَكَ صَدَقًا أَلَا اللّهُ عَلَى مُعْمَلَ اللّهُ عَلَى مُعْتَالًا مُعْتَعَلَى اللّهُ مَا لَهُ عَلَى مُعْتَلَا مُعْتَلِكُ مِنْ اللّهُ عَلَى مُعْتَلِكُ مَا أَلَا عَلَى مُعْتَى أَلَا عُلَا عُلَى مُعْتَلِكُ الْعِلَى عَلَى مُعْتَلِكُ مُعْتَلِكُ مُنْ أَلَا عُلِي عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْتَلِكُ مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَ

(۱۳۱۱) حضرت مقدام التائز سے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے ارشاد فرمایاتم جوابیے آپ کو کھلا دو، وہ صدقہ ہے، جواپیے بچوں کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، جوابی بیوی کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، اور جوابیے خادم کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔

(۱۷۳۱۲) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَرْطَاةً بُنِ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ آشَيَاخِ الْجُنْدِ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطًا

(۱۷۳۱۲) حضرت مقدام بنائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو جانوروں کے رخساروں پرطمانچہ مارنے سے منع کرتے ہوئے سات اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کوتمہارے لیے انتھی اور کوڑے (سہارا) بتایا ہے۔

(١٧٣١٢) حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَلَّنَنَا بَقِيَّةُ حَلَّنَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَكُلَ آحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [صححه البحارى (٢٠٧٢)]. [انظر: ١٧٣٢٢].

(۱۷۳۳) حضرت مقدام ٹاٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملی اور ماتے ہوئے سا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگا ہوں میں اپنے ہاتھوں کی کمان بیں کھایا۔

( ١٧٦١٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَالْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرٍ بُنِ سَعُدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِى أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكُمُ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجَ مِنْ الْحُودِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكُمُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْكُبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُونَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُنِيَا وَمَا فِيهَا

مُنالِا اَمَانُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنُ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِى سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ ٱقَارِبِهِ [قال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٩٩، الترمذي: ٦٦٣). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۷۳۱۷) حضرت مقدام رفائن ہے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی کی نگاہوں میں شہید کے بہت سے مقامات

ہیں،اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اے معاف کر دیا جاتا ہے، جنت میں اے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے،اے ایمان کا

طلہ پہنایا جاتا ہے، حورعین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اسے فزع اکبر (بوی

تحبراہٹ) ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے،اس کے سر پروقار کا تاج رکھا جاتا ہے،جس کا ایک ایک یا قوت دنیا و مافیہا ہے بہتر ہوگا، بہتر حورعین ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے اعزہ واقرباء میں سے ستر آ دمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول

( ١٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُوَّةً عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

ا (۱۷۱۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِالْٱقْرَبِ فَالْٱقْرَبِ

[صحح البوصيري اسناده. قال شعيب: حسن. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٦١)]. [انظر: ١٧٣١].

(١٧٣١١) حضرت مقدام الماتئ سے مروى ہے كەانبول نے نبي مائيا كويفر ماتے ہوئے سا ہاللہ تعالی حمیس وصیت كرتا ہے که درجه بدرجه قریبی رشته دارول سے حسن سلوک کرو۔

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَٱحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَعَنْ مَيَالِيرِ النُّمُورِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٧٦/٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۳۷) حضرت مقدام الطنز سے مروی ہے کہ نبی طابع نے مردوں کوریشم ،سونے اور چیتے کی کھالوں کے پالان استعال

کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمِ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطُنٍ حَسُبُ ابْنِ آدَمَ أَكُلَاتٌ بُقِمُنَ صُلَّهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَ ثُلُكُ لِنَفُسِهِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٣٨٠). قال شعيب: رحاله ثقات].

مُنْ الْمُأْ الْمُرْيِنِ لِيَوْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۳۱۸) حضرت مقدام بھ تھ مروی ہے کہ میں نے نبی علیت کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ابن آ دم نے پیٹ سے زیادہ برترین کی برتن کوئیس بھرا، حالانکہ ابن آ دم کے لئے تو استے لقم بی کافی ہیں جواس کی کمرکوسید ھار کھ کیس، اگر زیادہ کھا نا بی ضروری ہوتو ایک تہائی کھا نا ہو، ایک تہائی پانی ہوا درایک تہائی سانس لینے کے لئے ہو۔

( ١٧٣١٩) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيَّاشِ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ بِأُمَّهَاتِكُمُ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمُ بِآبَائِكُمُ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ قَالَاقُرَبِ [راحع: ١٧٣١٦].

(۱۷۳۱۹) حضرت مقدام ٹاکٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طالیا کو بیفر ماتے ہوئے سائے اللہ تعالی تہمیں وصیت کرتا ہے کہانی ماؤں کے ساتھ ،اپنے باپوں کے ساتھ اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْسَوَةَ الْحَضُومِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِعْدَامَ بُنَ مَعْدِى كُوبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَصُوعٍ فَتَوَصَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ الْمِعْدَامَ بُنَ مَعْدِى كُوبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْفَى فَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَهُ فَلَاثًا فَمَ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فَلَاثًا قَلَاثًا قَلَاثًا فَكَ مَصْمَ وَاسْتَنْشَقَ فَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَهُ فَلَاثًا فَهُ مَلْ وَجُهَةُ فَلَاثًا فَكَالَ أَنْهُ عَسَلَ وَجُلَيْهِ فَلَاثًا قَلَاثًا قَلَاثًا الْأَلباني: صحيح (ابو داود: ١٢١، ابن ماحة: ٤٤٢ فظاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَعَسَلَ رِجُلَيْهِ فَلَاثًا قَلَاثًا وَالله الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢١، ابن ماحة: ٤٤٠ ولا ماحة]. ولا من ماحة إلى الله عليه المنافق الله عليه المنافق الله على المنافق المنافق الله على المنافق ا

(١٧٣١) حُدَّثَنَا حَيْوَةُ بَنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ حَالِدٌ بُنِ مَعْدَانَ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بُنُ مَعْدِى كَرِبَ وَعَمْرُو بُنُ الْأَسُودِ إِلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ تُوكُلِّي فَوَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً لِقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِية أَتُرَاهَا مُصِيبَةً فَقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مُعَاوِية أَتُراها مُصِيبَةً فَقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَطَعْمَ وَسُلِمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ هَذَا مِنِّى وَجُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [اسناده ضعيف: قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٣١٤)].

(۱۷۳۲) ایک مرتبہ حضرت مقدام ڈٹائٹڈ اور عمر و بن اسود ٹٹائٹڈ حضرت امیر معاویہ ٹٹائٹڈ کے پاس مجے، حضرت معاویہ ٹٹائٹ نے حضرت مقدام ڈٹائٹڈ نے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام حسن ٹٹائٹڈ فوت ہو مجے ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت مقدام ٹٹائٹڈ نے ''اناللہ وانا الیہ راجعوں'' کہا، حضرت معاویہ ٹٹائٹڈ نے پوچھا کہ کیا آپ اسے عظیم مصیبت بجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اسے مصیبت کوں نہ مجمول؟ جبکہ نبی مائیلا نے انہیں اپنی کو دہیں بٹھا کرفر مایا تھا کہ یہ مجموسے ہاور حسین علی سے

هي مُناهَ اَمَانُ مَنْ اللهُ عَنْ مُنَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلْ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَل

ہے۔ ٹکا<del>قلا</del>م۔

( ١٧٣٢٢) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ مَا أَكُلَ أَحَدُّ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [راحع: ١٧٣١٣]:

(۱۷۳۲۲) حفرت مقدام رہ النظامے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگاہوں میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب کوئی کھانانہیں کھایا۔

( ١٧٣٢٢) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَجِيرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَوَلَدَكَ وَزُوْجَتَكَ وَخَاهِمَكَ [راحع: ١٧٣١].

(۱۷۳۲۳) حضرت مقدام رفائلاً سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے ارشاد فرمایاتم جوا پنے آپ کو کھلا دو، وہ صدقہ ہے، جوا پنے بچوں کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، جواپنی بیوی کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، اور جوا پنے خادم کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔

( ١٧٣٢٤) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعُنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَعِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ السَّحَرِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَدَاءِ السَّحَرِ فَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَاءُ الْمُبَارَكُ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/٤٤). قال شعب: حسن بشواهده. وهذا النادة مدة من على الله على الله المناد (النسائي: ١٤٦/٤).

(۱۷۳۲۳) حفرت مقدام النظائت مروى ہے كه بى طبيات فرما يا محرى كا كھانا ضرور كھا ياكر وكيونك وہ بابركت كھانا ہوتا ہے۔ (۱۷۳۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِى قَالَ سَمِعْتُ الْمِهْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْمُوسِيَّةِ وَعَنْ كُلِّ الْمُعْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْمُؤسِيَّةِ وَعَنْ كُلِّ فِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

(۱۷۳۲) حضرت مقدام من الله المسامروي ہے كہ نبي مايا في پالتو گدھوں كے كوشت اور كچل سے شكار كرنے والے ہر درندےكو كھانے كى ممانعت فر مائى ہے۔

( ١٧٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ زَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبُ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ آحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِى وَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِى فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَخْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدُنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ ٱلّا مَنْ اللَّهُ اللَّ

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ [صححه الحاكم (٩/١). قال الترمذي: حسن غريبٌ قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٠، و٣١، الترمذي: ٢٦٦٤)].

(۱۷۳۲۱) حضرت مقدام نظائظ سے مروی ہے کہ نی طینا نے خیبر کے دن کی چیزوں کوحرام قرار دیا، پھرارشاد فر مایا عنقریب ایک آ دمی آئے گا جوابیخ تخت پر بیٹے کرید کیے گا کہ قرآن کریم کواپنے اوپر لازم کرلو، صرف اس میں جو چیز تہمیں حلال لیے، اسے حلال مجھواور جوحرام لیے، اسے حرام مجھو، یا در کھو! جس طرح اللہ نے کچھ چیزوں کوحرام قرار دیا ہے، رسول اللہ (مُناکِنَّیْنِ) نے بھی پچھ چیزوں کوحرام قرار دیا ہے۔

(١٧٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغِيِّى عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِى كَوِيمَةَ قَالَ آبُو نُعَيْمٍ الْمِقْدَامُ آبُو كَوِيمَةَ الشَّامِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْيُلَةُ الطَّيْفِ قَالَ آبُو نُعَيْمٍ حَقُّ وَاجِئَةً فَإِنْ ٱصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُو دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ الْتَنضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [راحع: ١٧٣٠٤].

(۱۷۳۷) حفزت مقدام بن معدی کرب ڈگائڈے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے،اگروہ اپنے میز بان کے حن میں میج تک محروم رہاتو وہ اس کامقروض ہو گیا، جا ہے تو اداکر دے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٢٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَلَيْلَةُ الطَّيْفِ حَثَى وَاجِبَةً فَإِنْ ٱصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ الْتَصَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

(۱۷۳۸) حفرت مقدام بن معدی کرب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے،اگروہ اپنے میز بان کے حقن میں سے تک محروم رہاتوہ واس کامقروض ہوگیا، چاہ تو اداکر دے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

(١٧٣٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِى كَرِيمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمِ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى اللَّيْلَةِ لَيْلَتِهِ مِنْ ذَرْعِهِ وَمَالِهِ [راحع: ١٧٣١].

(۱۷۳۲۹) حضرت مقدام ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی طینیا نے ارشاد فرمایا جومسلمان کسی قوم کے یہاں مہمان بے لیکن وہ اپنے حق سے محروم رہے تو ہرمسلمان پراس کی مددکر تا واجب ہے، تا آ تکداس رات کی مہمان نوازی کی مدیس میز بانوں کی فصل سے اور مال سے وصول کرنیا جائے۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو الْجُودِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ الْمُهَاجِرِ أَنَّهُ سَمِعَ

منالاً الأين ليدين من الشاريد من الشاريد الله المستكالشاميين

الْمِقْدَامَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَّرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٣١].

(۱۷۳۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَهْعَةً فَإِلَىَّ وَآنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ٱفْكُ عَنْوَهُ وَآرِتُ مَالَهُ وَالْحَالُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ يَفُكُّ عَنْهُ وَيَرِثُ مَالَهُ [انظر بعده].

(۱۷۳۱) حضرت مقدام ٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ارشاد فر مایا جو مخص کوئی بوجھ چھوڑ کرفوت ہو جائے ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ داری میں ہے ، اور جو تخص مال و دولت چھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورثا ء کا ہوگا ، اور ماموں اس مخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس مخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی

طرف سے دیت اداکروں گا۔

( ١٧٣٣٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌّ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدَّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ٱفْكُ عَنُوةٌ [راحع ما قبله] (۱۷۳۲) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتُ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ الْمُلَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ آتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمُ وَمَا بَأْسٌ بِلَـٰلِكَ مَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدُّوهُمُ (١٤٣٣٣) ابوبكر بن اني مريم كتبة بين كه حضرت مقدام الأثناك ايك باندى تقى جودود هي كرتى تقى، جو پيير حاصل موت تھ، وہ حضرت مقدام میں کی لیتے تھے، کسی نے ان ہے کہا کہ سجان! دودھوہ بیچے اور پییوں پر آپ قبضہ کرلیں؟ انہوں نے فرمایا بال! تواس میں حرج کیا ہے، میں نے نی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کدلوگوں پرایک زماندایدا بھی آئے گاجس میں

دیناراور درہم کے علاوہ کوئی چیز تفع نہیں دےگی۔ ( ١٧٣٣٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ حَلَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الطَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَاتِهِ فَهُوَّ دَيْنٌ لَهُ فَإِنْ شَاءَ الْخَصَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [راحع:٤٠٣٠]

(۱۷۳۳۷) حضرت مقدام بن معدی کرب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کوفر ماتے ہوئے سا ہے مہمان کی رات

مرسلمان پر (اس کی خبر کیری کرنا) واجب ہے، اگروہ اپنے میزبان کے محن میں منح تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہو گیا،

چاہے و اداکردے اور جاہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ

ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس مخض کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی

طرف سے دیت اداکروںگا۔ ( ۱۷۲۲۲ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ آخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيٍّ بْنَ آبِي طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ

رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِى عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ مِنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَ كَالًا فَإِلَى قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِورَقَتِهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ [راحع:١٧٣٠] وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ مَا يَعْهُ لَكُولُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَوِثُهُ إِراحِع:١٧٣٠٧]

ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس مخف کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف ہے دیت ادا کروں گا۔

( ١٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ الْآبْرَشُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِح بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَفْلَحْتَ یَا فَلَدُیْمُ إِنْ لَمْ مَكُنْ آمِیرًا وَلَا جَابِیًا وَلَا عَرِیفًا (۱۷۳۷) حفرت مقدام ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نی ﷺ نے ارشاد فرمایا اے قدیم! تم کامیاب ہو گئے اگرتم اس حال میں

ر ہے ، ہے،) مسترف عدم الفاط سے مردن ہے کہ ہی جیدہ سے ارساد مردی اسے مدیدان میں مان بیاب اوسے ہو ہم ہمان میں فوت ہوئے کہ نہ حکمران تھے، نہ کیکس وصول کرنے والے اور نہ چو ہدری۔

#### حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ رَكَانَةَ رَكَانَةُ

## حضرت ابور يحانه ذاتنؤ كي حديثين

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَرْفَدِ الرَّحِيقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَوْبَانَ بُنِ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبَ بْنَ أَبْرَهَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبُدِ الْمَلِكِ بِدَيْرِ الْمُرَّانِ وَذَكُرُوا الْكِبْرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ أَبَا رَيْجَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ وَذَكُرُوا الْكِبْرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ أَبَا رَيْجَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ شَيْءٌ مِنْ الْكِبْرِ الْجَنَّةُ قَالَ فَقَالَ قَاتِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُحِبُ أَنُ أَتَجَمَّلَ بِسَبْقِ سَوْطِي وَشِسْعِ لَا يَعْنِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَّالَ إِنَّمَا لَا يَعْنِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَّالَ إِنَّمَا الْكِبْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ إِنَّمَا الْكِبْرُ مِنْ سَفِهَ الْمُحَقِّ وَخَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَهُ [انظر بعده].

(۱۷۳۸) حفرت ابور یحانہ نظافہ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ جنت میں تکبر کا معمولی ساحصہ بھی داخل نہیں ہوگا، کمی محف نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تمہم عمرہ ہو، (کیا یہ بھی تکبر ہے؟) نی ملیان نے فر مایا یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پیند فر ماتا ہے، تکبر یہے کہ انسان حق بات کو تبول نہ کرے اور اپن نظروں میں لوگوں کو تقیر سمجھے۔

(۱۷۳۲۹) حَذَّتَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّتَنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَوْقَدٍ الرَّحِيِّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْهُوَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ الْمَلِكِ عَنْ الْمُوانِ وَذَكَرَ الْكِبْرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ كُريْبُ بْنَ الْهُوَعَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى سَرِيرِهِ بِدَيْرِ الْمُرَّانِ وَذَكَرَ الْكِبْرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا نَبِى اللَّهِ إِنِّى الْجَبْ أَنْ الْتَجَمَّلَ بِحَبْلَانِ سَوْطِى عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ فَقِلَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلً يُعِبُّ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلً يُعِبُلُانِ سَوْطِى وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلً يُعِبُ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلً يُعِينَ الْمُعَلِى إِنَّ اللَّهُ عَزَوْجَلَ جَمِيلً يُعْمَالَ إِنْ الْكَاسَ بِعَيْنَيْهِ يَعْنِى بِالْحَبْلُانِ سَيْرَ السَّوْطِ وَشِسْعَ النَّعْلِ [راحع ما قبله].

[قَمَا الْكِبُرُ مَنْ صَفِقَ الْحَقَ وَعَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ يَعْنِي بِالْحَبْلَانِ سَيْرَ السَّوْطِ وَشِسْعَ النَّعْلِ [راحع ما قبله].

رب ۱۱ ایدا) سرت ابور یا مدنده و سے سروی ہے کہ میں سے ایک سرت کا جیا ہو بیدر کا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا معمولی ساحصہ بھی داخل نہیں ہوگا، کمی محف نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری اور تمہ عمدہ ہو، (کیا بیا بھی تکبر ہے؟) نبی مالیا نے فر مایا بیہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فر ماتا ہے، تکبر بیہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو تقیر سمجھے۔

( ١٧٣٤ ) حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا لَيْنُ حَدَّلَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنُ آبِى الْمُحَمَّدِنِ الْجِمْيَرِيِّ عَنُ آبِى رَيْحَانَةَ آنَّهُ فَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاعَرَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوَسْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْوَصَالِ وَالْمُكَامَسَةِ [قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٩/٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا الاسناد منقطع].

(۱۷۳۴۰) حضرت ابور یحانہ ڈاٹٹڑے مردی ہے کہ جمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی ملیکانے دانتوں کو (خوبصورتی کے لئے) باریک کرنے ،جسم گودنے ، بال نوپچنے ، بھاؤ گھٹانے ، با ہم ایک برتن میں مندلگانے ، بالوں کے ساتھ بال ملانے اور بھ ملامسہ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ الاتها الله مَدَّ الله مَدَّ الله مَدَّ الله مَدُّ الله مَدَّ الله مَدُّ الله مُدَّ الل

(۱۷۳۳)) ابوالحصین بینم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست''جس کا نام ابو عامر تھا اور قبیلۂ معافر سے اس کا تعلق تھا'' بیت المقدی میں نماز پڑھنے کے لئے روانہ ہوئے، وہاں قبیلۂ از دکے ایک صاحب''جن کا نام ابور بھانہ تھا اور وہ صحابہ بڑاتھ میں سے تھے''وعظ کہا کرتے تھے، میرا ساتھی مجھ سے پہلے مبحد بھی گیا، تھوڑی دیر میں میں بھی اس کے پاس بھی کر اس کے پاس بھی کر اس کے پاس بھی ہو؟ میں نے کہانہیں، اس کے پہلو میں بیٹھے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس نے بہلو میں بیٹھے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس نے بہلو میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ نی طابی نے دی چیز وں سے منع فر مایا ہے۔

دانتوں کو باریک کرنے ہے،جسم گودنے ہے، بال نوچنے ہے، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک بی برتن ہے منہ لگانے ہے، ایک عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک بی برتن کے ساتھ منہ لگانے ہے، کپڑے کے نچلے جھے میں نقش و نگار کی طرح رکیٹم لگانے ہے، کندھوں پر عجمیوں کی طرح رکیٹی کپڑے ڈالنے ہے، لوٹ مار ہے، چیتوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے ہے اور بادشاہ کے علادہ کسی اور کے انگوشی پہننے ہے منع فر مایا ہے۔

(۱۷۳۲) حفرت ابور یحانہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نی طابیہ نے دس چیزوں سے منع فرمایا ہے دانتوں کو باریک کرنے ہے ،جسم گودنے ہے، بال نوچنے ہے، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن سے مندلگانے ہے، ایک

( ۱۷۲۲۲ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْآشُيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْحُصَيْنِ عَنْ آبِى رَيُحَانَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِى سُلُطَانِ

(۱۷۳۳) حضرت ابور یحاند نقاتهٔ سے مروی ہے کہ نبی مایدانے بادشاہ کے علاوہ کسی اور کوانگوشی سیننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْكِنْدِتَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَمِّ عَنْ أَبِى رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى يَسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرَمًّا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِى النَّارِ [احرحه ابويعلى (١٤٣٩). اسناده ضعيف].

(۱۷۳۳۳) حضرت ابور یحانه نگانگئاسے مروی ہے کہ نبی مائیٹانے ارشاد فر مایا جو مخص اپنے نو کا فرآ باؤاجداد کی طرف اپنی نسبت کرکے اپنی عزت وشرافت میں فخر کرتا ہے، وہ جہنم میں ان کے ساتھ دسواں فردین کر داخل ہوگا۔

(١٧٢٤٥) حَدَّنَنَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سُمَيْهِ الرُّعَيْنَيِّ يَعْنِي خَيْرَ زَيْدٍ آبُو عَلِيِّ الْجَنِيُّ يَعُولُ سَمِعْتُ آبَا عَامِ التَّجِيبِيَّ قَالَ آبِي وَقَالَ خَيْرُهُ الْجَنِيِّ يَعْنِي خَيْرَ زَيْدٍ آبُو عَلِيِّ الْجَنِيُّ يَعُولُ سَمِعْتُ آبَا رَبُحانَةَ يَعُولُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ قَالَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ فَيِنَا عَلَيْهِ فَالْمَابِنَا بَرْدُ شَدِيدٌ حَتَّى رَآيْتُ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرةً يَدُعُلُ فِيهَا يُلْقِي عَلَيْهِ الْحَجَفَةَ يَعْنِي النَّرُسَ فَلْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْوَسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ لَكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْنِ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَحُرِّمَتُ النَّارُ عَلَى عَيْنِ الْعَالِيَةِ لَمُ الْعَلَى اللَّهُ وَحُرِّمَتُ النَّارُ عَلَى عَيْنِ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قال شعيب: مرفوعه حسن لغيره وهذا استاد ضعيف].

(۱۷۳۵) حفرت ابور یماند نگانگاست مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کی غزوے میں نبی دایشا کے ساتھ شریک تھے، رات کے

المَّانَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الله

وقت کی ٹیلے پر پہنچ، رات دہاں گذاری تو شدید مردی نے آلیا جتی کہ میں نے دیکھا بعض لوگ زمین میں گڑھا کھود کراس میں تھس جاتے ہیں، پھران کے اوپرڈ ھالیس ڈال دی جاتی ہیں۔

نی طینا نے لوگوں کو جب اس حال میں دیکھا تو اعلان فریا دیا کہ آج رات کون پہرہ داری کرےگا، میں اس کے لئے الی دعاء کروں گا کہ اس میں اللہ کافضل شامل ہوگا؟ اس پرایک انصاری نے اپنے آپ کو پیش کردیا، نی طینا نے قریب بلایا، جب وہ قریب آیا تو پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے اپنانام بتایا، نی طینا نے اس کے لئے دعاء شروع کردی اور خوب دعاء کی۔

حضرت ابور یحانہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی طائی دعا کیں سنیں تو آ کے بڑھ کرعرض کردیا کہ دوسرا آ دی میں ہوں، نبی طائی نے فر مایا قریب آؤ، میں قریب ہوگیا، نبی طائی نے بوجھاتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ ابور یحانہ ہوں، چنا نجے نبی طائی نے برے حق میں بھی دعا کیں فرما کیں جواس انساری کے تق میں کی جانے والی دعاؤں سے پھی محتمی ، پھر فرمایا اس آ کھ پر جہنم کی آگرام ہے جواللہ کے داستے میں جاگی جہنم کی آگرام ہے جواللہ کے داستے میں جاگی رہے۔ داور اس آ کھ پر بھی جہنم کی آگرام ہے جواللہ کے داستے میں جاگی دے۔ داوی کہتے ہیں کہ ایک تیسری آ کھ کا بھی ذکر کیا تھالیکن جھر بن میراسے میں نہیں سکے۔

( ١٧٣٤٦) حَدَّثَنَا عَتَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمَبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيُوةً بْنُ شُرَيْحِ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَالَةً يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَخْضُرُ فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَالَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشْرَةً الْوَشُرَ وَالْوَشُمَ وَالنَّنْفَ وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَوْبٌ وَمُكَامَعَة الْمَالِ النَّوْبِ وَخَطَّي حَرِيرٍ عَلَى الْسُقَلِ النَّوْبِ وَخَطَّي حَرِيرٍ عَلَى الْمُعَالِقَيْنِ وَالنَّيْمَ يَعْنِي الْمُعَلِقَيْنِ وَالنَّيْمَ يَعْنِي الْمُعْلَقِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَالِمُ إِلَّا لِذِى مُلْطَانِ [قال الألباني: ضعيف (النسائي: ١/٨٤ عَلَى)].

(۱۷۳۳۷) ابوالحسین بیٹم کہتے ہیں کہ حضرت میں اور میرا ایک دوست ابور بھاند کے ساتھ چھٹے رہتے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، ایک دن میرا ساتھی مجد پہنچ حمیا، میں نہیں پہنچ سکا، میرے ساتھی نے بعد میں جھے بتایا کہ اس نے حضرت ابو ریحانہ ڈاٹٹڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی مائیلانے دس چیزوں سے منع فر مایا ہے۔

داننوں کو باریک کرنے ہے،جسم کودنے ہے، بال نوچنے ہے، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک بی برتن ہے مندلگانے ایک بی برتن ہے مندلگانے ایک بی برتن کے ساتھ مندلگانے ہے، کیزے خطے جسے میں نقش و نگار کی طرح رہیم لگانے ہے، کندھوں پر مجمیوں کی طرح رہیمی کپڑے ڈالنے ہے، لوٹ مار ہے، چینوں کی طرح رہیمی کپڑے ڈالنے ہے، لوٹ مار ہے، چینوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے ہے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوشی پہننے ہے منع فر مایا ہے۔



## حَدِيثُ آبِي مَرْقَدٍ الْعَنَوِيِّ الْعَنَوِيِّ الْكَنْ

## حضرت ابومر ثدغنوى رفاتينا كي حديثين

(١٧٣٤٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثِنِى بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضُومِيُّ اللَّهُ سَمِعَ وَسُولَ وَالِلَهَ بُنَ الْآسُقَعِ صَاحَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَدَّثِنِى أَبُو مَرْقَدِ الْغَنَوِيُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا [صححه مسلم (٩٧٢)، وابن عزيمة (٩٧٤)، والحاكم (٩٧٢)]. [انظر بعده].

(۱۷۳۷) حفرت ابومرفد والنظام وي م كرانهول نے ني الله كويفر ماتے ہوئے سام قبرول كى طرف رخ كر كے نماز پڑھا كرواورندى ان پر بينا كرو-

(۱۷۲٤٨) حَدَّثَنَا عَنَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا بُسُرُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ جَدَّثَنَا بُسُرُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بُسُرُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بُسُرُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُسُرُ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَرُيسَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَالِلَةَ بُنَ الْآسُقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا مَرْقَدٍ الْعَنوِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راحع ما فبله] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راحع ما فبله] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راحع ما فبله] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راحع ما فبله] (١٧٣٨ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راحع ما فبله] (١٧٣٨ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلِيهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُمْ وَلَهُ لَا عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْقِ الْمَوْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَلْمُ وَلَا لَعُلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِكُولُولُ اللَّهُ وَلَلْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْقَالِمُ عَلَيْكُولُ

#### حَديثُ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ اللَّهُ

## حضرت عمرجمعي والفؤ كي حديث

( ١٧٣٤٩) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَدَّدَ بْنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نَفَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ الْجُمَعِيَّ حَدَّلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ مَا اسْتَعْمَلَهُ قَالَ يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحَ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ

(۱۷۳۷۹) معرت عرجمی الفظ سے مروی ہے کہ نی طالا نے ارشاد فر مایا جب الله تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتے بیں تو اس کی موت سے قبل اسے استعال کر لیتے ہیں ،کسی نے پوچھا کہ' استعال' سے کیا مراد ہے؟ نی مالید ان فر مایا الله تعالی اسے موت سے پہلے کسی نیک مل کی تو فیق دیتے ہیں ، پھراس حال میں اسے اٹھا لیتے ہیں ۔

اها يُون مُنا المَان مُن اللهُ اللهُ

## حَدِيثُ بَعْضِ مَنْ شَهِدَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ

#### ایک صحابی ڈاٹنٹ کی روایت

(۱۷۲۵) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الرَّجُلُ آشَدَّ الْقِعَالِ حَتَّى كَثُرَتُ وَسَلَمَ قَالَ الرَّجُلُ آشَدَّ الْقِعَالِ حَتَّى كَثُرَتْ وَسَلَمَ قَالَ الرَّجُلُ آشَدَّ الْقِعَالِ حَتَّى كَثُرَتْ فِهِ الْمِحِرَاحُ فَاتَاهُ رِجَالٌ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَائِيتَ الرَّجُلَ اللَّذِي فِهِ الْمِحِرَاحُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ آرَائِيتَ الرَّجُلَ اللَّذِي وَمَدَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَيَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَيَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ الْمُسلِمِينَ إِلَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ الْمُسلِمِينَ إِلَى مَلْكُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا نِيَى اللَّهِ قَدْ صَلَقَ اللَّهُ حَدِينَكَ قَدُ الْتَحَرَ فُلانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ اللَّهُ عَدِينَكَ قَدُ الْتَحَرِ فَلَانٌ نَفْسَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِي فَيْ اللَّهِ قَدْ صَلَقَ اللَّهُ عَدِينَكَ قَدُ الْتَتَحَرِ فَلَانٌ فَقَالَ نَفْسَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

قریب تھا کہ بعض لوگ ڈنک میں جتلا ہو جاتے لیکن اس دوران اس فض کواپنے زخموں کی تکلیف بہت زیادہ محسوں ہونے گئی، اس نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور اسے اپنے سینے میں گھونپ لیا، یدد کھے کر ایک مسلمان دوڑتا ہوا نبی ملیالا کی ملیالا کی مدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی! اللہ نے آپ کی بات می کردکھائی، اس فیض نے اپنے سینے میں تیر کھونپ کر خودگئی کر کی ہا۔ ورکشی کر کی ہا۔

نبی ماینانے نے محرفر مایا کہ وہ جہنمی ہے۔

#### حَديثُ عُمَارَةَ بْنِ رُورَيْبَةَ رَالْمُنَّ

## حضرت عماره بن رُويبه ﴿النَّفُو كَي حديثين

( ١٧٣٥١ ) حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقْفِيِّ قَالَ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ هي مُنالًا اَمُون شِل يَنظِ مَتَوَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْجُمُعَةِ وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكُذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ [صحححه مسلم (۸۷٤)، وابن حزيمة (۱۷۹۳، ۱۷۹۵، وابن عبان (۸۸۲)]. وابن حبان (۸۸۲)]. [انظر: ۱۷۳۵، ۱۷۳۵، ۱۸۶۸۵].

(۱۷۳۵۱) حضرت عمارہ بن رویبہ لکاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو

(دعاء کے لئے) ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے ہی طائع کودیکھا ہے کہ آپ مُلَا اُلْقِامرف اس طرح کرتے تھے، یہ

کہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگل سے اشارہ کیا۔

( ١٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ عُعَيْرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْهَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا قِيلَ لِسُفْيَانَ مِثَنْ سَمِعَهُ قَالَ مِنْ عُمَارَةَ بْنِ رُويْيَةَ [صححه مسلم (٦٣٤)،

وابن خزيمة (٣١٨)]. [انظر: ١٨٤٨١، ١٧٣٥٥ ١٨٤٨١، ١٨٤٨٧].

(۱۷۳۵۲) حضرت عمارہ نگاٹڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ مخص جنبم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جوطلوع مٹس اورغروب مٹس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔

( ١٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُصَيْنِ أَنَّ بِشُرَ بْنَ مَرُوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ [راحع: ١٧٣٥].

ہن رویبہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملدا واسار پر صبیعہ السباب ارابعے ۵۱۰۱۔ (۱۷۳۵۳) معرت بمارہ بن رویبہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن (دورانِ خطبہ) بھر بن مروان کو

ر موں ہے) سرت نا دوہ ہی روییہ ناوٹ رون ہے جدیف رجہ ہیں ہے ، مدھ ان موروں ہیں ہیں ہے۔ ( دعا و کے لئے ) ہاتھ افعائے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ میں نے نبی طیقی کودیکھا ہے کہ آپ نگافتی مرف اس طرح کرتے تھے، بیہ سری منہ منہ منہ منہ مار مانگا ہے ہیں ہیں ہیں۔

کہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگل سے اشارہ کیا۔ ریسیں ریمہ گئی ہیں گئی تریم ڈی کا تریمہ گئیں اور انہاں کا تریم کا تھا تھا گئیں گئی گئیں آئی کے انڈ کے ڈی کا ترا

( ١٧٣٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عِمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ قَالَ عَفَّانُ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ آشَهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا آشَهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ نَعَمُ آشَهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا آشَهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِى سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ عَفَّانُ فِيهِ [راحع: ٢٥٣٥٢].

(۱۷۳۵۴) حضرت ممارہ ٹائٹزے مروی ہے کہ میں نے نبی عائیہ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے وہ مخص جہنم میں ہر کر داخل نہیں ہوگا جوطلوع مشس اورغروب میں سے پہلے نماز پڑ متا ہو۔

( ١٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَهْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ فَلَكُو نَحُوهُ [راحع: ٢٥٣٥].

(۱۷۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۷۲۵۲) حَدَّتُنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِیِّ قَالَ کُنْتُ إِلَى جَنْبِ عِمَارَةً بُنِ رُورِيَهُ وَبِهُنُو يَخْطُبُنَا فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَلَيْهِ فَقَالَ عِمَارَةً يَعْنِى فَتَحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ أَوْ هَاتَيْنِ الْيُدِيَّتُيْنِ رَأَيْتُ رُورِيَهُ وَمِسَلَمَ وَهُو يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٣٥] رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَهُو يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٣٥] (١٧٥٦) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَهُو يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٥٥] (١٧٥٦) مَنْ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَلَكُم وَمُولَ عَلَيْهِ وَمَلَكُم وَمُولُ هَكُذَا وَرَفَعَ السَّبَابَةَ وَحُدَهَا [راحع: ١٧٥٥] (١٤٥٩) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُم وَمُولُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَى مُرَانِهُولَ فَيْ عَلَيْهِ وَمَالِكُمُ مِنْ عَلَيْهِ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالِكُ مَلْ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْهُ وَمُلَالِقُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ وَمُولُولُ وَلَعْلَ عَلَيْهُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ الْعَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْعَلَيْهُ وَمُلِمُ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلْمُ وَلَعْلَالُهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَ

## حَدِيثُ آبِي نَمُلَةَ الْٱنْصَارِيِّ الْأَثْ

#### حضرت ابونمله انصاري وللفظ كي حديث

(١٧٢٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ الْحُبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّقَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَمُلَةَ أَنَّ أَبَا نَمُلَةَ الْأَنْصَارِى آخْبَوَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ آعْلَمُ قَالَ الْيَهُودِيُ أَنَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلُ تَتَكَلَّمُ هَلِيهِ الْجَنَازَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْيَهُودِيُ أَنَّا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَسَكَّلُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَدَّنَكُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدّقُوهُمْ وَلَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَسَكَّلُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَدَّنَكُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدّقُوهُمْ وَلَا تَسَكَلُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَدَّنَكُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَصَدّقُوهُمْ وَلَا آمَنَا بِاللّهِ وَكُتُهُ وَلَيْ كَانَ حَقَّالَمُ تُكَذِّهُمُ وَلُولُوا آمَنَا بِاللّهِ وَكُتُهُ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقَّالَمُ تُكَذِّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُهُ هُمُ وَاللّهُ الْكَالَمُ لَا اللّهُ الْكُولُولُوا آمَنَا بِاللّهِ وَكُتُهُ فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنْ كَانَ جَقَلْهُ مُنْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمُ وَلُولُوا آمَنَا بِاللّهِ وَكُتُهُ وَلُولُوا الْولَانِي: ضعيف (ابو داود: ٢٦٤٤). قال شعب: اسناده حسن]. [انظِر بعده].

(۱۷۳۵) حضرت ابونملہ انصاری فائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک بہودی آسمیا اور کہنے لگا ہے جمہ انگا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ بہتر جانتا ہے، اس بہودی نے کہا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ یہ بول سکتا ہے، نبی علیہ نے فر مایا جب اہل کتاب تم ہے کوئی بات بیان کریں تو ان کی تقعد میں کرواور نہ ہی تکذیب، بلکہ بول سکتا ہے، نبی علیہ ان کی کتا ہیں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات میں ہواور تم ان کی تکذیب کر بیٹھو، یاباطل ہواور تم اس کی تقد میں کر بیٹھو۔

( ١٧٣٥٧ ) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَلَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَمْلَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَلَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَلَدَّكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ [راحع ما فبله].

(۱۷۳۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

هي مُنادًا التَّذِينَ بِل يُعَيِّدُ مَنْ أَلْفَ مِنِينِ مَنْ الشَّامِينِينِ فِي هِمَ اللَّهِ مِنْ الشَّامِينِين \*\* مُنادًا التَّذِينَ بِل يُعَيِّدُ مَنْ أَلْفَ مِنِينِ مَنْ أَلْفَ مِنِينِ فَي مَنْ الشَّامِينِينِ فَي اللَّ

## حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ الْأَطُوَلِ الْأَلْتُ

## حضرت سعد بن اطول الأفيَّة كي حديث

( ١٧٣٥٩) حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنُ أَبِي نَضُوةَ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْآطُولِ قَالَ مَاتَ أَخِى وَتَرَكَ ثَلَالَمِنَةِ دِينَادٍ وَتَرَكَ وَلَداً صِعَاراً قَآرَدُتُ أَنُ أَنْفِقَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ بُن الْآطُولِ قَالَ مَاتَ أَخِى وَتَرَكَ ثَلَالَمِنَةِ دِينَادٍ وَتَرَكَ وَلَداً صِعَاراً قَآرَدُتُ أَنُ أَنْفِقَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبُ فَاقْضِ عَنْهُ قَالَ فَلَعَبْتُ عَنْهُ كُمَّ جِنْكَ فَلَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِلَيْنِهِ فَاذْهَبُ فَاقْضِ عَنْهُ قَالَ فَلَعَبْتُ عَنْهُ كُمَّ جِنْكَ فَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ أَخَالَ مَحْبُوسٌ بِلّا أَمْرَأَةً تَذَعِى دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيْنَةً قَالَ أَعْطِهَا فِإِلَهَا فَاللّهُ قَلْهُ قَطْمُ اللّهُ قَلْهُ قَطْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ قَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ إِلّا الْمَرَأَةُ تَذَعِى دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيْنَةً قَالَ أَعْطِهَا فِإِلّهَا صَادِقًا إِللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْهُ فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ مُنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۷۳۹) حضرت سعد بن اطول ناتن سے مردی ہے کہ میرا ایک بھائی فوت ہو گیا، اس نے تین سودینار ترکے میں چھوڑے اور چھوٹے نیچھوٹے نی جھوڑے اور چھوٹے نیچھوٹے بیل نے ان پر پچھوٹرج کرنا چاہا تو نی علینی نے فرمایا کہ تبہارا بھائی مقروض ہو کرفوت ہوا ہے لہٰذا جا کر پہلے ان کا قرض ادا کرو، چنا نچہ میں نے جا کراس کا قرض ادا کیا اور حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! میں نے اپنے بھائی کا سارا قرض ادا کردیا ہے اور سوائے ایک عورت کے کوئی قرض خواہ نہیں بچا، وہ دود یناروں کی مدی ہے لیکن اس کے پاس کوئی مواہ نہیں، نی علینی نے فرمایا اسے سے مجمود وراس کا قرض بھی ادا کرو۔

#### حَديثُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ

## حضرت ابوالاحوص كى اينے والد سے روايت

منانا الحذين بن بينية مترم في المدين مرتبه في طائبان في الشاوية الشامين في المستن الشامين في المستن الشامين في المدين المناه مال من المدين المال من المراه و ولت من المراه في المراه في

میں اور تم اسر ایکڑکراس کے کان کاٹ دیتے ہوا در کہتے ہو کہ یہ ''بر'' ہے، کبھی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہوا در کہتے ہو کہ یہ ''مرم'' ہے، کبھی انہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ پرحرام قرار دے دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نبی طائیا نے فرمایا اللہ کی طرف اور صلاحی کی طرف، میں نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس میرے بھیا زاو بھائیوں میں سے کوئی آئے اور میں قتم کھالوں کہ اسے کچھند دوں گا، پھراسے دے دوں تو؟ نبی طینا نے فرمایا اپنی قتم کا کفارہ دے دواور جوکام بہتر ہووہ کرلو، یہ بتاؤاگر تمہاری تکافی موں جن میں سے ایک تمہاری ایطاعت کرتا ہو، تمہاری تکافی بہتر ہودہ کرلو، یہ بتاؤاگر تمہارے پاس دوغلام ہوں جن میں سے ایک تمہاری ایطاعت کرتا ہو، تمہاری تکافی بداور تم

خیانت نه کرتا ہواور دوسراتم سے خیانت بھی کرتا ہواور تمہاری بکندیب بھی کرتا ہو ( تو تم سے پیند کرو ھے؟ ) میں نے عرض کیا اس کو جو مجھ سے خیانت نہ کرے ، میری تکذیب نہ کرے اور میری بات کی تقید ایق کرے ، نبی طابقائے فرمایا تمہارا بھی تمہارے پروردگارکی نگاہوں میں یہی حال ہے۔

( ١٧٣٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْحَبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآحُوَصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ الْبَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَّ شَمْلَةُ أَهُ شَمْلَتَانَ فَقَالَ لَهِ هَا ۚ ظَلَى مِنْ مَالَ قُلْتُ نَعَهُ قَلْهُ آثَانِ اللَّهُ عَا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ شَمُلَةُ أَوْ شَمُلَتَانِ فَقَالَ لِى هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قُلُتُ نَعَمُ فَدُ آتَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ خَمِّلِهِ وَإِبِلِهِ وَعَنَمِهِ وَرَقِيقِهِ فَقَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَ عَلَيْكَ نِعُمَتَهُ فَرُحُتُ إِلَيْهِ فِى حُلَّةٍ وَراحِم: ٩٨٣ ه ١].

(۱۷۳۷۱) حفرت ابوالاحوص کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینی نے جھے پراگندہ حال میں ویکھا تو ہو چھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیمی نے فرمایا کس تنم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے

جھے ہرشم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فر مار کھے ہیں، نبی علیا اپنے فرمایا پھراللہ کی بفتوں اورعز توں کا اثرتم پرنظر آنا بیا ہے چنانچیشام کو میں نبی علیا کی خدمت میں حلہ پین کرحاضر ہوا۔

( ١٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَعَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

(۱۷۳۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

مَنْ الْمُ الْمُونِينَ بِلِي يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ ع مر توري

اللَّهِ عَلَيْكَ [راحع: ٩٨٣ ١٥].

﴿ ١٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنُ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ آبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ١٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنُ آبِي الْآخُوصِ عَنْ آبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْقُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفُلَى فَآعُطِيَنَّ

الْفَضْلَ وَلَا تَعْجَزُ عَنْ نَفْسِكَ [راحع: ٩٨٥ ٥].

(۱۷۳۱۳) حفرت ما لک ئن نعبلہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نی طیکا نے ارشاد فرمایا ہاتھوں کے تین مرتبے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوتا ہے، اس کے نیچے دینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے اور ما تکنے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے، اس لئے تم زائد چیز وں کو دے دیا کرو، اور اپنے آپ سے عاجز نہ ہوجاؤ۔

## حَدِيثُ ابْنِ مِرْبَعِ الْكُنْصَارِيِّ ثَالَمْنُ

## حضرت ابن مربع انصاری دلاتین کی حدیث

( ١٧٣٦٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ و يَغْنِى ابُنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ آثَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ فِى مَكَانٍ مِنْ الْمَوْقِفِ بَعِيدٍ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَلِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ لِمَكَّانِ تَبَاعَدَهُ عَمْرٌو [صححه ابن حزيمة (٢٨١٨ و ٢٨١٩)، والحاكم (٢٨١١). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩١٩،

ابن ماجة: ١١ .٣٠ الترمذي: ٨٨٣ النسائي: ٥٥٥٥)].

(۱۷۳۱۵) بزید بن شیبان بینو کیتے ہیں کہ ہم لوگ جائے وقوف سے کھے دور تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مرافع انساری دفائی آگئے ، اور فرمانے ہیں کہ اپنے ان بی انساری دفائی آگئے ، اور فرمانے ہیں کہ اپنے ان بی مشاعر پر رکو، کیونکہ پرتہمارے باپ حضرت ابراہیم طینا کی ورافت ہے۔

مُنالًا أَمُنْ مِنْ لِي يَعَنِّ مُورِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المستكالشاميين الم

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَا يُتِّيِّ مَا لَا يُتِّيِّ

## حضرت عمروبن عوف والثنؤ كي حديث

( ١٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخُبَرَنِي عُرُوَّةُ بْنُ الزَّبَيْرِ آنَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ بَنِى عَامِرٍ بْنِ لُوَكِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيُّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحِرَيْنِ فَسَمِعَتُ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمُ فَقَالَ ٱظُنَّكُمْ فَدْ سَمِعْتُمْ ٱنَّ ٱبَا عُبَيْدَةَ فَدْ جَاءَ وَجَاءَ بِشَىْءٍ قَالُوا آجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَٱبْشِرُوا وَٱلْمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّى

ٱخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتُهُمُّ [صححه البخاري (٦٤٢٥)، ومسلم (٢٩٦١)]. [انظر: ١٩١٢١، ١٩٢٢].

(١٤٣٦١) حضرت عمرو بن عوف المائلة "جو كه غزوه بدر ك شركاء ميل سے تنے "سے مروى ہے كه ني الميا ان ايك مرتبه حضرت ابوعبیدہ بن جراح بناتن کو بحرین کی طرف بعیجا، تا کہ دہاں سے جزیہ وصول کر کے لائیس، نبی مایتانے اہل بحرین سے سکے کر کی تھی اوران برحضرت علاء بن حضرى فالني كوامير بناديا تعا، چنانچدالوعبيده ثالثة بحرين سے مال كر آئے، انساركو جب ان كے

آنے کا پیۃ چلاتو وہنما ز فجر میں ہی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نى ماينا جب نماز فجر بره كرفارغ موئ تو ده سامنة آئ، نى ماينا انهيل ديكه كرمسكرا برك، اور فرمايا شايدتم في ا معبيده كى داپسى اوران كے بچھ لے كرآ نے كى خبرى ہے؟ انہوں نے عرض كيا جى يارسول الله! نبى ماينا فر مايا خوش موجاؤ اوراس چیز کی امیدر کھوجس ہے تم خوش ہو جاؤ گے، بخدا مجھے تم پرفقرو فاقہ کا اندیشنہیں، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہتم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی ، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو

ے اورتم اس طرح غفلت میں پڑ جاؤ کے جیسے وہ غفلت میں پڑ گئے۔

(١٧٣١٧) حَدَّثَنَا سَعْدٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنُ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَكِّ وَكَانَ شَهِدَ بَذُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً فَلَرَّكَرَ مِثْلَهُ [راحع ما ضله].



(۱۷۳۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیسے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ إِياسٍ بُنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا الْيَلِيِّ

#### حضرت ایاس بن عبدالمزنی دانشو کی حدیث

( ۱۷۲۸۸ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ آخْبَرَنِى آبُو الْمِنْهَالِ سَمِعَ إِيَاسَ بُنَ عَبْدٍ الْمُزَنِى وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ الْمَاءِ لَا يَدْرِى عَمْرُو أَى مَاءٍ هُوَ [راحع: ٢٣ ه ١٥].

(۱۷۳۷۸) حضرت ایاس بن عبد ٹھاٹھئے ہے مروی ہے کہ ضرورت سے زائد پانی مت بیچا کرو کہ بیں نے نبی ملیٹا کوزائد پانی بیچنے ہے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اللَّهُ

## ايك مزنى صحابي ذاشطُ كى روايت

(۱۷۳۹) ایک مزنی صحابی ناتش ہم وی ہے کہ ان سے ان کی والدہ نے کہا کہتم بھی نبی طابیقا کی خدمت میں حاضر ہوکر دوسرے لوگوں کی طرح ''سوال'' کیوں نہیں کرتے ؟ چنا نچہ میں نبی طابیقا کے پاس سوال کے لئے روانہ ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی طابیقا کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور فرمارہ ہیں جو خص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فرمادیتا ہے اور جو غناء طلب کرتا ہے، اللہ اسے عناء عطاء فرمادیتا ہے، اور جو خص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عناء عطاء فرمادیتا ہے، اور جو خص پانچ اوقیہ چا ندی کے برابر رقم ہونے کے باوجود لوگوں سے ما نگا کھرتا ہے، وہ دو ''الحاف'' کے ساتھ سوال کرتا ہے، میں نے اپنے دل میں اپنی اوٹنی کے متعلق سوچا کہ وہ تو پانچ اوقیہ سے بہتر ہے، اور میرے غلام کے پاس بھی ایک اور نبی طابیق ہے کی چیز کے متعلق سوال نہیں گیا۔

مُنلِاً امْرُن فِيل يَيْدِ مَرْم اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### حَدِيثُ أَسْعَدُ بْنِ زُرَارَةَ الْأَثْرُ

#### حضرت اسعد بن زراره والثيَّة كى حديث

( ١٧٣٧) حَلَّلْنَا رَوْحٌ حَلَّلْنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَلِّثُ أَنَّ لَهَا أَمَامَةَ بْنَ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ آنَهُ آخَذَتُهُ الشَّوْكَةُ لَضَاءَةُ رَسُولُ اللَّهِ آخَمَرَهُ عَنُ آبِي أَمَامَةَ آسُعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَ آحَدَ النَّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقْبَةِ آنَهُ آخَذَتُهُ الشَّوْكَةُ فَجَاءَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ بِنُسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ مَرَّتَيْنِ سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا آمُلِكُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ بِيضَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ مَرَّتَيْنِ سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا آمُلِكُ لَهُ وَلَا نَفُعًا وَلَاتَمَحَلَنَ لَهُ فَآمَرَ بِهِ وَكُوى بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ

(۱۷۳۷۰) حفرت اسعد بن زرارہ ٹائڈ'' جو بیعت عقبہ کے موقع پرنقباہ میں سے ایک نقیب سے'' کے حوالے سے مردی ہے کہ انہیں ایک مرتبہ بیاری نے آلیا، نبی طابعان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور دومرتبہ فرمایا بدترین میت یہود یوں کی ہوتی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے (نبی طابعان کی اپنے ساتھی کی بیاری کو دور کیوں نہ کردیا، میں ان کے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، البتہ میں ان کے لئے تد بیر ضرور کرسکتا ہوں، پھر نبی طابعان نے تھم دیا تو ان کے سرکے اوپر دومرتبہ داغا کمیالیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور فوت ہو گئے۔

#### حَدِيْثُ آبِي عَمْرَةَ عَنْ آبِيهِ اللَّهُ

## حضرت ابوعمره کی اینے والد سے روایت

( ١٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عَمْرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهُمَّا وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهُمَيْنِ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٣٤)].

(۱۷۳۷۱) ابوعمرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی طابقی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم چارآ وی تھے ،اور ہمارے اتری کھی دوتر نبی افقہ ناہیم میں مسیقی تھی کہ کہ کہ جب روز کا میں ہم ہوئے۔

ساتھا کیکھوڑ اتھا، نی ملیا نے ہم میں سے ہوشض کوایک ایک حصد دیا اور گھوڑے کو دوجھے دیئے۔

## حَدِيثُ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ رَالِيُّهُ حضرت عثمان بن حنيف رَلَاثِيُّ كَ مرويات

( ١٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ آنَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ آنُ يُعَافِينِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ آنُ يُعَافِينِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ

الله والمعالمة الله والمعالمة المعالمة المعالمة

( ١٧٢٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ آنَ رَجُلًا ضَرِيرًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ آنُ يُعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ آخُرْتُ ذَلِكَ فَهُو ٱلْمَصَلُ لِآخِرَيكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ لَكَ قَالَ لَا بَلْ ادْعُ اللَّهَ لِي يُعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ آخُرْتُ ذَلِكَ فَهُو ٱلْمَصَلُ لِآخِرَيكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُونَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ ادْعُ اللَّهَ لِي يَعْوَشَا وَآنُ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ وَآنُ يَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي آسَالُكَ وَآتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي وَتُشَقِّعُنِي فِيهِ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَي وَلَنْ يَقُولُ هَذَا مِرَارًا ثُمَّ قَالَ بَعْدُ آخُسِبُ آنَ فِيهَا أَنْ تُشَفِّعَنِي فِيهِ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَي قَالَ فَقَعَلَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي قِيهِ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَي وَتُشَقِّعُهُ فِي قَالَ فَقَعَلَ الرَّجُلُ اللَهِ مَالَعُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتِي فِيهِ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا مِده ].

(۱۷۳۷) حفرت عثمان بن حنیف الآت سروی ہے کہ ایک نابیعا آدی ہی طابی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ سے دعا مرکز دیجے کہ وہ جھے عافیت عطا فرمائے (میری آنکھوں کی بیعائی لوٹا دے) نی طابی نے فرمایا تم چاہوتو میں تبہارے تن میں دعاء کر دوں اور چاہوتو اسے آخرت کے لئے مؤخر کر دوں جو تبہارے تن میں زیاوہ بہتر ہے؟ اس نے کہا کہ دعاء کر دیجے، جنانچہ نبی علیجی نے اسے تکم دیا کہ خوب اچھی طرح وضو کر کے دور کھتیں پڑھے اور یہ دعاء مائے اے اللہ! میں آپ کے نبی موسلی الرحمة بیں 'کے وسلے ہے آپ سے سوال کرتا اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ،اے جمد امرائی تا کہ آپ کو کے کراپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ،اے جمد امرائی ہے مشرورت پیش کرتا ہوں ،تا کہ آپ میری بیضرورت پوری کرویں ،اے اللہ!

الا يُولِي المَوْنِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

( ١٧٣٧٤) حَدَّثُنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

#### (۱۷۳۷) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عُثْمَانَ الْمَارِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عُثْمَانَ الْمَارِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عُثْمَانَ الْمَارِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عُثْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَٱلْجُلُ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ آنُ بُومً صَلَاتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لُوْ مَاتَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَقِّفُ صَلَاتَهُ وَيُتِمَّهَا قَالَ فَسَالُتُ عَنْ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ فَقِيلَ كَمُنَانُ بُنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ

(۱۷۳۷) بانی بن معاویہ مینیا کہ جن ہیں کہ میں نے حضرت عثان غن والٹو کے زمانے میں ج کی سعادت حاصل کی ، میں مجد نبوی میں بیٹے ہواتے ہوئے جن کہ ایک آدی بوی میں بیٹے ہوئے ہے کہ ایک آدی بوی میں بیٹے ہوئے ہے کہ ایک آدی اور اس میں اتمام نبیں کیا اور والیس چلا گیا ، نبی ملیا آیا اور اس میں اتمام نبیں کیا اور والیس چلا گیا ، نبی ملیا آلے اور والیس چلا گیا ، نبی ملیا آلے بیار گیا آدی اپنی نماز کو مختمر کرتا ہے تو مکمل بھی تو فرمایا آگر بیمر گیا تو اس حال میں مرے گا کہ دین پر ذرا سا بھی قائم نبیں ہوگا ، آدی اپنی نماز کو مختمر کرتا ہے تو مکمل بھی تو کرمایا آگر بیمر گیا تو بیا یا گیا کہ بیان کرنے والے کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ بیاد مزت عثان بن صنیف فائٹو ہیں۔

# تَمَامُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ الْمُنَّةُ الصَّمْرِيِّ الْمُنَّةُ الصَّمْرِيِّ اللَّمْرُ

(١٧٣٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيُّ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ [صححه البحارى (٢٠٤)، وابن حزيمة(١٨١)]. [انظر: ١٧٣٧، ١٧٣٧،

PYTY() • FYY() TFYY() @3A77 A3A77 P3A77 • @A77 T@A77].

 مَنْ الْمَا اَمْرُنُ بِلَ مِيَدِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ عَمْ الْمُعَلِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُسَعُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَى الْ

(۱۷۳۷۷) حفرت عمروبن الميه التلكاس مروى ب كه يل في اليك كوموزون اور عمام برس كرت بوس و يكما بـ - ( ١٧٣٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ جَعْفَرَ بُنَ

١٧٣٧٨) حَدَثنا حَسَن بن مُوسَى وَحَسَين بن مُحَمَّدٍ فَالاَ حَدَثنا شَيبان عَن يَحَيَّى عَن ابِي سُلَمَّة أَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيَّ اَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَعُ عَلَى الْخُقَيْنِ الحِدِّ ١٧٣٧٦.

(۱۷۳۷۸) حضرت عمرو بن اميه التفظير مروى ہے كمانبول نے نبی عليم الم كوموز دل پرمس كرتے ہوئے و يكھا ہے۔

( ١٧٣٧٩ ) حَدَّلْنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثْنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي مِسَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ [راحع: ١٧٣٧٦].

(۱۷۳۷) حفرت عروبن اميه رات التخت مروى ب كهانبول نے ني مايك كوموزوں برس كرتے ہوئے ويكها ب\_

( ١٧٣٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَامِرِ حَلَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزَّهْرِى قَالَ حَلَّنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عُضُوا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البحاري (٢٠٨)، ومسلم (٥٥٥)، وابن حبان

(۱۹٤۱)]. [انظر: ۱۸۳۷، ۲۸۳۷، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۲۲۷۷، ۲۲۷۲، ۲۸۲۱ (۱۸۲۸ ۲ م۲۲۸

(۱۷۳۸۰) حضرت عمرو بن امیہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کودیکھا کہ آپ مُٹاٹیٹرانے کسی عضو کا گوشت تناول

( ۱۷۳۸۱ ) حَدَّلْنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُّعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَطَرَحَ السِّكْينَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راجع: ۱۷۳۸ ].

(١٤٣٨١) حضرت عمرو بن اميه الأنوس مروى ہے كه يل نے ايك مرتبدد يكھا كه نبي مليا كبرى كے شانے كا كوشت نوج كركھا

رہے ہیں، چرنماز کے لئے بلایا کمیاتو آپ مکا فیٹائے نے چھری رکھ دی اور نیاوضوئیں کیا۔

( ١٧٣٨٢) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ دُعِى إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راحع: ١٧٣٨].

(۱۷۳۸۲) حضرت عمرو بن اميد التائز سے مروى ہے كه ميں نے ايك مرتجدد يكھا كه نبي طاب كرى كے شانے كا كوشت نوچ كركھا

رہے ہیں، چرنماز کے لئے بلایا کیا تو آپ کا انتخاب جمری رکھدی اور نیا وضونیس کیا۔

( ١٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ الْحَبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبَيْحٍ حَدَّلَهُ أَنَّ

﴿ مُنلِهُ الْمُؤْنِ لِيَدِيدُ مِنْ الشَّامِينِ الشَّامِ اللَّهُ مِنْ الشَّامِينِ اللَّهِ السَّالُ الشَّامِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الزُّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِئَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ ٱسْفَارِهِ لِمَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَمْأَ بِالْرَّكْعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى (قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره

و وقد السناد ضعيف]. [انظر: ٢٨٤٧].

(۱۷۳۸۳) حضرت عمرو ناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی مالیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نبی مالیا فجر کے وقت سوتے رہے اورطلوع آ نتاب تک کوئی بھی بیدار نہ ہو سکا، پھر نبی عائیا نے (اسے قضاء کرتے ہوئے) پہلے دوسنتیں پڑھیں، پھرنماز کھڑی کر

( ١٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَلْهَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي شَيْبَةَ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّلْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ٱخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَفَهُ وَحُدَهُ عَيْنًا إِلَى فُرَيْشِ قَالَ جِنْتُ إِلَى خَشَبَةٍ خُبَيْبٍ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ الْعُيُونَ فَرَقِيتُ فِيهَا فَحَلَلْتُ خُبَيْبًا فَوَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَانْتَبَذْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَ خُبَيْبًا وَلَكَانَّمَا ابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ فَلَمْ يُرَ لِحُبَيْبٍ أَثَرٌ حَتَّى السَّاعَةِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَنَا فِيهِ عَنُ الزُّهْرِ فَى وَأَمَّا آبِي فَحَدَّثَنَا عَنْهُ لَمْ يَذْكُرُ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ بِالْكُوفَةِ فَجَعَلَهُ لَنَا عَنُ الزُّهْرِتِّ [انظر: ٢ ٢٨٤٤].

(۱۷۳۸) حضرت عمرو بن امیہ نگاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیہ نے تنہا انہیں قریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا ( وشمنوں نے حضرت خبیب فیافٹ کوشہید کر کے ان کی تعش کوکٹری سے ٹا ٹیک رکھا تھا ) میں حضرت خبیب بھافٹ کی اس لکڑی کے

یاس بہنچا، مجھے قریش کے جاسوسوں کا خطرہ تھااس لئے میں نے جلدی ہے اوپر چڑھ کرحضرت خبیب ڈٹائٹ کو کھولا، وہ زمین پرگر

پڑے،اور میں کچھدو جاگرا، جب میں بلیٹ کرحضرت ضیب ڈٹائڈ کے پاس آیا تو وہ نظر ند آئے،ایبا لگتا تھا کہ زبین انہیں نگل گئ ہے، یکی وجہ ہے کہ اب تک حضرت خبیب ڈاٹٹ کا کوئی سراغ نہیں ال سکا۔

حَديثُ عَبُدِ اللَّه بُنِ جَحْشِ ﴿النَّهُ اللَّهُ عَبُدِ

## حضرت عبدالله بن مجش ولانفؤ كي حديثين

( ١٧٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْثِيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لِي إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ آنِفًا [انظر: ١٩٢٨٨،١٧٣٨٦] ( ۱۷۳۸۵) حضرت عبدالله بن جش خاتف سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول الله!

اگریس راہ خدایس شہید ہوجاؤں تو بھے کیا ملے گا؟ نی ملینا نے فر مایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑاتو نبی ملینا نے فر مایا

سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی جھے حضرت جریل ملیدانے بتائی ہے۔

( ١٧٣٨٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنُ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيِّينَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لِى إِنْ قَاتَلُتُ فِى صَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أُقْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّايْنُ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [راحع: ١٧٣٨].

(۲۸۷) حضرت عبدالله بن جش ناتی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے نگایا رسول الله! اگر میں راہ خدامی شہید ہوجاؤں تو جھے کیا ملے گا؟ نبی علیه آنے فرمایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مزاتو نبی علیه آنے فرمایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی جھے حضرت جریل علیه آنے بتائی ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَا لَيْتِيمُ

## حضرت ابوما لك التجعى ولاتفظ كي حديث

( ١٧٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِىِّ عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظُمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ فِإِذَا الْمَنْطَعَةُ طُوِّقَةً مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [انظر: ٢٣٠،٣،٣، ٣٣٠،٢].

(۱۷۳۸۷) حضرت ابو مالک انجمی و و کانتو سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم ، سر در دو عالم مَثَّلَ فِیْمُ نے ارشاد فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ عظیم خیانت زمین کے گزمیں خیانت ہے ، ہم دیکھتے ہو کہ دوآ دمی ایک زمین یا ایک گھر میں پڑوی ہیں کیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے جھے میں سے ایک گزظلماً لے لیتا ہے ، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اس جھے کا طوق بنا کر گھے میں پہنایا جائے گا۔

## حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ اللَّهُ

## حضرت رافع بن خدت کالٹنؤ کی مرویات

(١٧٣٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ ٱنَّ ابْنَ عُمَرَ بَلَغَهُ ٱنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ مِنَهُي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ وَآنَا مَعَهُ فَسَالَهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ [راحع: ٤ ، ٥٤].

(۱۷۳۸۸) حضرت ابن عمر فالنظ سے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پردے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدت کی فالنظ نے بتایا کہ ہی طالبانے اس سے منع فرمایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کردیا۔

(۱۷۲۸۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِن عَجْلَانَ عَنْ عَاصِم لْمِن عُمَرَ لْمِن فَتَادَةً عَنْ مَحْمُودِ لَمِن لَبِيدٍ عَنْ رَافِع لَمِن خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ آصِبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ كُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ المع: ١٥٩١] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ آصِبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ المع: ١٥٩١] النَّبِيِّ صَرَافِع الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيْعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ الْ

(١٧٣٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسِ قَالَ حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسِ عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ قُلْتُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَآمًا بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ [راحع: ٢ . ٩٥ ١].

(۱۷۳۹۰) حفرت رافع فالنوس مروی ہے کہ نی مایشانے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فر مایا ہے، میں نے بو چھا کہ اگر سونے چاندی کے عوض ہوتو فر مایانہیں، نی مایشانے زمین کی پیداوار کے عوض اسے اچھانہیں سمجھا البتہ درہم و دینار کے عوض اسے کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(١٧٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ بُنِ أُخْتِ النَّمْرِ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الْكُسُبِ لَمَنُ الْكُلْبِ وَكَسُبُ الْحَجَّامِ وَمَهُرُ الْبَعِيِّ [راجع: ٥ . ٥ 9 ].

(۱۷۳۹۱) حضرت رافع نظائی سے سروی ہے کہ نی طالبان فر مایا سینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ عورت کی کمائی گندی ہے، اور کتے کی قیت گندی ہے۔

( ١٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَافِعٍ بْنِ حَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ [راحع: ١٥٨٩٧].

(۱۷۳۹۲) حفرت رافع التفات مروی ہے کہ میں نے نبی ماید کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پھل یا شکونے چوری کرنے پر ہاتھ نبیس کا ٹا جائے گا۔

(١٧٣٩٢) حَدَّلْنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّلَنِى آبِى عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُّقِ غَدًّا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى قَالَ أَغْجِلُ أَوْ أَرِنُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّلُفُرَ وَسَأَحَدُّثُكَ آمَّا السِّنَّ فَعَظُمْ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ

﴿ مُنْلِمُ الْمُرْمِعُيْلِ يَهِ مِنْ مَنْ الشَّامِيْنِ مَنْ الشَّامِيِّينِ ﴿ اللَّهِ مَنْهَا بَعِيدٌ فَرَ مَاهَا رَجُلٌ بِسَهُم فَحَيْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

وَأَصَابَنَا نَهْبُ إِبِلِ وَغَنَمَ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهَا رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَذِهِ الْإِبِلِ أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا [راحع: ١٥٨٩٦].

(۱۷۳۹۳) حضرت رافع بن خدیج بن فتریک بختی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کل ہمارا دشمن (جانوروں) ہے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چھری نہیں ہے؟ نبی علیثا نے فرمایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو حنہ جانب کا خدان مراد سرمان ایس مرانا کی کا مرجعی لیا گیا ہو بھی اسے کہ اسکا سرمان میں کی ہد بھی بتا دوران کی دانت تو ٹر کی سران

چیز جانور کاخون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو،تم اے کھا سکتے ہو، ادر اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبصیوں کی چھری ہے۔

ناخن حبیثیوں کی چھری ہے۔ اس دوران نبی علیمیں کو مال غنیمت کے طور پر پچھاونٹ ملے جن میں ہے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو

کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکے، تنگ آ کرایک آ دمی نے اے تاک کرتیر مارااورائے قابو میں کرلیا، نی ایک نے فرمایا بیہ جانور بھی بعض اوقات وحشی ہوجاتے ہیں جیسے وحشی جانور بھر جاتے ہیں، جبتم کسی جانورے مغلوب ہوجاؤتواس کے ساتھ اسی طرح کیا کرو۔

( ١٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ

خَدِيجٍ وَسَهُلَ بْنَ آبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ [صححه البحارى (٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠)].

(۱۷۳۹۳) حضرت رافع بن خدت کاٹٹو اور سہل بن ابی همه اٹاٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے درختوں پر کلی ہوئی کھجور کو کئی ہوئی ۔

ر میں مصطف سے بیچنے ہے منع فرمایا ہے، البتہ ضرورت مندوں کو (پانچ وس سے کم میں) اس کی اجازت دی ہے۔ محبور کے بدلے بیچنے ہے منع فرمایا ہے، البتہ ضرورت مندوں کو (پانچ وس سے کم میں) اس کی اجازت دی ہے۔

( ١٧٢٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّبَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَآصَبْنَا غَنَمًا وَإِيلًا قَالَ فَعَجَّلَ الْقَوْمُ فَآغُلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِهَا فَأَكُفِئتُ ثُمَّ قَالَ عَدْلُ عَشْرَةٍ مِنْ الْفَنَمِ بِجَزُورٍ قَالَ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا حَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ فِي الْقَوْمِ إِلَّا حَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلُ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهِذِهِ الْبَهَائِمِ أُولِي الْوَحْشِ فَمَا غَلَبُكُمُ مِنْهَا فَاصُنعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ إِنَّا لَنَوْجُو وَإِنَّا لَنَحَافُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَإِنَّا لَنَحَافُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْهُ فَالَالُوالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالَوالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَالُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّالَةُ ال

أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ فَقَالَ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ إِنَّا لَنَرُجُو وَإِنَّا لَنَحَاثُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى أَفَنَذُبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ أَعْجِلُ أَوْ أَرِنُ مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَلَّنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ [راحع: ٩ ٩ هـ ١ ع

(١٤٣٩٥) حضرت رافع بن خديج الأفؤے مروى ب كدايك مرتبه من نے بارگاورسالت ميں عرض كيايارسول الله! ہم لوگ

ر میں ہے۔ ایک سرت رہاں بن طون ماہ ہوئے۔ نبی طائی کا کہ ایک سرتبہ سے یا رہا ویوں سے بال کو کول مقد ہم ہوں۔ ذوالحلیفہ میں نبی طائی کے ہمراہ تھے، نبی طائی کو مال غنیمت کے طور پر کچھ بکریاں اور اونٹ ملے لوگوں نے جلدی سے ہانڈی چڑھادیں، نبی طائی تشریف لائے اور ہانڈیاں الٹادینے کا حکم دیا، پھر فر مایا ایک اونٹ کے مقالبے میں دس بکریاں بنتی ہیں، میں

( ۱۷۳۹۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةَ قَالَ آخُرَيْنِى رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْدِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ [راحع: ٣٠٥٥].

(۱۷۳۹۸) حضرت رافع ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بخارجہنم کی تیش کا اثر ہوتا ہے، اس لئے اسے یانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔

( ١٧٣٩٠) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ آبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ سَٱلْتُ رَافِعً لَا تَكْرِهَا بِشَيْءٍ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْتُ إِنَّ لِى آرْضًا أُكْرِيهَا فَقَالَ رَافِعٌ لَا تُكْرِهَا بِشَيْءٍ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ لَهُ آرْضً فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزُرَعُهَا فَلْيُرْرِعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهُا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهُا فَلْيُورُعُهُا فَلْيُورُعُهَا فَلْكُولُ لَا يَعْمَلُ فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهُا فَلْيُعُلِى اللَّهُ لَا يَعْمَلُ فَلْيَوكُهُا فَلْكُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهُا فَلْيُورُعُهُا فَلْيُورُعُهُا فَلْيَاكُولُ وَعُلْقُلُولُ لَا يَعْمَلُوا لَكُولُهُا فَقُلْلُ لَا يَعْمُلُولُولُهُ إِنِّي فَلَا لَكُولُ لِعُلُولُ لِلْ اللَّهُ وَلَى لَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا قَالَ لَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا وَصِحِه مسلم (١٤٥٥)، وابن حبان (١٩٥١)].

(١٤٣٩٩) ابوالنجاش كہتے ہيں كه ميں نے حضرت رافع الائوئ سے زمين كوكرائے پردينے كامسلد يو چھا كه ميرے پاس مجھ زمين

کے الما آفرین بل محینہ متوم کے المان کے المان کی المان کی المان الفامیتین کے المسنگ الفامیتین کے است کرائے پر ندوہ کیونکہ میں نے ہی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کرائے پر ندوہ کیونکہ میں نے ہی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، وہ خود کھیتی باڑی کرے، خود نہ کرسکے تو اپنے کسی بھائی کو اجازت دے دے، اوراگر بیہ بھی نہیں کرسکتا تو پھرای طرح رہنے دے۔

یں سرسا و پرای سرس رہے دہے۔ میں نے کہا یہ بتاہیے کہ اگر میں کسی کواپنی زمین دے کرچھوڑ دوں ،اور و پھیتی باڑی کرے،اور جھے بھوسہ بھیج دیا کرے تو کیا بھم ہے؟ فرمایاتم اس سے پچھیمی نہ لوحتی کہ بھوسہ بھی نہ لو، میں نے کہا کہ میں اس سے اس کی شرط نہیں لگا تا، بلکہ وہ میرے پاس صرف ہدییۂ بھیجتا ہے؟ فرمایا پھر بھی تم اس سے پچھ نہ لو۔

( ..١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَايَةَ بُنَ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ جَدَّهُ حِينَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً وَنَاضِحًا وَغُلَامًا حَجَّامًا وَأَرْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَارِيَةِ فَنَهَى عَنْ كَسُبِهَا قَالَ شُعْبَةُ مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِىَ وَقَالَ مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُهُ النَّاضِحَ وَقَالَ فِى الْأَرْضِ ازْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا

(۰۰۰) حضرت رافع نظافؤ سے مروی ہے کہ جب ان کے داوا کا انقال ہوا تو وہ اپنے تر کے میں ایک باندی ، ایک پانی لانے والا اونٹ ، ایک جام فلام ، اور کچھز مین چھوڑ گئے ، نی مائیا نے باندی کے متعلق تو بیتھم دیا کہ اس کی کمائی ہے منع کر دیا ، (تاکہ کہیں وہ پیشہ ور نہ بن جائے ) اور فر مایا جام جو کچھ کما کر لائے ، اس کا چارہ فرید کر اونٹ کو کھلا دیا کرو، اور زمین کے متعلق فر مایا کہ اس خود کھیتی باڑی کے ذریعے آباد کرویا ہوئی چھوڑ دو۔

( ١٧٤٠١ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرِ وَالْخُزَاعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي ٱرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرُعِ شَيْءٌ وَتُودَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ قَالَ الْخُزَاعِيُّ مَا ٱنْفَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ [راحع: ١٥٩٥].

(۱۰٬۱۱) حضرت رافع اللفظ سے مروی ہے کہ نبی مایشا نے ارشا دفر ما یا جو مخص ما لک کی اجازت کے بغیراس کی زمین میں فصل

ا گائے،اے اس کافری کے گافعل میں ہے کوئیں طے گا۔

( ١٧٤.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَعِیِّ خَبِیثٌ وَکَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِیثٌ [راحع: ٥٩٠٥].

(۱۷۴۰۲) حضرت رافع فاللؤے مروی ہے کہ نبی مایشانے فرمایاسینگی نگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ عورت کی کمائی

مندی ہے، اور کتے کی قبت کندی ہے۔

( ١٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَمْحَيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

مَنْ الْمَالُونَ بْلِي مُنْ الشَّا وَيُن بِلِ مُنْ الشَّا وَيُن بِلِ مُنْ الشَّا وَيُدِين }

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا [صححه مسلم (١٣٦١)]. [انظر: ١٧٤٠٥].

(۳۰۳) عفرت رافع التائذے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالبیانے مکہ مکرمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ ا

نے اسے حرم قرار دیا تھا، اور میں مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان ساری جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں۔

( ١٧٤.٤) حَلَّانَا سُرَيْجٌ قَالَ حَلَّانَا فَلَيْحٌ عَنْ عُتُبَةَ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعٍ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَطَبَ مَرُوَانُ النَّاسَ فَلَاكَرَ مَكَّةَ وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ إِنْ تَكُنْ حَرَمًا فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي آدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ إِنْ شِئْتَ آنُ نُقْرِقَكُهُ فَعَلْنَا فَنَادَاهُ مَرُوانُ آجَلْ قَدْ بَلَقَنَا ذَلِكَ [صححه مسلم (١٣٦١)].

(۳۰۴) نافع بن جیر پیکٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے کمہ کرمہ اوراس کے حرم ہونے کا تذکرہ کیا، تو حضرت رافع بن خدتی فائٹ نے بکا دکر فر مایا کہ اگر کمہ کرمہ حرم ہوتو میں نورہ بھی حرم مراد یا ہے، اور یہ بات ہمارے پاس چڑے پرکھی ہوئی موجود ہے، اگرتم چا ہوتو ہم تمہارے سامنے اس عبارت کو پڑھ کر مجمی سنا سکتے ہیں، مروان نے کہا تھیک ہے، یہ بات ہم تک بھی پنجی ہے۔

(٥٠٤٥) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَرَّمَ مَكَمَّةً وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ [راحع: ١٧٤٠٣].

(۵۰۵) حضرت رافع نگاتئاہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹائے کمہ مکرمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم ملیٹا،

نے اسے حرم قرار دیا تھا، اور میں مدیند منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان ساری جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں۔

( ١٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحُمْرَةَ قَلْدُ ظَهَرَتُ فَكْرِهَهَا فَلَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ جَعَلُوا عَلَى سَرِيرِهِ قَطِيفَةً حَمْرًاءَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ

(۱۷۳۰۲) حفزت رافع ڈاٹٹ ہے مردی ہے کہ نی طائیائے جب سرخ رنگ کو عالب آتے ہوئے (بکٹرت استعال میں آتے ہوئے) دیکھا تو اس پرنا گواری کا اظہار فرمایا، رادی کہتے ہیں کہ جب حضرت رافع ٹٹاٹٹ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی چاریائی پرسرخ رنگ کی چا درڈ ال دی جس سے عوام کو بہت تعجب ہوا۔

( ١٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّيَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا لَهُ عَدْرُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تَنْحُرُ الْجَزُورَ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قَسْمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ

فَكَأْكُلُ لَمُعُمَّا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ وَكُنَّا نُصَلِّى الْمَعْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَنُصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ [صححه البحارى (٢٤٨٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَنُصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ [صححه البحارى (٢٤٨٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن حبان (١٥١٥)، والحاكم (٢٩٢/١)]. [انظر: ٢٧٤١]. [صححه البحارى (٥٥٥)، ومسلم (٢٣٧)].

(۷۰۷) جفنرت رافع فالنزامے مردی ہے کہ ہم لوگ نی النظامے ساتھ نمازعمر پڑھتے ، پھرادنٹ ذیح کرتے ،اس کے دس جھے بناتے ، پھراسے پکاتے ادرسورج غروب ہونے سے پہلے پکا ہوا گوشت کھالیتے ادر نمازمغرب نی مالنظامے دور باسعادت ہی ہمرای وقت پڑھتے تھرکی جد نماز پڑھرکی والیں ہو قاتوں بزیرگر زکی چاکو، مکہ سکتہ تھ

میں ہم اس وقت پڑھتے تھے کہ جب نماز پڑھ کروا پس ہوتے تواپنے تیر گرنے کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔ ( ۱۷٤.۸ ) تَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَادٍ عَنْ سَهُلٍ بْنِ

أَبِى حَثْمَةَ وَرَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهُلٍ وَمُحَيِّصَةَ بُنَ مَسْعُودٍ أَلْيَا خَيْبَرَ فِى حَاجَّةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقاً فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلٍ وَرَّجَدُوهُ قَتِيلًا قَالَ فَجَاءً مُحَيِّصَةُ وَحُويِّتِصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ وَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

سَهُلِ أَخُو الْقَتِيلِ وَكَانُ آَخُدَنَهُمَا فَآتُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُلّمَ فَبَكَأَ الَّذِى آوُلَى بِاللّمِ وَكَانًا هَذَيْنِ آسَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَبُّرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكُلّمَا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمَا قَالَ

رُ وَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَجِقُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ قَتِيلَكُمْ بِآيْمَان خَمْسِينَ مِنْكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدُ فَكَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ آيْمَانًا مِنْهُمْ فَقَالُوا قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ فَلَـَحَلُتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَطَتْنِى نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ الَّتِي وَدَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجُلِهَا رَكُضَةٌ [صححه البحاى (٢١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩)].

انظر بعده].

(۱۷۴۸) حضرت الله المحالی المحافظ سے حروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن الم انصاری اور محیصہ بن مسعود اپنے کسی کام کے سلطے بیل خیبر آئے ، وہ دونوں متفرق ہوئے تو کسی نے عبداللہ کو آل کر دیا اور وہ خیبر کے وسط بیل مقتول پائے گئے ، ان کے دو چیا اور بھائی نبی مالیٹا کے باس آئے ، ان کے بھائی کا تام عبدالرحن بن الله اور پچیا دُن کے تام حویصہ اور محیصہ ہے ، نبی مالیٹا کے سامنے عبدالرحن ہولئے اللہ تو نبی مالیٹا نے فر مایا بروں کو بو لنے دو، چنا نچہ ان کے پچیا دک بیل ہے ، وہ کہنے گئے کہ ہم نے جس چیز کو اپنی نے فر مایا تم بیل ہے ، وہ کہنے گئے کہ ہم نے جس چیز کو اپنی آئی میں سے بچیاس آ دی قتم کھا کر کہہ ویں کہ اسے بہود اوس نے قبل کیا ہے ، وہ کہنے گئے کہ ہم نے جس چیز کو اپنی آئی میں ہودی قتم کھا کر اس بات سے براء ت آئی موں سے دیکھا بی نہیں ہے ، اس پرتم کیسے کھا سکتے ہیں؟ نبی مائیٹا نے فر مایا چر بچیاس بودی قتم پر کیسے اعتاد کر سکتے ہیں کہ وہ تو فل ہر کردیں اور کہہ دیں کہ ہم نے اسے آئیس کیا ہے ، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! ہم ان کی قتم پر کیسے اعتاد کر سکتے ہیں کہ وہ تو مشرک ہیں؟ اس پرنبی مائیٹا نے اپنی سے بان کی دیت اداکر دی ، دیت کے ان اونٹوں ہیں سے ایک جوان اونٹو نے جمعے مشرک ہیں؟ اس پرنبی مائیٹا نے اپنی سے ان کی دیت اداکر دی ، دیت کے ان اونٹوں ہیں سے ایک جوان اونٹو نے جمعے مشرک ہیں؟ اس پرنبی مائیٹا نے اپنی سے بیاس سے ایک جوان اونٹوں ہیں سے ایک بی دور سے میں سے ایک جوان اونٹوں ہیں سے ایک جوان اونٹوں ہی سے میں سے ایک جوان اونٹوں ہیں سے ایک جوان اونٹوں ہوں سے ایک جوان اونٹوں ہیں سے سے بھور سے میں سے بھور سے

هي مُنافِي اَمَدُن سَلِي الشَّامِيْيِين مَنافِي اَمَدُن سَلِي الشَّامِيْيِين سَرِّي مَن الشَّامِيْيِين ﴾ الما يوسي الما يوسي المستدُّ الشَّامِيْيِين كِ

( ١٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْوَهُ [راحع ما قبله].

(۱۷۴۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجِ

﴿ اللّهُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمِّى أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبِثُ
عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنُ الزَّرْعِ يَسْتَنْبِهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلُتُ لِرَافِع كَيْفَ كِرَاؤُهَا بِاللّهِ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْ فَقَالَ رَافِع لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِاللّهِ بَاللّهُ مِاللّهُ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلُكُ لِرَافِع كَيْفَ كِرَاؤُهَا بِاللّهِ بَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعَلِّي وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الرّبُوعِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَى اللّهُ بِاللّهُ مِنْ اللّهُ مُعَلِّي وَاللّهُ مُعَلِّي اللّهُ بِاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا لَا أَنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعَلّمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللّهُولِي الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(۱۷۳۰) حضرت رافع ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میرے چھانے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ نبی مائیلا کے دور باسعادت میں زمین کی پیداوار اور کھیت کے کچھ ھے کے عوض'' جسے زمیندار متلٹی کر لیتا تھا'' زمین کرائے پر دے دیا کرتے تھے، نبی مائیلانے اس سے منع فرمادیا۔

میں نے حضرت رافع نگاٹھئے یو چھا کہ دینارو درہم کے بدلے زمین کرائے پر لینا دینا کیسا ہے؟ حضرت رافع نگاٹھئے نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(١٧٤١١) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَلَادَةً عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْوِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْأَجْوِ أَوْ لِأَجُوِهَا راحع:١٥٩١] حَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْوِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْأَجْوِ أَوْ لِأَجْوِهَا راحع:١٥٩٥] (١٧٤١) حَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكُنَاهُ [راحع: ٧٨٠٤].

(۱۷۳۲) حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے، بعد میں حضرت دافع بن خدرج ڈاٹٹؤ نے بتایا کہ نی مالٹان نراس سرمنع فریا کا سرماس کئر ہمیں زیا سرتر کی کردیا

تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدی ڈاٹٹونے بتایا کہ نبی طالیہ نے اس سے منع فر مایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کردیا۔ ادر میں بیا دیتی میں آئی میں بیادی و میں بیادی میں تاریخی کے اس کے میں اس کے ہم نے اسے ترک کردیا۔

﴿ ١٧٤١٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلَا كَنْرٍ [راحع: ١٥٨٩٧].

(۱۷۳۳) حفرت رافع ڈاٹنؤ سے مردی ہے کہ میں نے نبی مایٹا کو بیفر مائے ہوئے سا ہے کہ پھل یا شکونے چوری کرنے پر مند میں میں میں

١٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ الْكَلَاعِيِّ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مَوَرُثُ بِمَسْجِدٍ

هي مُنالِهَ اَمَانُ بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن بِالْمَدِينَةِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْخٌ فَكَامَ الْمُؤَذَّنَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْجِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

(۱۷۳۱۳)عبدالواحد بن نافع مُنظِيدً كمت بين كدايك مرتبه مين مدينه منوره كي كسي مسجد كقريب سے گذراتو ديكھا كه نماز كے

لئے اقامت کبی جارہی ہے اور ایک بزرگ مؤذن کو ملامت کرتے ہوئے کہدرہے ہیں کتمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے والد

نے مجھے بیصدیث بتائی ہے کہ نی ملیظ اس نماز کومؤخر کرنے کا حکم دیتے تھے؟ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ بیہ بزرگ کون میں؟

انہوں نے بتایا کہ بیعبداللہ بن رافع بن خدیج ڈاٹھ ہیں۔ ﴿ ١٧٤١٥ ﴾ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِعِ بُنِ

خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُّقِ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأْحَذَّلُكَ آمًّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَآمًّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ﴿ قَالَ وَٱصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُمَّا فَنَذَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَسَعَوْا لَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوْ قَالَ النَّحَمِ أَوَّابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ

الْمَا غَلَبَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكُذَا [راجع: ١٥٨٩٩].

(١٥٨٥) حضرت رافع بن خدیج الفظ سے مروی ہے كدا يك مرتبه ميں نے باركا و رسالت ميں عرض كيايا رسول الله! كل جارا ومن (جانوروں) سے آمناسامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی جھری نہیں ہے؟ نبی طیبھ نے فرمایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پراللہ کا نام بھی لیا گیا ہو،تم اے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڑی ہے اور

ناخن حبشیوں کی حجیری ہے۔ اس دوران نبی علیما کو مال غنیمت کے طور پر کچھاونٹ ملے جن میں سے ایک اونٹ بدک گیا،لوگوں نے اسے قابو

کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، تنگ آ کرایک آ دی نے اسے تاک کرتیر مارااوراسے قابویش کرلیا، نبی علیظا نے فر مایا پیر جانور بھی بعض اوقات وحشی ہوجاتے ہیں جیسے وحشی جانور بھرجاتے ہیں ، جبتم کسی جانور سے مغلوب ہوجا و تواس

( ١٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكُرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَىءٍ مِنُ التَّبْنِ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَادِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا قَالَ رَافَعٌ وَلَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ [راحع: ٢٠٩٠].

مَن الْمَا مَوْنَ بِل يَهِ مِنْ الشَّا مِينَ الشَّالِينَ الشَّا مِينَ الشَّا مِينَ الشَّالِينَ السَّالِ الشَّا مِينَ الشَّالِينَ السَّالِ الشَّالِينَ السَّالِ الشَّالِينَ السَّالُ الشَّالِينَ السَّالُ الشَّالِينَ السَّلَّ الشَّالِينَ السَّلَّ الشَّالِينَ السَّلَّ الشَّالِينَ السَّلَّ الشَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّ الشَّالِينَ السَّلَّ الشَّالِينَ السَّلِّينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ السّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ السّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِينَّ السَّلَّ السّلِيلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ

(۱۷۳۱) حضرت رافع مخافظ ہے مروی ہے کہ نبی طینا کے دور باسعادت میں لوگ قابل کا شت زمین سبزیوں، پانی کی نالیوں اور کچھ بھوی کے عوض بھی کرائے پردے دیا کرتے تھے، نبی طینا نے ان چیزوں کے عوض اے اچھانہیں سمجھا اس لئے اس سے منع فرمادیا،البنة درہم ودینار کے عوض اے کرائے پردینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ۱۷٤۱۷ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِئُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ الْأَنْصَارِئُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ بِالْحَقِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ بِالْحَقِّ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْعَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٤)، والحاكم بِالْحَقِّ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْعَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٤)، والحاكم بالْحَقِق عَلَى السَّدَقةِ كَالْعَارِي فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٤)، والحاكم (٢٠١٥)].

(۱۷۲۱) حضرت رافع النافز عمروی ہے کہ میں نے نبی طائ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ کی رضاء کے لئے حق بج ساتھ زکوۃ وصول کرنے والا اس فخص کی طرح ہے جواللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، تا آ تکہ اپنے گھروا کی لوٹ آئے۔ (۱۷٤۱۸) حَدَّنَا آسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا آسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِ صَالَم بُنُ سَعْدٍ عَنْ ذَیْدِ بُنِ آسْلَمَ عَنْ مَحْمُودِ بُن لَیدٍ عَنْ بَعْضِ آصُحَابِ النَّبِیِّ صَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم آسُفِورُ وا بِالْفَحْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْاَجْرِ إِقَالَ الْالباني: صحیح الاسناد (النسائی: ۲۷۲۱). [انظر: ۱۱ ۱۷٤۱].

(۱۷۱۸) حضرت رافع المُتَّقَّ عمروى به كه به الله الله عَلَى المَّادِهُ مَا يَا كَعَ كَانَما دُرُونَى مِن بِرُحاكروك اس كاثُواب زياده به - (۱۷۲۱۹) حظرت رافع الكُّفوبُ قالَ حَدَّنَنَا آبُو أُويُسِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ الزُّهْرِى قَالَ سَأَلُتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ الزُّهْرِى قَالَ سَأَلُتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ آنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ آخَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ آنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا آخَبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ [راحى: ١٩١٩].

(۱۷۲۹) امام زہری میسید فرماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ ہے زمین کوکرائے پر لینے دیے کا مسئلہ ہو چھاتو انہوں نے فرمایا کہ حضرت رافع بن خدی کا گھڑ نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے دو چھاؤں سے ''جوشر کا عبدر میں سے سے ''اپنے اہل خانہ کو بیرحدیث سناتے ہوئے سناہے کہ نی ملیکا نے زمین کوکرایہ پر لینے دیئے ہے منع فرمایا ہے۔ میں سے سے ''اپنے اہل خانہ کو بیرحدیث سناتے ہوئے سناہے کہ نی ملیکا نے زمین کوکرایہ پر لینے دیئے ہوئے میں ہوئے ان سنا کے کہ نی موسی بن ایگوب الفافیقی عن ہمنے وکلد رافع بن

خَدِيجٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عَلَى بَطْنِ امْرَآتِي فَقُمْتُ وَلَمُّ أَنْذِلُ فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَآنَا عَلَى بَطْنِ امْرَآتِي فَقُمْتُ وَلَمْ أَنْذِلُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ رَاهُ وَلَا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ رَاهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْهُسُلِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعُسُلِ

(۱۷۲۰) حفرت رافع اللظ التعلق مروى ہے كمايك مرتبه في الله في ميرے كمرے باہرے آواز دى، ميں اس وقت اپنى

( ١٧٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ آبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنُقَسِّمُهُ عَشَرَةَ آجُزَاءٍ ثُمَّ نَطُبُخُ فَنَأْكُلُ لَمْحُمَّا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى الْمَغْرِبَ [راحع: ٧٤٠٧].

(۱۷۳۲) حضرت رافع ٹاٹٹڑے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طالیا کے ساتھ نمازعمر پڑھتے ، پھراونٹ ذخ کرتے ،اس کے دس حصے بناتے ، پھراسے پکاتے اور نمازمغرب سے پہلے پکا ہوا کوشت کھا لیتے۔

(۱۷۶۲۲) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَادَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُتَبَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ آبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ قَالَ لَقَيْنِى عَمِّى ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعٍ فَقَالَ يَا ابُنَ آخِى قَدُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آمْ كَانَ بِنَا رَافِقًا قَالَ فَقُلْتُ مَا هُوَ يَا عَمُّ قَالَ نَهَانَا آنُ نُكُوىَ مَحَاقِلْنَا يَعْنِى آرْضَنَا الَّتِى بِصِرَارٍ قَالَ قُلْتُ آئَى عَمُّ طَاعَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُووهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُووهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُووهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُووهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُكُووها قَالَ بِالْجَدَاوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوالَنَا بِصِرَارٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوَّةً بِي رَافِع بُنِ خَدِيجٍ مَرَّةً يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَمْ وَمَوَّةً بِي رَافِع بُنِ خَدِيجٍ مَرَّةً يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَوَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ فَقَالَ كُلُّهَا صِحَاحٌ وَآحَبُهَا إِلَى خَدِيثُ أَيُّوبٍ [صححه البحارى (٢٣٣٩)، ومسلم (١٥٤٥)].

(۱۲۳ کا) حفرت رافع بن خدی گانتی سے مردی ہے کہ آیک مرجہ میری ملاقات اپنے چیاظہیر بن رافع خانتی سے ہوگئی ، انہوں نے فرمایا کہ بینچے! نبی طیفانے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتی تھی ، میں نے پوچھا چیا جان! وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بلند جگہوں پر جو ہماری زمینیں ہیں ، ان میں مزارعت سے ہمیں منع فرمادیا ہے ، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے ، نبی طیفیا نے ارشاد فرمایا ہے تم کس چیز کے بدلے زمین کو کرائے پردیتے ہو؟ انہوں نے کہا چھوٹی تالیوں کی پیداوار اور جو کے مقررہ صاع کے عوض ، نبی طیفیا نے فر ہایا ایسا نہ کرو، جس مختص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں کھیتی ہاڑی کرے ، اگرخو زمین کرسکتا تو اپنے کسی بھائی کوا جازت دے دے چنا نچ ہم نے وہاں پر موجودا پی زمینیں بچ دیں۔

مُنلاً المَّنْ فِينْ لِيَوْمِ مِنْ الشَّامِيْنِينَ لِيَوْمِ مِنْ لِيَوْمِ مِنْ الشَّامِينِينَ لِيَّهِ

## حَديثُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الجُهَنِّي عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ

## حضرت عقبه بن عامرجهني والثنة كي مرويات

( ١٧٤٢٣) حَدَّتَنَا هُشَيْمُ ٱخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْحُتَّ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَسَالَ عُقْبَةً عَنْ ذَلِكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتَرْكُبُ فَلِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتَرْكُبُ فَلِنَّ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا خَلَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلُتَرْكُبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلُتَرْكُبُ فَطَنَّ آنَهُ لَمْ يَفْهُمْ عَنْهُ فَلَمَّا خَلَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلَيْرَكُبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلُتَرْكُبُ فَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلَيْرَكُبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَتَرْكُبُ فَطَنَّ آنَهُ لَمُ يَفْهُمْ عَنْهُ فَلَمَّا خَلَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلَيْتُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مُولِي فَيْهُ وَجَلَّ كُنُ مُنْ كَانَ عِنْدُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقَالَ مُرْهَا فَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَلْ مَنْ اللّهُ عَنْ تَعْلِيفٍ أَنْفُرَاكُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

(۱۷۳۳) عبداللہ بن مالک بھٹلٹے ہے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر نظائظ کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی، حضرت عقبہ ڈٹاٹٹڑ نے نبی ملیکیا ہے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکیا نے فر مایا اسے تھم دو کہ وہ سوار ہوکر جائے، عقبہ ڈٹاٹٹ سموس میں نبر ہوئیں سم کھا یا سمر نبد سے میں سازیں سمونا کے مناب

ستمجھ کہ شاید نبی علیثا بات کو کمسل طور پر سمجھ نبیں سکے ،اس لئے ایک مرتبہ پھر خلوت ہونے کے بعد اپنا سوال دہرایا ،لیکن نبی علیثانے حسب سابق وہی تھکم دیا اور فر مایا کہ تمہاری ہمشیرہ کے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ غنی ہے۔ سریب میں ویر دھ وزیر سے موموس میں دی تاریب سے دورویت دیں ہے۔ دورویت میں ہوئی ہوتا ہے۔ یوروں کا میں ہوتا ہے۔ ا

( ١٧٤٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُهْدَةَ بَعُدَ ٱرْبَعِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤)].

( ١٧٤٢٥ ) حُدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ابُنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ فَلَمَّا فَضَى صَلَاتَهُ نَزَعَهُ نَزُعَا عَنِيفًا وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَعِى لِلْمُتَّقِينَ [صححه البحارى (٣٧٥)، ومسلم

(۲۰۷۰)، وأبن حزيمة (٧٤٤). [انظر: ٢٧٤٧، ١٧٤٨].

(۲۲۵) حفرت عقبہ بن عامر دلائتے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،اس وقت آپ کُلُٹیکم نے ایک رلیٹی قباء پہن رکھی تھی ، نماز سے فارغ ہوکر مبی طلیقانے اسے بے چینی سے اتارا اور فرمایا متقبوں کے لئے بیالباس شایان شان نہیں ہے۔

(١٧٤٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

هي مُنالِمَ المَالِينَ بَلِي عَنِي مَرْمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّلَّا يَعْنِي الْعَشَّارَ [صححه ابن عزيمة (٢٣٣٣). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٣٧). قال شعيب: حسن لغيره

وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٤٨٧].

(١٢٣٦) حفرت عقبہ ناتھ سے مروی ہے كہ ميں نے نبي اليا كوية فرماتے ہوئے سنا ہے ليس وصول كرنے ميں ظلم كرنے والا

جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ١٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْكَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْيَزَنِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُوذَ **فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ** [ضعف البوصيري اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن

مُاحة: ٣٦٩٩)]. [انظر: ١٨٢٠٩].

( الماس معرت ابوعبد الرحل جنى طائل سے مروى ہے كراكيك دن نى عليا نے ارشاد فرما ياكل ميں سوار موكر يمبود يول كے يهال جاؤل كا،للذاتم انبين ابتدا وسلام نه كرنا ،اور جب ووتهبين سلام كرين توتم صرف وعليم "كهنا\_

( ١٧٤٢٨ ) قَالَ عَبْداللهِ قَالَ آبِي خَالْفَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا عَنْ آبِي بَصْرَةَ [انطر:٢٧٧٧٨٠٢٧٧٧] ( ۱۲۸ م)عبدالحميد بن جعفرادرا بن لهيعد نے ذكوره حديث بي ابوعبدالرحن كى بجائے "ابوبھر ہ" كانام ليا ہے۔

( ١٧٤٢٨م ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ يَعْنِى فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ ابْنِ

إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَابِسٍ وَيُقَالُ ابْنُ عَبْسٍ الْجُهَنِيُّ [انظر: ٢٧٧٧٧].

(۱۲۲۸م) گذشته حدیث ابوعاصم سے بھی مردی ہے، امام احمد میشاد کے صاحبز ادے کہتے ہیں کہ مراداس سے حضرت عقبہ

( ١٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا آنَا ٱقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقَبٍ مِنْ ثِلْكَ النَّقَابِ إِذْ قَالَ لِي يَا عُفْبَ آلَا تَوْكُبُ قَالَ

فَٱجْلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَهُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ آلَا تَرْكَبُ قَالَ فَأَشِّفَقُتُ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقَبُ ٱلَّا

أُعَلَّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ حَيْرٍ سُورَتَيْنِ قَرَآ بِهِمَا النَّاسُ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَٱقْرَآنِي قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَآ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ

بِي قَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقَبُ الْرَأَ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتُ [صححه ابن حزيمة (٥٣٤، و٥٣٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٦٢، النسائي: ٢/٨٥، و٢٥٢)]. [راجع: ٢٧٥٥١].

(۱۲۹۹) حضرت عقبد بن عامر التفؤيد مروى ہے كدا يك مرتبه مي كسى راستے ميں نبى مايسا كى سوارى كے آ مے آگر وبا

تھا، اچا تک نی طینا نے مجھ سے فر مایا اے عقب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن مجھے نی طینا کی عظمت کا خیال آیا کہ ان کی سواری پر میں سوار ہوں ، تھوڑی دیر بعد نبی طینا نے چر فر مایا اے حقب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے ، اس مرتبہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ' نا فرمانی'' کے زمرے میں نہ آئے ، چنا نچہ جب نبی طینا الرے تو میں سوار ہوگیا، اور تھوڑی ہی دور چل کرا تر گیا۔

نی طابط دوبارہ سوار ہوئے تو فرمایا اے عقب! کیا بیل تمہیں الی دوسور تیں نہ سکھا دوں جوان تمام سورتوں ہے بہتر ہوں جولوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! چتا نچہ نی طابط نے جھے سورہ فلق ادرسورہ ناس پڑھا کیں، پھر نماز کھڑی ہوئی، نی طابط آ کے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دونوں سورتیں پڑھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فرمایا

ا نے عقب! تم کیا سمجھے؟ بیدونوں سورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کر داور بیدار ہوکر بھی پڑھا کرو۔ د سیدر پر آئی ہوئے ہے ۔ ورقوم میں سے آئی کا جنس کو ایک ایک انسان کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا

( ١٧٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسِ آلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذُ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ [راحع: ٢٧ ٥٠٠].

(۱۷۳۰) حضرت ابن عالب ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائیا نے مجھ فر مایا اے ابن عالب ! کیا بیل تمہیں تعوذ کے سب ے افضل کلمات کے بارے نہ بتاؤں جن ہے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں نہیں،

ے انسل کلمات کے بارے نہ ہتاؤں جن ہے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ! کیول ہیں، فرمایا دوسور تیں ہیں سور و فلق اور سور و تا ہی ۔ میں میں میں میں میں میں دوری میں ہیں جو ہو ہی میں میں و کا میں ایکو میں تا ویسے در میں میں و میں میں میں میں م

( ١٧٤٣ ) حَلَّكْنَا حَسَنٌ قَالَ حَلَّكْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَّكْنَا آبُو عُشَّانَةَ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ آلُكُلَ لَلَائَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ فَقَالَ آبُو عُشَّانَةَ مَرَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهَا مَرَّةً أُخْرَى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(۱۷۳۳) کھٹرت عقبہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیمائے ارشا دفر مایا جس فخص کے تین حقیقی بچے فوت ہوجا کیں اور وہ اللہ کے سامنے ان پرصبر کا مظاہر ہ کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

( ١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْيَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْزِلَتُ عَلَى سُورَتَانِ فَتَعَوَّذُوا بِهِنَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ يَغْنِي الْمُعَوِّذُتَيْنِ [صححه مسلم (١٨١٤]]. [انظر: ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٥٠، ١٧٥، ١٧٥، ١

(۱۷۳۳) حضرت عقبہ ڈاٹھئے ہمروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا مجھ پر دوسور تیس نازل ہوئی ہیں،تم ان سے اللہ کی بناہ معاصل کیا کرو، کیونکہ ان جیسی کوئی سورت نہیں ہے مراد معوذ تین ہے۔

(١٧٤٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

الْکُرُدَقِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَوْ وَجَلَّ يُدُعِلُ الْکُرُدَقِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِیِّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِی بِهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْحُمُوا النَّكُولَةَ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الْجُنَّةُ صَانِعَهُ يَمْحَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرُ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِی بِهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْحُمُوا وَإِنَّ كُلَّ ضَيْءٍ يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيهُ وَانْ تَرْمُوا آخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَوْكُبُوا وَإِنَّ كُلَّ ضَيْءٍ يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيهُ فَوْسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ الْوَاتُهُ فَإِنَهُنَ مِنْ الْتَحَقِّ وَمَنْ نَسِى الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلْمَهُ فَقَدْ كَفَرَ اللّذِى عُلْمَهُ وَانْدُو بَا اللّذِي اللّهُ اللّهُ عَلَمَهُ وَانْفَر اللّهِ وَالْمُعْرَدِ وَمَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ نَسِى الرَّمْ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ وَمِعْلَ عَلَيْهُ وَمِي عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُولُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ

( ١٧٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَوْلَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّلْدِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [صححه مسلم (١٦٤). قال الترمذي: حسن صحيح غريب]. [انظر: ١٧٤٥، ١٧٤٥، ١٧٤٥٨،

(۱۷۳۳) حضرت عقبه المُتَوَّت مروى به كه جناب رسول الله كَالْتَكَا أَنْكُمُ فَرَما يا نذركا كفاره بهى وبى به جوشم كا كفاره به - ( ۱۷۲۳) حَدَّتَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّلَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَ الشَّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَ الشَّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا السَّتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [صححه البحارى (۲۷۲۱)، ومسلم (۲۱۸)]. [انظر: ۱۷۲۹، ۱۷۲۹]

(۱۷۳۵) حضرت عقبہ ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاٹنٹر کے ارشاد فر مایا تمام شرا نظ میں پورا کیے جانے کی سب سے زیادہ حق واروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اپنے لیے مورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔

( ١٧٤٣٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّلَنِى قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَاتُ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [راجع: ٢٧ ٥٠١].

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ نگافت مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا مجھ پرالی دوسور قیس نازل ہوئی ہیں، کہان جیسی کوئی سورت نہیں ہے، مراومعوذ تین ہے۔ وَيَ مُنْ الْمُ اَمْنُ مِنْ الْمُنْ الشَّامِينِينِ مَنْ السَّلُ الشَّامِينِينِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُن عَلَد اللَّه عَنْ عُقْبَةً بُن عَلَد اللَّه عَنْ عُقْبَةً بُن

(١٧٤٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَلْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَلَيْ وَسُلَّمَ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَايِهِ فَأَصَابَ عُقْبَةً بُنُ عَامِرٍ جَذَعَةً فَسَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَعِّ بِهَا [صححه البحارى (٤٧٥٥)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن حزيمة النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَعِّ بِهَا [صححه البحارى (٤٧٥)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن حزيمة (١٩١٦)]. [انظر: ١٧٥٦].

(۱۷۳۲۸) ابوعلی ہمدائی ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شل سفر پردوانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عام رفائی ہی ہے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پر ہوں، آپ نی طائی کے صحابی ہیں، لہذا آپ ہماری امت کیجے ، انہوں نے انکار کردیا اور فرمایا کہ میں نے نی طائی کو یفرماتے ہوئے سنا ہے جو فض لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور کمل نماز پڑھائے تواہی ہی ثواب ملے گا اور مقتلہ یوں کو بھی، اور جو فض اس میں کوتا ہی کرے گا تواس کا وہال ای پر ہوگا، مقتلہ یوں پڑ بیس ہوگا۔ تواہی کہ گا تواس کا وہال ای پر ہوگا، مقتلہ یوں پڑ بیس ہوگا۔ (۱۷۲۹۹) حکا تفاق و کیدے قال حکا تن سفیان عن یعنی بن سعید عن عُبید اللّه بن ذخر عن آبی سعید الرّعین عن عبد اللّه بن ذخر عن آبی سعید الرّعین عن عبد اللّه بن مالِكِ الْدَحْصَبِی عن عُقبة بن عامِ الْجُهَنِی آن اُخته نَدَرَثُ آن تَمْشِی حافِیة عَدُر مُختمِرة و لُتُرْتُ اَنْ تَمُشِی صَلَی اللّه عَدَیْ وَسَلّم فَقالَ إِنَّ اللّه لَا بَصْنَع بِشَقاء اُختِک شَیْنا مُرْهَا فَلْتَحْتَمِرُ وَلْتُرْتُ اَنْ اللّه اللّه عَدَيْه وَسَلّم فَقالَ إِنَّ اللّه لَا بَصْنَع بِشَقاء اُختِک شَیْنا مُرْهَا فَلْتَحْتَمِرُ وَلْتُرْتُ اللّه وَلَيْ اللّه مَا اللّه عَدَيْه وَسَلّم فَقَالَ إِنَّ اللّه لَا بَصْنَع بِشَقاء اُختِک شَیْنا مُرْهَا فَلْتَحْتَمِرُ وَلْتُرْتُ اللّه وَلَيْدَ اللّه اللّه عَدَيْه وَسَلّم فَقَالَ إِنَّ اللّه لَا بَصْنَع بِشَقاء اُختِک شَیْنا مُرْهَا فَلْتَحْتَمِرُ وَلْتُرْتُ کُنُ

(۱۷۳۹)عبدالله بن مالک بینین سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ٹاٹھ کی بمشیرہ نے پیدل چل کردو پیداوڑ ھے بغیر قج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ ٹاٹھ نے نبی طابی سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی طبیق نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تخق کا کیا کرے گا؟اے تھم دوکہ وہ دو پیداوڑھ کرسوار ہوکر جائے ،اور تین روزے رکھ لے۔

( ١٧٤٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ قَالٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

مَنْ اللّهِ عَلَمْ السَّيْنَاتِ لُمْ يَهُمُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلُ الْجَهِرَى حَتَى الْمَسْلَالُ الشّاعِيّين فَي مَنْ اللّهِ عَلَمْ السَّيْنَاتِ لُمْ يَهُمُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلُ رَجُل كَانَتُ عَلَيْهِ هِرْعٌ صَيْقَةٌ قَلْ حَنَقَتْهُ لُمْ عَنِل حَسَنَةً أَخْرَى حَتَى يَخُوجَ إِلَى الْأَرْضِ حَسَنَةً قَانَفَكَ حَلْقَةً أُخْرَى حَتَى يَخُوجَ إِلَى الْأَرْضِ حَسَنَةً قَانَفَكَ حَلْقَةً أُخْرَى حَتَى يَخُوجَ إِلَى الْأَرْضِ المَرد الاسمال المَحْنَى عَلَيْهِ الْمَالُ الرَّحْنَى كَامُ كَمُ مَلَ لَكُواس كَل مَالله المُحْنَى كَام كَمُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ يَعْنِى الْمَالِكِ قَالَ حَدَّنَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلِيعِي وَهُمُ إِلَى قُطَاعَةً قَالَ حَدَّيْنَى آبِى قَالَ كُنْتُ مَع عُفْبَةً بُنِ عَلَيْ السَّلِيعِي وَهُمُ إِلَى قُطَاعَةً قَالَ حَدَّيْنِي آبِى قَالَ كُنْتُ مَع عُفْبَةً بُنِ عَلَيْ السَّلِيعِي وَهُمُ إِلَى قَطَاعَةً قَالَ حَدَّيْنِي آبِى قَالَ كُذُنِ عَنْ الْفَرْآنِ قَالَ حَدَّيْنِي الْمَالِ السّلِيعِي وَهُمُ إِلَى قَطَلَ عَدَّيْنِ الْمُعَلِي السَّلِيعِي وَهُمُ إِلَى قَطَلَ حَدَّيْنِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ لَيْقُوانَ الْقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مُسُورَةً مِنْ الْقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْقُوانَ الْقُولُ آنَ وَجَالً لَا يُعَلِي اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْقُوانَ الْقُولُ آنَ وَجَالً لَا يُعَلِي اللّهُ عَلْمُهُ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْقُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَكُولُ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَا مَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

(۱۷۳۱) عبدالملک بن ملیل کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن میں منبر کے قریب حضرت عقبہ ناتھ کی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جمد بن ابی حذیفہ آئے اور منبر پر بیٹے کر خطبہ دینے گئے، پھر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھی اور وہ پھترین قاری ہے، حضرت عقبہ ٹاٹھ کہنے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچی فر مایا، میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے جن کے حات سے ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے جن کے حات سے وہ آ کے نہ جائے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے جن کے حات سے وہ آ کے نہ جائے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گئے بیٹے ہوئے منہ و الْمَعَافِرِی عَمَّن (۱۷٤٤٢) حَدَّنَا عَتَابُ بُنُ زِیَادٍ قَالَ حَدَّنَا اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِیا فَاسْتَأَذَلْتُهُ أَنْ نَاكُلَ مِنْ الصّدَقَةِ مَسْمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ بَقُولُ بَعَضِی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِیا فَاسْتَأَذَلْتُهُ أَنْ نَاكُلَ مِنْ الصّدَقَةِ فَاذِنَ لَنَا وَانظ: ۱۷۵۸)

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے جھے زکو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، میں نے زکو ۃ کے جانوروں میں سے کھانے کی اجازت مانگی تو آپ ٹاٹیٹز کمنے نہمیں اجازت دے دی۔

( ١٧٤٤٢ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عُشَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ كَانَ يَمْنَعُ آهُلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِى الدُّنْيَا [قال الالبانى: صحيح (النسائى: ١/٥ م)].

(۱۷۳۳۳) حضرت عقبه نگاتنا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا اپنے اہل خاند کوزیورات اور ریشم سے منع فرماتے تھے،اور فرماتے تھے

هي مُنالاً امُن أَن بي سَوْم الله عَنْم الله عَنْم الله عَنْم الله عَنْم الله الله عَنْم الله الله عن الله علي كمستك الشاميين

که اگر تهمیں جنت کے زیورات اور ریشم محبوب ہیں ، تو د نیامیں انہیں مت پہنو۔

( ١٧٤٤٤ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثْنَا رِشْدِينُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ عَنْ حَرْمَلَةَ بُنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَايْتَ اللَّهُ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُرِحِبُ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ جَنَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (۱۲۳۴) حضرت عقبہ ٹھنٹا سے مروی ہے کہ نی ملینا نے ارشاد فر مایا اگرتم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی مخص کواس کی نا فر مانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچی عطاء فر مار ہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو بیاستدراج ہے، پھرنبی طینا نے بیآیت تلاوت فرمائی کہ''جب انہوں نے ان چیز وں کوفراموش کردیا جن کے ذریعے انہیں تھیجت کی گئی تھی ، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے ، حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اتر انے لگے تو ہم نے اچا تک انہیں پکڑلیا اوروہ ناامید ہوکررہ گئے''۔

( ١٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُقِيمُ [انظر: ١٧٥٧٩].

(۱۷۳۵) حفرت عقبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی مالی ان ارشاو فرمایا تمہارا رب اس مخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی

ورانے میں بکریاں چراتا ہے، اور نماز کاوفت آنے پراذان دیتا اورا قامت کہتا ہے۔

( ١٧٤٤٦ ) حَدَّلْنَا فَسَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّلْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِمٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى ٱحَدٍ وَإِنَّمَا ٱنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمُلَنُوهُ لَيْسَ لِآحَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِاللَّهِنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسُبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا [انظر: ١٧٥٨٣].

(۱۲۳۲) معرت عقبہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مائٹ ارشاد فرمایا تہارے رینسب نامے کسی کے لئے عیب اور طعنہیں ہیں،تم سب آ دم کی اولا دہو، اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یاعمل صالح کے علاوہ کسی وجہ ہے کسی کوکسی پر کوئی فضیلت

حاصل نہیں ہے،انسان کے بخش کو ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہوہ بیبودہ کو ہو، بخیل اور بزدل ہو۔

(١٧٤١٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ وَرَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سُلَيْمِ الْجُهَنِيِّ كُلُّهُمُ يُحَدُّثُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عُفْبَةً كُنَّا نَخْدُمُ ٱنْفُسَنَا وَكُنَّا نَتَدَاوَلُ رَعِيَّةَ الْإِبِلِ بَيْنَنَا فَآصَابِنِي رَعِيَّةُ الْإِيلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِى فَآذُرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَذَّثُ النَّاسَ فَآذُرَكْتُ مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوَضَّأَ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكِعُ رَكْعَتْمِنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ

وَ مُنِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَجُودَ هَذَا قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ بَيْنَ يَدِى الَّتِي كَانَ قَبْلَهَا يَا عُفْبَهُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفُصٍ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِى مَا عُفْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفُصٍ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِى مَا عُفْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرُتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفُصٍ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِى مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّا فَيُسُبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ ٱلشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَا فُتِحَتْ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدُخُلُ مِنْ آيِهَا شَاءَ [صححه مسلم (٢٣٤)، وابن حزيعة عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَا فَتِحَتْ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدُخُلُ مِنْ آيَهَا شَاءَ [صححه مسلم (٢٣٤)، وابن حزيعة (٢٢٢)، وابن حان (٢٠٥٠). [انظر: ٢٧٥].

(۱۷۳۳۷) حضرت عقبہ ٹنائٹ سے مردی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام خود کرتے تھے ادرآ پس میں اونٹوں کو چرانے کی باری مقرد کر لیتے تھے، ایک دن جب میری باری آئی اور میں انہیں دو پہر کے وقت لے کر چلا، تو میں نے نبی علیتا کولوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس موقع پر جو پچھ پایا، وہ بیتھا کہتم میں سے جوخص وضو کرے اورخوب اچھی طرح کرے، پچر کھڑ اہو کردور کعتیں پڑھے جن میں وہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجد ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو می اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔

( ١٧٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةٍ مُحْجِمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ الْمًّا وَأَنَّا أَكْرَهُ الْكُنَّ وَلَا أُحِبَّهُ [احرحه ابريعلى

(١٧٦٥) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد].

(۳۲۸) حضرت عقبہ نگانڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز میں شفاء ہو کتی ہے تو وہ تین چیزیں ہیں ہینگی م

لگانے والے كاآله، شهدكا ايك كھونٹ اورز فم كودا غناجس سے تكليف پنچ اليكن جھے دا غنا پندنيس ہے۔ (١٧٤٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ

ا الله عَلَيْهَ أَمْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ الإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتْ الْمَلَاكِمَةُ يَا رَبِّنَا عَبُدُكَ فَكَرْنَ قَدْ حَبَسْتَهُ فَبَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبُراَ أَوْ يَمُوتَ

المَّالِينَ المَّالِينَ المَّالِينَ المَّالِينَ المَّالِينَ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ الم المُن المُن المَالِينَ المُن الم

(۱۷۳۹) حضرت عقبہ النظامے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا دن مجرکا کوئی عمل ایسانہیں ہے جس پرمبر نہ لگائی جاتی ہو، چنا نچہ جب مسلمان بیار ہوتا ہے تو فرشتے بارگا و خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! تونے فلاں بندے کوروک دیا ہے؟ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال وہ کرتا ہے، ان کی مبرلگاتے جاؤ، یا یہ کہ وہ فوت ہوجائے۔

عالى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ

(۱۷۵۰) حفرت عقبہ النظام حاصل كيا كرو،ات مفتول الله كالنظام الله كالنظام الله كاعلم حاصل كيا كرو،ات مغبوطى سے تعامواور ترنم كے ساتھ اسے رہوا كرو،اس ذات كى تتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے، يہ قرآن باڑے ميں بندھے ہوئے اونوں سے بحى زيادہ تيزى كے ساتھ كل جاتا ہے۔

(١٧٤٥١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا بَالُ وَسُولُ اللّهِ مَا بَالُ وَسُولُ اللّهِ مَا بَالُ اللّهِ مَا بَاللّهُ مَا مَا بَالُ اللّهِ مَا بَالُ اللّهُ مَا مَا بَالُ اللّهُ مَا بَالُ اللّهُ مَا بَالُ اللّهِ مَا مَالًا مُعَامِلِيلُونَ اللّهِ مَا مُعَلّمُ مُنْ اللّهِ مَا مُعَامِلُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهِ مَا مُلّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُلْكُولُ مَا اللّهُ مُعَامِلُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

(۱۷۵۱) حضرت عقبہ التخطیب مروی ہے کہ نبی علیجانے ارشادفر مایا مجھا پی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے،
کسی نے یو چھایارسول اللہ! کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اسے منافقین سیکھیں مے اور اہل ایمان سے جھڑا کریں
کے، پھرکسی نے یو چھا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ پچھاوگ" دودھ" کو پہند کرئے ہوں مے اوراس کی بجہ سے علی جا عت سے نگل جا کیں مے اور جعد کی نمازیں چھوڑ دیا کریں ہے۔
جاعت سے نگل جا کیں مے اور جعد کی نمازیں چھوڑ دیا کریں ہے۔

(١٧٤٥٢) حَلَّنَا حَسَنَ قَالَ حَلَّنَا الْهُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَّنَا كَعُبُ بُنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ عَنُ أَبِي الْعَيْدِ عَنْ عُفْرَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّلُو كَفَّارَةُ النَّيْمِينِ [راجع: ١٧٤٣٤]. (١٧٥٢) مَعْرَتَ عَبْدِ ثَلَّى حَرُولَ اللهُ كَلَّيْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ كَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُعْمِفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُدَ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُعْمِفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُدَ الْمُعَالِمِي عَلَيْهَا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الدَّيْنُ [احرجه ابويعلى (١٧٦٩). قال شعيب: حسن وهذا اسناد

ضعيف]، [انظر: ١٧٥٤٢]

(۱۷۵۳) حفرت عقبہ بن عامر نگاٹٹا سے مردی ہے کہ نبی اکرم کالٹیٹا نے ارشاد فر مایا اپنے آپ کو پر امن ہونے کے بعد

خطرے میں جتلانہ کیا کرو، لوگوں نے بوچھایار سول اللہ! وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر۔

( ١٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ قَالَ

الْمُحْتَسِبَ فِيهِ الْحَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ فَارْمُواْ وَارْكَبُوا وَلَآنُ تَرْمُواْ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ مِنْ الْمُحْتَسِبَ فِيهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ فَارْمُواْ وَارْكَبُوا وَلَآنُ تَرْمُواْ أَخَدُ اللَّهُ الرَّمْيَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ اللَّهُ الرَّمْيَ الرَّمْيَ الرَّمْيَ اللَّهُ الرَّمْيَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَرَسَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ عَلَّمَةُ اللَّهُ الرَّمْيَ فَتَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَيَعْمَةً كَفَرَهَا [والحاكم (٢/٥)]. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني ضعيف (ابو داود: ٢٥ ١٣) النساني:

٦/٨٦، و٢٢٢). قال شعيب: حسن بمحموع طرقه وشواهده]. [انظر: ١٧٤٧٩، ١٧٤٩].

(۱۷۵۳) خالد بی زید کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر بڑا ٹیڈ میرے یہاں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، تیرا ندازی کی معلق کرتے ہیں، ایک دن میری طبیعت بوجعل تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جی دائیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالی ایک تیرکی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک تو اسے بنانے والا جس نے اچھی نیت سے اسے بنایا ہو، دوسرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا، البندا تیرا ندازی بھی کیا کرواور گھڑ سواری بھی، اور میر سے زد یک گھڑ سواری سے زیادہ تیرا ندازی پندیدہ ہے، اور ہروہ چیز جوانسان کو خفلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں، گھوڑے کی دکھے بھال میں اور اپنی بیوی کے ساتھ دل گئی میں مصروف ہونے کے، کہ یہ چیزیں برحق ہیں، اور جو خفس

تیراندازی کافن کیجنے کے بعداسے بھلاد ہے تو اس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری کی۔ ( ۱۷٤٥٥) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِیعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِی

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقُرَأُ بِمِفْلِهِمَا [انظر، ١٧٥٠].

(۱۷۵۵) حضرت عقبہ ٹٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی مانظانے مجھ ہے ارشاد فر ما یامعو ذخیں پڑھا کرو کیونکہ تم ان جیسی کوئی سورت نہیں پڑھو گے۔

(١٧٤٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَطَّافٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَلِمَّةٌ مِنْ بَعْدِى فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَهِى لَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمُّوا رُكُوعَهَا وَلَا سُبِجُودَهَا فَهِى لَكُمْ وَعَلَيْهِمُ [انظر: ١٧٤٣٨].

هِ مُنْ الْمَامَةُ مِنْ اللهُ (۱۷۳۵۱) حفرت عقبہ بن عامر فٹائنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سامے عفریب میرے بعدتم پر کچھ

تحكران آئيں مے،اگروہ برونت نماز پڑھیں اور رکوع و بچو تھل كريں تو وہتمبارے اوران كے لئے باعث تو اب ہے، اوراگر

وه بروفت نما زنه پرهیس اور رکوع عجود تکمل نه کریں تو تهمیں اس کا ثواب ل جائے گا اوروہ ان پروبال ہوگا۔

( ١٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْكَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأُ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنِّي أُعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْعَوْشِ [احرحه ابويعلى (١٧٣٥).

قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ١٧٥٨٢].

(۱۷۳۵۷) حضرت عقبہ ٹاٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے مجھ سے فر مایا سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھا کرو، کیونکہ مجھے یہ دونوں آیش عرش کے نیچے سے دی گئ ہیں۔

( ١٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي كَغْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ يُحَذَّثُ عَنْ آبِي الْخَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راحع: ١٧٤٣٤].

(۱۷۳۸) حفرت عقبہ نگافئا سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمُ الله مِن ماتے ہوئے سنا ہے کہ نذر کا کفارہ

بھی وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔

( ١٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخِفَافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ أَنَّ قَيْسًا الْجُذَامِيَّ حَدَّلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ [احرجه الطيالسي (١٠٠٩) و ابويعلي (١٧٦٠) قال شعيب: صحيح لغيره اسناده ضعيف]. [انظر: ١٧٤٩٠].

(١٧٣٥٩) حضرت عقبہ ظافظ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے ارشادفر مایا جوفض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم ہے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔

( ١٧٤٦. ) حَلَّتُنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَلَّتُنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِقُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ أَنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يَبِيعُ عَلَى بَيْع أجِيهِ حَتَّى يَلَرَهُ [انظر ما بعده].

﴿١٤٣١) حضرت عقبه المُنتَانِ ايك مرتبه معرك منبر سے ارشا دفر ما يا كه ميں نے جناب رسول الله مَالْيَتِهُم كو سيفر ماتے ہوئے سنا

ا کے کمی مخص کے لئے اپنے بھائی کی بھے پر بھے کرنا طلال نہیں ہے،الا یہ کدوہ چھوڑ دے۔ (١٧٤٦١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

هُ مُنْ الْمُ الْمُرُنُ بُلِ يَنِيْ مَرْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِى وَ شَمَاسَةَ التَّبِيسِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِى وَ مُسْلِم يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكُ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكُ [صححه مسلم (١٤١٤)]. والجعما بعده].

(۱۷ ۳۷۱) حضرت عقبہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تا گاؤگر کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ کسی محض کے لئے اپنے بھائی پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح بھیجنا حلال نہیں ہے تا آ نکہ وہ اسے چھوڑ دے، اس طرح اس کی بھے پر بھے کرنا حلال نہیں

ہے،الا بیر کہ دہ چھوڑ دے۔

( ١٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبِ الْمِصْوِيُّ عَنْ مَوْلَدِ بْنِ عَبْسِ الْجُهَنِيُّ الْآنُ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةً بُنُ عَامِرٍ بْنِ عَبْسِ الْجُهَنِيُّ الْمَرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةً بُنُ آبِي سُفْيَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةً بُنُ عَامِرٍ بِالْمَغْرِبِ فَلَمَّا صَلّى قَامَ إِلَيْهِ آبُو آيُّوبَ الْآنُصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا عُقْبَةُ أَهَكُذَا رَآيْتَ وَسُلَمَ يَصُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْمَعْرِبَ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُلّى الْمَعْرِبَ آمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَعْمُ لَ لَا مُعْرِبَ آمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَعْمُلُونَ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّهُومُ قَالَ فَقَالَ بَلَى قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا عَلَى مَا صَعْمَ قَالَ شَلِيعِ قَالَ هُولَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُنّعُ هَذَا [صححه ابن عزيمة (٣٣٩)، والحاكم (١٩٠١) قال الألبانى: رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنّعُ هَذَا [صححه ابن عزيمة (٣٣٩)، والحاكم (١٩٠١) قال الألبانى:

حسن صحيح (ابو داود: ١٨٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٣٩٣١، ٢٣٩٣٢، ٢٣٩٣١].

(۱۷۳۷) مرحد بن عبداللہ یونی میشنہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہال مصریل نی علیہ کصحابی حضرت ابوابوب انصاری انگائی جہاد
کے سلسلے بیل تھریف لائے ،اس وقت حضرت امیر معاویہ انگائی نے ہمارا امیر حضرت عقبہ بن عامر جمی انگائی کو مقرد کیا ہوا تھا،
ایک دن حضرت عقبہ طالع کو نماز مغرب بیل تاخیر ہوگئی، نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابوابوب انگائی ان کے پاس محکے اور
فر مایا اے عقبہ! کیا آپ نے نبی علیہ کونما زمغرب اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے
فر مایا اے عقبہ! کیا آپ نے نبی علیہ کونما زمغرب اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے
نبیس سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پررہ کی جب تک وہ نما زمغرب کوستاروں کے نکلئے تک مو خرنہیں کرے گی ؟ حضرت
معروف تھا حضرت ابوابو ب ڈاٹھ نے فرمایا بخدا! میرا تو کوئی مسئنہیں ، لیکن لوگ یہ جھیں گے کہ شاید آپ نے نبی علیہ کو بھی
اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٧٤٦٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِي سَعِيدٍ جُعْثُلِ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ آبِي لَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ لَلْرَتُ فِي ابْنِ لَهَا لَتَحُجَّنَ حَافِيةً بِغَيْرٍ حِمَارٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ هي مُنالاً المَدُن بَل يَسِيِّ حَتِّى كُوْلِ الشَّالِينَ الشَّا الشَّامِينِين كِيهِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَحُجُّ زَاكِبَةً مُخْتَعِرَةً وَلْتَصُمْ [داحع: ١٧٤٢٣].

(۱۷۳۳)عبدالله بن مالک میشندسے مردی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر نظائظ کی ہمشیرہ نے پیدل چل کردو پنداوڑ سے بغیر جج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ ٹٹاٹنڈ نے نبی مائیا سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی مائیا نے فر مایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تختی کا کیا کرے گا؟اسے تھم دو کہ وہ دو پشاوڑھ کرسوار ہو کر جائے ،اور تین روز ہے رکھ لے۔

( ١٧٤٦٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعُبُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَوَ مُؤْمِنًا كَانَ كَمَنْ آخِيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا [انظر بعده].

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ بن عامر ناتیج سے مروی ہے کہ نبی ماہیا ہے ارشاد فرمایا جو محض کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کرے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کوئی زندگی عطاء کردی ہو۔

( ١٧٤٦٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ فَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا كُعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مَوْلَى لِعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ لِلْأَخْبَرُتُهُ أَنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ دَعْهُمْ ثُمَّ جَاءَةً فَي عَامِرٍ لِللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلّا أَلَا أَذْعُو عَلَيْهِمْ الشَّرَطُ فَقَالَ عُقْبَةُ وَيُحَلَّ دَعْهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ آخَيَا مَوْؤَدَةً مِنْ قَبْرِهَا [راجع ما قبله].

(۱۷۳۱۵) حضرت عقبہ نگافتا کے زاد کردہ غلام ابوکیر کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عقبہ بن عامر نگافتا کے پاس آیا اور
ان سے کہا کہ ہمارے کچھ پڑوی شراب چیتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، پھیر عصبے بعدوہ دوبارہ آیا
اور کہتے لگا کہ میں ان کے لئے پولیس کونہ بلوالوں، حضرت عقبہ نگافتانے فرمایا ارے بھٹی! انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ
میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تنص کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کرے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ درگور کی
ہوتی بی کوئی زندگی عطاء کردی ہو۔

(١٧٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله بُنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنا حَرُمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدُ بُنَ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَّا الْحَيْرِ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ كُلُّ امْرِيٍّ فِي ظِلِّ صَدَقِيهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ أَوُ قَالَ يُحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُخْطِئهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَى يُ وَلَوْ تَحْعُكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا

(۲۷۷) حضرت عقبہ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر مخفی اپنے معدقے کے سائے میں ہوگا، یہال تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب اور فیصلہ نثر وی ہوجائے ،راوی ابوالخیر کے متعلق کہتے ہیں کہوہ کوئی دن ایسانہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز'' خواہ میٹھی روٹی یا پیازی ہو''صدقہ نہ کرتے ہوں۔

﴿ مُنِوْاً المَّمُونُ لِهُ الْمُعِيرَةِ حَدَّتَنَا مُعَالُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّقِنِي عَلِيَّ بُنُ يَزِيدَ عَنُ الْقَاسِمِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عَلَيْهُ الْمُعِيرَةِ حَدَّتَنَا مُعَالُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّقِنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنُ الْقَاسِمِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَانِي فَآخَذَ بِيكِي فَقَالَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَانِي فَآخَذَ بِيكِي فَقَالَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَابْتَدَانِي فَآخُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَلَا تَعْفِي اللَّهُ فِذَاكَ قَالَ فَآلُولِي الْعَظِيمِ قَالَ يَا عُقْبَةُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَلَا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ لَا تَعْفَيْهُ بَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَاكِ وَالْمُ لَا يَعْفَلُ بَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمَعَلِ وَلَوْلَ الْمُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالُ الْمُعْمَالِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمَالُ الْمُعْمَالِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً لَا عُمْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمُ عَلَى عَلَيْ الْمُعْمَالِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِ فَقَالَ يَا عُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالُ شَعِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْ

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ نگافٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نمی ناپیا ہے ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کرنی ناپیا کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مؤمن کی نجات کس طرح ہوگی؟ نبی ناپیا نے فرمایا اے عقبہ! اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھرکواپنے لیے کافی سمجھو، اور اپنے گنا ہوں پرآ ہ و بکا مرکرو۔

پچھ عرصہ بعد دوبارہ ملاقات ہوئی،اس مرتبہ نبی طفیا نے آگے بڑھ کرمیرا ہاتھ پکڑلیا اور فرمایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تہمیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تین سب سے بہتر سور تیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جھے آپ پر خار کرے، کیوں نہیں، چنا نچہ نبی طبیعانے جھے سور ہا خلاص، سور ہ فلق اور سور ہ ناس پڑھا کیں اور فرمایا عقبہ! انہیں مت بھلانا اور کوئی رات ایسی نہ گذارنا جس میں بیسور تیں نہ پڑھو، چنا نچہ میں نے اس وقت سے انہیں کبھی بھو لئے نہیں دیا، اور کوئی رات انہیں پڑھے بغیر نہیں گذاری۔

( ١٧٤٦٨) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ خَوْلِدٍ بُنِ زَيْدٍ الْآنُصَادِ فَى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِى وَكَانَ رَجُلًا يُحِبُّ الرَّمْى إِذَا خَرَجَ خَرَجَ بِى خَالِدٍ بُنِ زَيْدٍ الْآنُصَادِ فَى قَالَ مُعَالَ الْعُولُ لَكَ مَا قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ فَذَعَانِى يَوْمًا فَٱبْطَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْحِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَقْدٍ حَدَّنِنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْحِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَقْدٍ

الْجَنَّةَ صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِي صَنَعْتِهِ الْمَحْيُرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَآنُ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَىَّ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِي صَنَعْتِهِ الْمَحْيُرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَآنُ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُو إِلَّا ثَلَاثُ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ امْوَآتَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ تَرَكَ وَالرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلْمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَهَا بِعْمَةً تَرَكَهَا [راحع: ١٧٤٥].

(۱۲۸۸) فالد بن زید کہتے ہیں کہ دھنرت عقبہ بن عامر نگاٹھ میرے یہاں تشریف لاتے تھے اور فرماتے ہوئے چلو، تیرا ندازی کی مشن کرتے ہیں، ایک دن میری طبیعت بوجل تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نبی طبیعا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی ایک تیر کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں وافل فرمائے گا، ایک تو اسے بنانے والا جس نے انچھی نیت سے سنا ہو، دوسرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا، البذا تیرا ندازی بھی کیا کرواور گھڑ سواری بھی، اور میر بے نزد یک گھڑ سواری سے بنایا ہو، دوسرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا، البذا تیرا ندازی بھی کیا کرواور گھڑ سواری بھی، اور میر بے نزد کی گھڑ مواری سے تیرا ندازی پہندیدہ ہے، اور ہروہ چیز جو انسان کو فقلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں، گھوڑ ہے کی دیکھ بھال میں اور اپنی بیوی کے ساتھ دل گی میں معروف ہونے کے، کہ یہ چیزیں برحق ہیں، اور جو فنمی تیرا ندازی کافن سیکھنے کے بعدا سے بھلادے تو اس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٦٩) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرِ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُلْمَ الرَّمْىَ لُمَّ تَرَبَّكُهُ بَعُدَمَا عُلْمَهُ فَهِى نِعْمَةٌ عُلْمَ الرَّمْىَ لُمَّ تَرَبَّكُهُ بَعُدَمَا عُلْمَهُ فَهِى نِعْمَةٌ كُفِي نِعْمَةٌ كُفُومَا [راجع: ٤ ٥ ٤ ٢].

(۳۲۹ کا) حضرت عقبہ بن عامر نگانی سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فر مایا جوفض خیرا ندازی کافن سکھنے کے بعدا سے بھلا دے تواس نے اس نعت سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٧) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ آبِى كَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَزْرَقِ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ يَخْرُجُ فَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ وَكَانَ يَسْتَنْبِعُهُ فَكَانَةً كَادَ أَنْ يَمَلَّ فَقَالَ آلَا أُخْبِرُكَ فَالَ كَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِهِ لَمْ سَبِيلِ اللَّهِ بِلَاسَهُمِ الْوَاحِدِ فَلَاقَةَ نَفْرِ الْجَنَّةَ صَاحِبَهُ الَّذِي يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالَّذِي يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ وَاللَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ وَاللِّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ وَاللِّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الْبُورِي وَقَالَ إِلَّ فَاللَّهُ مَا مُعَالَى الْكُولُ وَاللَّهُ وَمِنْ فَوْسُهُ وَمُلَاعَيْتُهُ أَهُلُهُ فَإِنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِقَالَ الترمذي: وَلَهُ مُنْ وَلَنْ الْمَالَانِي، ضعيف (ابن ماحة: ١٨٥١) الترمذي: ١٦٣٠). قال شعيب: حسن بطرقه وشواهذه.

(١٤١٥) خالد بن زيد كتبع بين كه حضرت عقبه بن عامر المنظمير ، يهال تشريف لات تق اور فرمات تقع كه بمارے ساتھ

وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ١٧٤٣٣].

مرانا اکرون کی مشق کرتے ہیں، ایک دن میری طبیعت ہو جمل تھی تو انہوں نے فر مایا کہ بیں نے نبی علیما کو یہ فرماتے ہوئے سائے اندانوں کی مشق کرتے ہیں، ایک دن میری طبیعت ہو جمل تھی تو انہوں نے فر مایا کہ بیں نے نبی علیما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیری وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک تو اسے بنا نے والا جس نے اچھی نیت سے اسے بنایا ہو، دو سرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا، البذا تیراندازی بھی کیا کر واور گھڑ سواری بھی ، اور میر سے نزد کی گھڑ سواری سے زیادہ تیراندازی پیندیدہ ہے، اور ہروہ چیز جو انسان کو خفلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں، گھوڑ ہے کہ دکھے بھال میں اور اپنی ہیوی کے ساتھ دل کی میں مصروف ہونے کے، کہ یہ چیزیں برحق ہیں ، اور جو خفس تیراندازی کافن سیکھنے کے بعد اسے بھلا دی واس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری گی۔

يراندارى فان يصف المبداع بملاوح وال عابي ها عن يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ عُقْبَةً بُنَ (١٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ عُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ فَلَدَّكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٧٤٣٣].

(۱۷۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ آبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَالِدٍ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الشَّامِ قَالَ انْطَلَقَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِيُصَلِّى فِيهِ فَاتَبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا صُحْبَتُكَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَهُنَا أَنْ نَسِيرَ مَعَكَ وَنُسَلِّمَ عَلَيْكَ قَالَ انْزِلُوا فَصَلُّوا فَصَلُّوا فَصَلُّوا فَصَلُوا فَصَلُّوا فَصَلَّى وَصَلَّوا مَعَهُ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ فَنَوْلَ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَلُوا فَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلُوا فَصَلَّى وَصَلَّوا مَعَهُ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلُقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلُقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَن عَبْدُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْكُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عِينَ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

۲٦١٨)]. [انظر: ٢١٥٧١].

(۱۷۲۷) عبدالرحمٰن بن عائذ بُسِطَة كہتے ہیں كہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر تفاقظ مجداتھ فی مل نماز پڑھنے كے لئے روانہ ہوئة کچھاوگ ان كے بيجھے ہولئے ، حضرت عقبہ بناتھ ان سے ساتھ چلنے كی وجہ ہوچھی توانہوں نے بتایا كہ آپ نے چونكہ نی طابقا كی بمنظینى كا شرف بایا ہے ، اس لئے ہم آپ كے ساتھ چلنا جا ہتے ہیں اور آپ كوسلام كرنے كے لئے آئے ہیں ، حضرت عقبہ بناتھ نے فرایا كہ بہیں پراتر واور نماز پڑھو، چنا نچرسب نے اثر كر نماز پڑھی ، سلام پھیرنے كے بعد انہوں نے فرایا كہ بیس براتر واور نماز پڑھو، چنا نچرسب نے اثر كر نماز پڑھی ، سلام پھیرنے كے بعد انہوں نے فرایا كہ بیس نے نبی طابقا كو يہ فرایا تے ہوئے ساتھ ہو كا اللہ تعالى سے اس حال میں ملاقات كرے كہ اس تے ساتھ كى كو شريك نہ تھی رات ہوا ورائے ہاتھوں كوكس كے خون سے رتگین كے ہوئے نہ ہو، اسے اجازت ہوگى كہ جنت كے جس درواز سے جا ہے ، اس میں داخل ہوجائے۔

( ١٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعُبُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدً

الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ يَقُولُ ٱلْيُنَا أَبَا الْحَيْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّذُرُ يَمِينٌ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راحع: ١٧٤٣١].

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ فاتن سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَالنَّا الله مَا الله مَا الله مَا الله مات موت سا ہے کہ نذر کا کفارہ

مجمی ویں ہے جوشم کا کفارہ ہے۔

( ١٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشُمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسُلَمَ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آنَّهُ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدَى عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ ٱلْحُرِنْنِي مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقُرًا شَيْئًا ٱلْمَلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ ٱعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [عال الالبانى: صحيح

(النسائي: ٢/٨٥١، و٨/٤٥٢)]. [راجع، ٧٢٥٥١].

(١٤١٧مه) حضرت عقبه والنواس مروى ب كدا يك مرتبه مين ني مايداك يتي چلا، ني مايدا سوارت، مين في آب فالتواك مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ كرعوض كيا كه مجھے سورة يوسف پڑھا و يجئے ، نبي ايدا نے فرمايا الله كے نزد يكتم سورة فلق سے زياده

بلغ کوئی سورت نه پڑھو تھے۔

( ١٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفْيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ آلَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتُ لَهُ بَعْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا فَآخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُقْبَةَ اقْرَأَ فَقَالَ وَمَا ٱقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَأُ قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَآعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَرَآهَا فَعَرَفَ انَّى لَمْ آفْرَحُ بِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَّكَ

تَهَاوَنُتَ بِهَا فَمَا قُمْتَ تُصَلِّى بِشَيْءٍ مِغْلِهَا [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٥٢/٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات والشواهد].

(١٢٥٥) حضرت عقبہ فاتن سے مروی ہے كدا يك مرتبه ني عليه كى خدمت ميں كبيل سے سفيدرنگ كا ايك فچر مديد ميں آيا، نی طینا اس پرسوارہوئے اورحضرت عقبہ ٹائٹا ہے ہا تکنے گئے، نبی طینانے ان سے فر مایا پڑھو، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! كيا پر عول؟ ني اليه إن فرمايا سورة علق پر عو، چنا نيدانهول نے ني اليه كاس مناسے بر هديا، تا جم ني اليه سمجھ كے كميس

اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوا، چنانچ فر مایا شاید بہم معلوم ہوری ہو؟ تم سور ، فلل سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نماز میں ( ١٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

آنَّةً قَالَ أُهْدِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجٌ حَرِيهٍ فَلَيِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزُعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ [راحع: ٢٥٤١]. هي مُنْلِمًا اَمِيْنَ شِلِ بَيْنِيْ مَنْ } ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٩١ ﴾ ﴿ مُسْلَكُ الشَّا مِيْنِينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ المُؤْمِنُ شِلْ الشَّا مِيْنِينَ الشَّا مِيْنِينَ الشَّا مِيْنِينَ الشَّا مِيْنِينَ (۲۷ مرا) حضرت عقبہ بن عامر اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیفا کی خدمت میں کہیں سے ایک ریشی جوڑ اہر یہ میں

آیا، نبی ملینات اس پین کرجمیں مغرب کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ موکر ہی ملینا نے اسے بے چینی سے اتارا اور فرمایا

متقول کے لئے بدلباس شایان شان ہیں ہے۔

( ١٧٤٧٧ ) حَدَّلَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيّْتِ ثُمَّ

انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَٱنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ آلَا وَإِنِّي قَلْهُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَاثِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ إِنِّى وَاللَّهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى وَلَكِنَّى · أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [صححه البحاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦)، وابن حبان (٣١٩٩)]. [انظر:

(۷۷/۷) حضرت عقبه ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عاید ایک اور اہل احد کی قبروں پر پانچ کرنما زبتازہ پڑھی ، پھروا لیس آ

کرمنبر پررونق افروز ہوئے اور فر مایا میں تمہاراا نظار کروں گا اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوض کود کیدر ہاہوں ، یا در کھو! مجھے زمین کے خزانوں کی جابیاں دی گئی ہیں ، بخدا! مجھے تہارے متعلق بداند بیٹرنہیں ہے کہ میرے

یجهتم شرک کرنے لگو ہے، بلکہ مجھے بیا تدیشہ کتم دنیا میں منہک موکرایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو ہے۔

( ١٧٤٧٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا َلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقُرُونَا فَثَمَّا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَوَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَآمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ

حَقَّ الطَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمُ [صححه البحاري (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧)، وابن حبان (٢٨٨)].

(۸۷۸) حضرت عقبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے بار گاونوت میں عرض کیا کہ بعض اوقات آپ ہمیں کہیں سیجے

ہیں، ہم الی توم کے پاس پہنچتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی تواس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟ نبی مایا اس

اگرتم كى قوم ميں مہمان بن كرجاؤاوروہ لوگ اس چيز كائكم دے ديں جواكي مہمان كے لئے مناسب حال ہوتی ہے تواہے قبول

کراو، اوراگروہ ایسانہ کریں تو تم خودان سے مہمان کا مناسب حق وصول کر سکتے ہو۔

( ١٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ آنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱغْطَاهُ غَنَمًّا فَقَسْمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِى عَتُودٌ مِنْهَا فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعْ بِهِ [صححه البحاري (٢٣٠٠) ومسلم (١٩٦٥) وابن حبان (١٩٨٥)] (9 سراء) حصرت عقبہ نالٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مالیا نے اپنے ساتھیوں کے درمیان قربانی کے جانور تقلیم کیے تو

مَنْ الْمَا اَمْ مَنْ الْمَا اَمْ مِنْ الْمَا الْمَا مِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۷۳۸) حضرت عقبہ تُلُونُت مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک انصاری نے یو چھایارسول اللہ! دیورکا کیا تھم ہے؟ فرمایا دیورتو موت ہے۔

(١٧٤٨١) حَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلْنَا يَخْيَى بْنُ مَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ الطَّمْوِكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الرَّعَيْنِيَّ يُحَدُّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ لَلَرَثُ أَنْ تَمْشِى حَالِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْ أَخْتَكَ فَلْتَرْكِبُ وَلْتَخْتَمِرُ وَلْتَصُمْ فَلَالَةَ آيَّامٍ [راحع: ١٧٤٢٣].

(۱۷۲۸) عبداللہ بن مالک بکیلیے سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر نگاٹھ کی بھیرہ نے پیدل چل کر دو پیٹہ اوڑ معے بغیر مج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ ٹاٹھ نے نبی ملیکہ سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تحق کا کیا کرے گا ؟ اے تھم دو کہ دو دو پیٹہ اوڑ ھے کرسوار ہو کر جائے ،اور تین روز سے رکھ لے۔

( ١٧٤٨٢) حَدَّثَنَا سُويْدُ بُنُ عَمْرٍ و الْكُلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَنْكُحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأُوّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ إِنحرِ حِهِ الطبراني في الكبر ( ٩٥٩) اسناده ضعبف] مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبر (٩٥٩) اسناده ضعبف] المَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْحِ الللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ الل

ر ۱۷٤۸۲) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ الْحَادِثِ عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ قَالَ كُنْتُ الْحُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ قَالَ مَوْلَى مُعَاوِيةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ قَالَ كُنْتُ الْحُودُ بِرَسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ قَالَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ قَالَ لِي كَنْ النَّاسِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ وَقُلُ أَعُودُ بِرَبُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا فَلَمَا نَوْلَ الصَّبْحَ فَقَرَأ بِهِمَا فُلَمَّ قَالَ لِي كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَهُ [راحع: ٢٩٤]. الْفَلَقِ فَلَمْ يَرَبِي أَعْمِ اللهَ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فَلَ لَي عَلَيْهِ فَلَ إِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ فَلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَا لِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا لِي اللَّهُ الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ ا

منافا الله! چنا نچه نی دانید منزم کو الله اور سورهٔ ناس پرها ئیس، پھر نماز کھڑی ہوئی، نی دانید آگے بردھ کئے اور نماز فحر میں الله ایجنان کو کئے اور نماز فحر میں بھر میں دونوں سور تیں بوھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فر ما یا اے عقبہ! تم کیا سمجھے؟ (بید دونوں سور تیں سوتے وقت بھی پر ھا کرواور بیدار ہو کر بھی پر ھا کرو)۔

( ١٧٤٨٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ [انظر بعده].

ے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔

- ب رَحَدَّلُ اللَّهُ وَهُمْ حَلَّتِنِي عَاصِمُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْنَى بُنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عُفْبَةَ ( ١٧٤٨٥ ) و قَالَ حَلَّلُنَا ابْنُ وَهُمْ حَلَّتِي عَاصِمُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْنَى بُنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيلِكَ [راحع ما قبله].

(۱۷۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت عقبه النظامے بھی مروی ہے۔

(١٧٤٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ و حَدَّثَنَا آبِي عَنْ الضَّحَّاكِ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيدُ بُنُ عَنْ عَنْ مَوْلَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيدُ عَنْ عَفْبَةً بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ عَامِ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَهُدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَعْرِبِ لَلْمُعْتَى فِيهِ قَالَ إِنَّ الْمُعْرِبِ لَلْمُ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رَبُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْمُعْتَقِينَ [راحع: ١٧٤٦٥].

(۱۷۸۸۱) حفرت عقبہ بن عامر تلافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابع کی خدمت میں کہیں سے ایک ریٹی جوڑ اہدیہ میں آیا، نبی بلیا نے اس بہن کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،نماز سے فارغ ہوکر نبی بلیا نے اسے بے چینی سے اتارا اور فرمایا متقبوں

کے لئے بدلباس شایان شان نہیں ہے۔

(١٧٤٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ صَاحِبُ مَكْسِ الْجَنَّةَ يَعْنِي الْعَشَّارَ [راحع:١٧٤٢]،

یں۔ (۱۷۸۸) حضرت عقبہ ٹائٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی طائل کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے لیک وصول کرنے میں ظلم کرنے والا

جنت میں داخل ند ہوگا۔

( ١٨٨٨) حَدَّقَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِم عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ الْمُعَلِّ ذَيْنِ بُرَّ هَارُونَ آخُرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِم عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتُ لُمُ أَرَ مِثْلُهُنَّ الْمُعَرِّ ذَيْنِ بُمَ قَرَاهُمَا [راحع: ١٧٤٣] محكم دلانا، و داين سرون متنوع و منف د موضوعات د مشتمل مفت آن لان مكتب

منظا اکونی بنی میشد مترم کے کہ ایک ایک اور ایک سنگ الفا میتین کے اسکا الفا میتین کوئی الم میشنگ الفا میتین کوئی (۱۵۸۸) حضرت عقبہ فائد سے مروی ہے کہ نبی طائع نے ارشاد فرمایا مجھ پر دوالی سورتی نازل ہوئی ہیں کہ ان جسی کوئی

سورت بیس ہے۔مرادمعو فرتمن ہے۔ ( ۱۷٤۸۹ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

٧٧) حَدَثَ مُوسَى بَنْ دَاوَدُ قَالَ حَدَثَنَا ابَنْ لَهِيعَهُ عَنْ يَزِيدُ بَنِ ابِي حَبِيبٍ عَنْ ابِي الْعَي قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَثْنَى مَاتَتُ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ أَمَرَتُكُ قَالَ لَا قَالَ فَكُو تَفْعَلُ وَلِينًا وَسِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مِنْ عَلِيهِ

قال کو قال فکر تفعل اسی صلی الله علی و اسلم علی الله علی الله علی الله الله الله الله الله علیه من الرحد قال کا قال فکر تفعل [انظر: ۱۷۰۷، ۱۷۰۷، ۱۷۰۷، ۱۷۰۷]. (۱۲۸۹) حضرت عقبه اللفاس مردی ہے کہ ایک آ دی نبی طفیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انقال ہو

ر معدد المرس الم المرف سے کو صدقہ کرنا جا ہتا ہوں؟ نی طابع اللہ اسے بوج ما کہ کیا انہوں نے تہیں اس کا تھم دیا تھا؟ ممیا ہے اور میں اُن کی طرف سے کو صدقہ کرنا جا ہتا ہوں؟ نی طابع اللہ اسے بوج ما کہ کیا انہوں نے تہیں اس کا تھم دیا تھا؟

اس نے جواب دیائیں، نی طیا نے فرمایا تو پھرنہ کرو۔ ( ١٧٤٩) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ لَيْسِ الْجُذَامِيِّ عَنْ عُفْهَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ آنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغُتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيٌّ فِدَاؤُهُ مِنْ النَّادِ [راحع: ٩٥٤٧].

(۱۷۹۰) حضرت عقبہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ماہیا نے ارشاد فرمایا جوشف کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے

جہنم ہے آ زادی کاؤر بعد بن جائے گا۔

( ١٧٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ٱرْبَعُ لِيَالٍ قَالَ قَتَادَةُ وَٱهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثُ لِيَالٍ وانظر: ١٧٥١، ١٧٥١].

رسم من مهده مربيي ربع ين من مده وسن معليه يوون مرس المدار المربي يوون مرس المربي يوون مرس المربي يوون مرس المربي يوون عبر المربي المرب

79371,17071,77071].

(۱۷۳۹۲) حفرت عقبہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله کُاٹٹو کو یفرماتے ہوئے سناہے کہ ہرمیت کے نامہ ممل پرمہر لگا دی جاتی ہے، سوائے اس مخص کے جورا و خدا میں اسلامی سرحدوں کی تفاظت کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں دوبارہ زندہ ہونے تک تو اب لکھا جاتارہے گا۔

( ١٧٤٩٣ ) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ فِيهِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَأْنِ الْقَبْرِ [راحع ما قبله].

(۱۷۹۳) گذشته مدیث تنیه سے بھی مردی ہے اوراس میں بیاضا فربھی ہے کدا سے قبر کے امتحان سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ( ۱۷٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ آظُنْهُ عَنْ مِشْرَحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِمٍ آنَّ

هَ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ أَهُلُ الْبَيْتِ آبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمَنْدُ اللَّهِ وَمَنْدُ اللَّهِ

سعود رفائن بي-

( ١٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا فَبَاثُ بْنُ رَزِينٍ اللَّحْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيٌّ بْنَ رَبَاحِ اللَّحْمِيُّ يَقُولُ

سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَ يَقُولُ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَفْراً الْقُرْآنَ فَلَدَّحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدُدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاقْتَنُوهُ قَالَ وَحَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَنُّوا بِهِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ آشِدُ تَقَلَّنًا مِنْ الْمَعَاضِ مِنْ الْعُقُلِ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۳۹۵) حضرت عقبہ ٹاکٹنا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد میں بیٹھے قر آن کریم کی تلاوت کررہے تھے کہ نی مالیا

ہمارے پاس تشریف لے آئے ، اور ہمیں سلام کیا ، ہم نے جواب دیا ، پھر جناب رسول الله ظافی آئے ارشاد فر مایا کتاب الله کاعلم حاصل کیا کرو، اے مغبوطی سے تعامواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، اس ذات کی تنم جس کے دست قدرت میں مجمد (منافیقیم)

جان ہے، يقرآن باڑے يس بندھے ہوئے اونوں سے بھی زيادہ تيزى كے ساتھ لكل جاتا ہے۔

( ١٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وِهَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَلِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَحَقَ الشَّرُوطِ أَنْ تُوكُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [راحع: ١٧٤٣].

ے زیادہ حق داروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اپنے لیے عورتوں کی شرمگاہ کو طال کرتے ہو۔

( ١٧٤٩٧ ) حَكَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي آيُّوبَ حَدَّتَنِي زُهُرَةُ بْنُ مَعْبَدِ عَنْ ابْنِ عَنَّمَ لَهُ آخِي آبِيهِ آلَةُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَخَّا فَأَخْسَنَ الْمُوضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ

إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَنحَتْ لَهُ لَمَانِيَةً آبُوَابٍ مِنْ الْمَجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنْ آيَهَا شَاءَ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٧٠). قال شعيب: صحيح دود ((ثم

فع. السماء))].

( ١٧٤٩٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بُنُ هَاعَانَ آبُو مُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ

مَنْ الْمُعْرِينِ لِيَعْدِ مَوْمِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي

سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْعَضْلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا [انظر: ٢٧٥٤٧].

(۱۷۳۹۸) حطرت عقبہ اللظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا پورے قرآن میں سورہ جے بی کی بیفسیلت ہے کہ اس میں دو تجدے ہیں؟ نبی مائی ان فرمایا ہاں! اور جوفض بید دونوں تجدے نہیں کرتا کو یا اس نے بیسورت برحمی بی نہیں۔

( ١٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا آبُو مَسِعِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ لَوْ آنَ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [انظر: ٤٤ ١٧٥، ٥٦ ، ١٧٥].

(۱۷۳۹۹) حضرت عقبہ ٹاٹاڈے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا

بھیآ گ میں ڈال دیا جائے تو آگ اے جلائے گئیں۔ ( ...٧٧ ) حَلَّقْنَا آبُو مَسِعِیدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِیعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ یَقُولُ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی

ر ۱۷۵۰۰) حدث الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ افْرَأُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّكَ لَا تَقُرُ أُ بِعِفْلِهِمَا [راحع: ۲۷ ٥٠٠]. (۱۷۵۰۰) حضرت عقبه ثلاً تُوْے مروی ہے کہ نی طینا نے مجھ سے ارشاد فر مایامعوز تمی پڑھا کرو کیونکدان جیسی کوئی سورت

ار المار ال

(١٧٥.١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا [انظر: ١٧٥٤، ١٧٥٤].

(١٥٥١) حفرت عقبه النَّفَ عروى بكر جناب رسول الله كَالْفَخُلَ في ارشاد فرما الميرى امت كَاكُرُ منافقين قراء مول ك-(١٧٥.٢) حَلَّاتُنَا حَمَّادُ إِنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ إِنْ صَالِح عَنْ بَحِيرٍ بَنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ بَنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرٍ بَنِ مُوَّةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآن كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ [انظر: ١٧٥٨، ١٧٩٤].

(۱۷۵۰۲) حفرت عقبه فالنواس مروى ہے كه جناب رسول الله ماليكا الله ما الله علانيد

صدقد کرنے والے کی طرح ہے اور آ ہستہ آ واز سے قرآ ن پڑھنے والا خفیہ طور پرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ( ۱۷۵.۳ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ آبِی كَانَ حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَافِظًا وَكَانَ يُحَدِّثُنَا وَكَانَ يَحِيْطُ كَتَبْتُ عَنْهُ أَنَا وَيَحْمَى بُنُ مَعِينٍ

(۱۷۵۰۳) امام احمد مینیدفر ماتے میں کہ جماد بن خالد ما فظ الحدیث تھے، وہ جمیں صدیث بھی پڑھاتے تھے اور درزی کا کام بھی کرتے تھے، میں نے اور یکیٰ بن معین نے ان سے صدیثیں لکھی ہیں۔

وَ مُنْ الْمَا اَمُونَ فَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَجُلّا يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اللّهُ عَرْدُل مِنْ كِبْرٍ تَحِلَّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ آبُو رَيْحَانَةَ وَاللّهِ يَا وَسُولَ اللّهِ إِنِّى لَأُحِبُّهُ فِي عَلَاقَةِ سَوْطِي وَفِي شِرَاكِ تَقْلِى قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَلْ وَسُلّمَ لِللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَالُ وَآشَتِهِهِ حَتَّى إِنِّى لَأُحِبُّهُ فِي عَلَاقَةِ سَوْطِي وَفِي وَلِي شِرَاكِ تَقْلِى قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَرَّ وَجَلّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَجَلّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَجَلّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ وَحَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَجَلّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ وَحَلَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ وَحَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْسَ ذَاكَ الْكِبُرُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُعِيلُ الْمَاسِ بِقَيْنَهِ اللّهَ عَلْقَالُ وَلَكِنَّ الْكِرَامُ لَلْكُولُ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ وَمِلْ اللّهُ عَلْ وَلِي اللّهُ عَلْ وَلِي اللّهُ عَلْ وَلِي اللّهُ عَلْ وَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَالِمُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللْمُ عَلَيْهُ اللّ

(۱۵۰۳) حفرت عقبہ بن عامر نا اللہ علیہ ہوتو اس کے لئے جنت کی خوشبوطال ہا در نہیں وہ اے وقت جس محف کے دل میں رائی کے دانے کے برا بر بھی تکبیر ہوتو اس کے لئے جنت کی خوشبوطال ہا در نہیں وہ اے دکھ سکے گا ، ایک قربی آ دی ' دجس کا تام ابور بھا نہ' تھا ، نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں خوبصورتی کو پند کرتا ہوں اور میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ میری سواری کا کوڑا اور جو تے کا تسمہ عمدہ ہو، (کیا یہ بھی تکبر ہے؟) نی طابیا نے فرمایا یہ تکبر نیس ہے ، اللہ تعالی خوبصورت ہوں خوبصورت کو پند فرماتا ہے ، تکبر ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے ادرا پی نظروں میں لوگوں کو تقبر سمجے۔ ہوں دو مورق کو پند فرماتا ہے ، تکبر ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے ادرا پی نظروں میں لوگوں کو تقبر سمجے۔ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلْم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه عَلْهُ وَسَلّم اللّه وَ

(١٧٥.٦) حَدَّثَنَا أَسَيْهُ أَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنُ الشَّابِ لَيْسَتُ لَهُ صَبُورَةٌ [احرحه ابويعلى (١٧٤٩). قال شعب:

(۱۷۵۰۱) حضرت عقبہ ٹکاٹھ سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں جوانی کی تا دانی نہیں ہوتی۔

(١٧٥.٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ [احرجه الطيراني في الكبير (٥٦). قال شعيب: حسن].

(۱۷۵۰۷) حضرت عقبہ ٹنگٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہونے والے دو ا فریق پڑوی ہوں گے۔

( ١٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا فُسِيْهَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي عُشَّانَةً عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مَن الْمَا اَمَان بَن بِي مِنْ مِن بِي مِنْ مِن بِي مِنْ الشَّامِينِ فِي الْمَا كِلْهِ اللَّهِ مِنْ الشَّامِينِ فَي مُنْ المَا اَمَان بَن بِي مِنْ الشَّامِينِ مِنْ مِنْ الشَّامِينِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الشَّامِينِ فَي الم

وَسَلَّمَ لَا تُكُرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْعَالِيَاتُ [احرحه الطبراني في الكبير (٨٥٦). اسناده ضعيف. واورده ابن الحوزي في العلل المتناهية].

(۱۷۵۰۸) حضرت عقبہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا بیٹیوں کو بران سمجھا کرو، کہ وہ انتہائی گرانفذر غمخوار ہوتی ہیں۔

(١٧٥.٩) حَدَّثُنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّثُهُ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُوَّلُ عَظْمٍ مِنْ الْخَضْرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّتُهُ مِنْ أَوَّلُ عَظْمٍ مِنْ الْإِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْأَفُواهِ فَخُدُّهُ مِنْ الرِّجُلِ الشَّمَالِ [احرحه الطبراني في الكبير (٩٢١). قال شعيب: حسن لغيره دون: ((من. الشمال))].

(۱۷۵۰۹) حضرت عقبہ رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فرمایا جس دن منہ پرمبرلگادی جائے گی تو سب سے پہلے انسان کے جسم کی جوہڈی بولے گی، وہ اس کی بائیس ران ہوگی۔

( ١٧٥١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ يَزِيدُ الرُّعَيْنِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ آخْبَرَهُ أَنَّ عَامِرٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَخْتَمِرُ وَلْتَوْتَى وَلْتَصُمْ ثَلَالَةَ أَيَّامٍ [راحع: ٢٧٤٢].

(۱۷۵۱)عبداللہ بن مالک میشان سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر نگاٹٹ کی ہمشیرہ نے پیدل چل کردو پٹہ اوڑ ھے بغیر جج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ ٹاٹٹٹ نے نبی ملیکا سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکا نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تختی کا کیا کرے گا؟اسے تھم دو کہ وہ ددپٹہ اوڑ ھاکر سوار ہو کر جائے ،اور تین روز ہے رکھ لے۔

( ١٧٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَجِيدِ بُنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَادِى عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَقَ الشَّرُوطِ آنُ يُوكِّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [راحع: ١٧٤٣].

(۱۷۵۱۱) حفرت عقبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِّيَّائِ ارشاد فر مايا تمام شرا لَط مِس پورا کيے جانے کی سب سے زياده حق داروه شرط ہے جس کے ذريعے تم اپنے ليے عور تو س کی شرمگاه کو حلال کرتے ہو۔

(١٧٥١٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَاذِعَةً حَتَّى تَرْتَفَعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ [صححه مسلم (٨٣١)، وابن حبان (٤٦٥). [انظر: ١٧٥١٧]. مَن المَا مَرْ مِن اللهِ مِن مِن اللهِ م

(١٤٥١٢) حضرت عقبہ التفظ سے مروی ہے كہ تين اوقات ہيں جن ميں نماز يؤھنے يا مردوں كوقبر ميں فن كرنے سے نبي مليكا میں منع فر مایا کرتے تھے، ① سورج طلوع ہوتے وقت، یہاں تک کدوہ بلند ہوجائے ﴿ زوال کے وقت، یہاں تک کہ سورج وهل جائے @ غروب آفاب كے وقت، يہاں تك كدوه غروب موجائے-

(١٧٥١٣) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلَتُ عَلَى آيَاتُ لَمْ يُرَ مِعْلُهُنَّ أَوْ لَمْ نَرَ مِعْلَهُنَّ يَعْنِي الْمُعَوِّ ذَنَيْنِ [راحع: ٢٧ • ١٠].

(۱۷۵۱۳) حفرت عقبہ فلائن سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا آج رات مجھ پردوسور تیں نازل ہوئی ہیں ،ان جیسی کوئی سورت ہیں ہے۔ مرادمعو ذتین ہے۔

( ١٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٌّ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَآيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ آيَّامُ ٱكْلِ وَشُرْبٍ [صححه ابن عزيمة (٢١٠٠)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم (٢/٤٣٤). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح

(ابو داود: ۲۶۱۹) الترمذي: ۷۷۳، النسائي: ۲۰۲۰)]. [انظر: ۱۷۰۱۸].

(١٤٥١) حفرت عقبه المنظ مروى بركم بي اكرم الفيل في ارشادفر ما يا يوم عرف، وس ذى الحجر (قرباني كاون) اورايام

تھریق ہم مسلمانوں کی عمید کے دن ہیں،اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ ( ١٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ

قَالَ سَالُتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَذَعِ فَقَالَ ضَحٍّ بِهِ لَا بَأْسَ بِهِ [صححه ابن حبان (٤ ، ٩ ه). قال شعيب: اسناده حسن].

(١٤٥١٥) حضرت عقبہ بالنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی النا سے چھ ماہ کے بچے کے متعلق قربانی کا حکم پوچھا تو 

( ١٧٥١٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ عَنُ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْنًا لَمْ يَتَنَدَّ بِلَمٍ حَرَامٍ دَحَلَ الْجَنَّةَ [راحع:١٧٤٧]

(١٧٥١٦) حضرت عقبہ بن عامر التلفظ سے مروی ہے کہ نبی طبیقیانے ارشاد فر مایا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہواورا پنے ہاتھوں کوکسی کےخون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو، وہ جنت میں داخل ( ١٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ

سَمِعْتُ عُقِبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَّى فِيهِنَّ

وَأَنْ نَقُبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّى تَوْتَفِعَ وَعِنْدَ فَانِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَإِغَةً حَتَّى تَوْتَفِعَ وَعِنْدَ فَانِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ [رائح: ١٧٥١٦].

ہمیں منع فرمایا کرتے تھے، ① سورج طلوع ہوتے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے ﴿ زوال کے وقت، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے ﴿ غروبِ آفاب کے وقت، یہاں تک کہ وہ غروب ہوجائے۔

( ١٧٥١٨ ) حَلَّكْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَلَّنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَآيَّامَ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ

[راحع: ١٧٥١٤]. (١٤٥١٨) حطرت عقبه ظائمة سے مروى ہے كه نبى اكرم تاليم كائم ارشاد فرمايا يوم عرفه، دس ذى المجد ( قربانى كا دن ) اور ايام

تشریق ہم سلمانوں کی عیدے دن ہیں، اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ روروں حَدَّنَ اللهُ مَاعِلُ عَنْ سَعِيد عَنْ قَدَادَةً عَن الْحَسَن عَنْ عُفْلَةً مُن عَامِهِ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهُدَةُ الرَّقِيقِ لَلَاثُ [راجع: ١٧٤٩١].

(١٤٥١٩) حفرت عقب التخليب مروى بكه جناب رسول الله كَالْتَهُمُ فَي الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِمٍ الْحُهَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِمٍ الْحُهَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهُدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [راحع: ١٧٤٩١]. (١٢٥١) حضرت عقبه النَّفَا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فَالْفَقِّ ان ارشاد فرمایا غلام کی ذرمدداری تین دن تک رہتی ہے۔

(١٧٥٣) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَّكُم قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ يَوِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ الْحُهَنِيَّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتُ أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ أَخْتِى نَذَرَتُ أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَرَثْنِى أَنْ آَنُ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَفْتَيْتُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النِّي وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النِّي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النِّي مَا وَكُانَ آبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةً [صححه البحارى (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤)].

[العرب ١٧٥١]. (١٤٥٢) ابوالخير بينية سے مروى ہے كەحضرت عقبه بن عامر اللين كى بمشيرہ نے پيدل چل كر جج كرنے كى منت مانى تقى ،

حفرت عقبہ ﴿ اللهٰ نِي عَلِيهِ اسے اس كے متعلق بو جها تو ني عليه انے فر مايا اسے علم دوكدوه سوار بوكر جائے۔ ( ١٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ٱيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

[راجع ما قبله].

هي مُنالِهَ أَمُرُانُ أَلِي يُنظِينُ مِنْ أَلِي مُنظِينًا مِنْ الشَّاعِينِين فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الشَّاعِينِين فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَى الشَّاعِينِين فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(۱۲۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَيِهِ بْنِ عَبْدٍ
اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكْمِهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ كِنْدِيَّانِ مَلْحِجِيَّانِ حَتَّى آتَيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَلْحِج قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَةً قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَبَعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخِرُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَاتَنَ بِيدِهِ لِيُبَايِعَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ

كَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ ٱقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى آخَذَ بِيَدِهِ لِبَبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَةَ قَالَ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ (١٤٥١) مَعْرِتِ الوعِدالرَّمْ جَيْ ذُلِيَّةً ہے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ ثی ﷺ کے ہاس پیٹھے ہوئے نتھے کہ دوسوارآ ہے

(۱۷۵۲) حضرت الوعبدالر من جنی فرانون مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نی عاید کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ دوسوار آتے ہوئے دکھائی دیے ، نبی علید ان میں دیکے کرفر مایا کہ ان کا تعلق تعبیلہ کندہ کے طن ندجے سے ، جب وہ قریب پنچ تو واقعی وہ فرجی تھے ، ان میں سے ایک شخص نبی علید اس سے ایک شخص نبی علید سے سے لئے آگے برو حا، اور نبی علید کا دست مبارک ہاتھوں میں تھا م کر کہنے لگا یارسول اللہ! یہ تاہیے کہ جس شخص نے آپ کی زیارت کی ، آپ پر ایمان لایا ، آپ کی تقد این کی اور آپ کی پیروی کی ، تو اس کیا سے گا؟ نبی علید ان فر مایا اس کے لئے خوشخری ہے، اس نے نبی علید اگیا رسول اللہ! یہ تاہے بھیرا اور والی چلا گیا ، پھر دوسرے نے آگے برو حکر نبی علید کا دست مبارک پر ہاتھ بھیرا اور والی جلا گیا ، پھر ایک نام سے کہ ان کو کی شخص آپ پر ایمان لائے ، آپ کی تھد این اور پیروی کر ہے لیکن آپ کی زیارت نہ کر سکے تو اسے کیا سلے گا؟ نبی علید ان فری علید ایک میں مرتبہ فر ما یا اس

کے سیے عو بری ہے، اس کے بی عیدا کے دست مبارک پر ہا کھ چیرا اور وا پس چلا لیا۔ (۱۷۵۲ ) حَدَّثُنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ

عَابِسِ الْجُهَنِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبُنَ عَابِسِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ أَفُدُ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَالِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلْقِ هَاتَيْنِ السَّورَتَيْنِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٨٥ ٢٠)]. [انظر: ٢٧ ٥ ٥ ١].

(۱۷۵۲۳) حطرت ابن عابس المات عابس المات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے جھے فرمایا اے ابن عابس! کیا ہیں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ ہیں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیوں نہیں، فرمایا دوسور تیل ہیں سور وَفلق اور سور وَ ناس۔

( ١٧٥٢٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَلَّثَنَا آلِبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ هَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي آوَّلَ النَّهَارِ بِٱرْبَعِ رَكَعَاتٍ ٱكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ [احرحه ابويعلى (١٧٥٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٩٤٧]. منال) اَمْوَن بَل يَهُوْم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۷۵۲۵) حفرت عقبہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیہ ان فرمایا اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم! دن کے پہلے جھے میں تو جار رکعت پڑھ کرمیری کفایت کر، میں ان کی برکت سے دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔

(١٧٥٣١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الْأَعْمَى يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ رَحَلَ آبُو آيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ لَقَالَ حَدَّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَسْلَمَة بْنَ مَخْلَدٍ فَحَرَجَ إِلَيْهِ قَالَ دُلُّولِى فَآتَى عُقْبَةَ فَقَالَ حَدَّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُنْ سَتَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِى اللَّذُيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَآتَى رَاحِلَتَهُ فَرَكِبَ وَرَجَعَ [احرحه الحديدى (٣٨٤). قال شعيب: العرفوع منه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۵۲۱) عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ابوب انصاری ٹاٹٹو سنرکر کے حضرت عقبہ ٹاٹٹو کے پاس آئے، لیکن وہ حضرت سلمہ ٹاٹٹو کے پاس پنج گئے ، حضرت ابو ابوب ٹاٹٹو نے ان سے فرمایا کہ جمعے حضرت عقبہ ٹاٹٹو کا پہتہ بتا دو، چنا نچہ وہ حضرت سلمہ ٹاٹٹو کے پاس پنچ اور کہنے گئے کہ جمیں وہ صدیث سناہ بے جوآپ نے نبی طینا سے خود می ہے اور اب کوئی فخص اس کی ساعت کرنے والا باتی نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جو فخص و نیا ہیں اپنے بھائی کے سے کہ چو فخص و نیا ہیں اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپالے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردوڈ ال دے گا؟ یہ صدیث من کردوا پی سواری کے پاس آئے ،اس پرسوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔

(١٧٥٢٧) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى ابْنَ صَالِحِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ ٱلْحُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاحِلَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ آلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِنَتَا قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَّبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ صَلَى بِهِمَا صَلَاةَ الْفَدَاةِ قَالَ كَيْفَ تَرَى يَا عُقْبَةُ [راحع: ٢٧ ٥٥ ١].

(۱۷۵۲) حضرت عقبہ بن عامر مثالث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی راستے میں نبی طائیں کی سواری کے آگے آگے جل رہا تھا، اچا تک نبی طائیں نے جھے سے فر مایا کیا میں تہہیں ایسی دوسور قیس نہ سکھا دوں، جن کی شل نہ ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! چنا نچہ نبی طائیں نے جھے سور وَ فلق اور سور وَ ناس پڑھا کیں، پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی طائیں آگے بوج کے اور نماز بھر میں میکی دونوں سور تیس پڑھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فر مایا اے عقبہ! تم کیا سمجھے؟ (بددونوں سور تیس سوتے وقت بھی پڑھا کرداور بیدار ہوکر بھی پڑھا کرد)۔

( ١٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَمْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَهُ آبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتُ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَآذَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَآذَرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ

هي مُناهَامَوْنُ بَل يَنْ مِنْ الشَّاصِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الشَّاصِينِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الشَّاصِينِ ا مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ مَا آجُودَ هَلِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُولُ الَّتِي فَهُلَهَا آجُودُ مِنْهَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ إِنِّي قَدُ رَآيَتُكَ جِنْتَ آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدُعُلُ مِنْ أَيُّهَا ضَاءَ [راحع: ١٧٤٤٧]. (۱۷۵۲۸) حضرت عقبہ واللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام خود کرتے تھے اور آپس میں اونٹوں کو جرانے کی باری مقرر کر ليتے تھے،ايك دن جب ميرى بارى آئى اور ميں انہيں دو پېركے وقت كرچلا، تو ميں نے نى طابقا كولوگوں كے سامنے كمرے ہوکر بیان کرتے ہوئے و یکھا، میں نے اس موقع پر جو پچھ پایا، وہ بیتھا کہتم میں سے جو محض وضو کرے اور خوب المجھی طرح کرے، پھر کھڑا ہوکر دور کعتیں پڑھے جن میں وہ اپنے دل اور چیرے کے ساتھ متوجہ رہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ مں نے کہا کہ یکتنی عمدہ بات ہے،اس پر جھے آ مے والے آ دی نے کہا کہ عقبہ!اس سے پہلے والی بات اس سے مجل عمر متى نے دیکھاتو وہ حضرت عمر فاروق الائتئائے، میں نے پوچھااے ابوحفص! وہ کیابات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تبهارے آنے سے پہلے نی مایا ہے نے ایفر مایا تھا کہتم میں سے جو تھی وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر یول کیے اُفسیّد آنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تُواس كے ليے جنت كة تفول درواز كول ويخ جائیں مے کہ جس درواز نے سے جاہے، داخل ہوجائے۔ ( ١٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا فَبَاكُ بُنُ رَزِينٍ عَنْ عَلِي بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَخْنُ نَتَذَارَسُ الْقُرْآنَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ قَالَ قَبَاثٌ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَتَعَنُوا بِهِ فَإِنَّهُ آشَدُّ تَفَلَّنَّا مِنْ الْمَخَاضِ فِي عُقُلِهَا [راحع: ١٧٤٥٠]. (۱۷۵۲۹) حضرت عقبہ ظائفہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ معجد میں بیٹھے قرآن کریم کی طاوت کررہے تھے کہ نبی طابقا مارے پاس تشریف لے آئے ،اور جمیں سلام کیا، ہم نے جواب دیا، پھر جناب رسول الله کا فیانے ارشاد فرمایا کتاب الله کاعلم حاصل کیا کرو،اہےمضبوطی سے تھا مواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو،اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں محمد (مُلَّا فَعْم)

جان ہے، یقر آن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں ہے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ( .١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ كَفُبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ آبِي الْهَيْشَعِ عَنْ دُخَيْنِ كَاتِبٍ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِمُقْبَةَ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشُرَبُونَ الْخَمْرَ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرَطَ فَيَأْخُذُوهُمْ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدُهُمْ قَالَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ فَجَاءَةً دُخَيْنٌ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَآنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَقَالَ عُقْبَةُ وَيُحَكَ لَا تَفْعَلُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً مُؤْمِنٍ فَكَانَمًا اسْتَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا إقد ذكر ابو سعيد بن يونس انه حديث معلول. قال الألباني:

مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ضعیف (ابو داود: ٤٨٩٢)].

(۱۷۵۳۰) و خین "جوحفرت عقبہ ٹاٹھ کا کا تب تھا" ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حفرت عقبہ ٹاٹھ سے عرض کیا کہ مارے پڑوی شراب چیتے ہیں، میں پولیس کو بلانے جار ہا ہوں تا کہوہ آ کرانہیں پکڑ لے، حضرت عقبہ ٹاٹھ نے فر مایا ایسانہ کروہ بلکہ انہیں سمجھا و اور ڈراؤ۔

کا حب نے ایسا بی کیالیکن وہ بازند آئے ، چٹانچہ دخین دوبارہ حضرت عقبہ مٹائٹڑ کے پاس آیااور کہنے لگا کہ میں نے انہیں

منع کیالیکن وہ بازندآئے ،ادراب تو میں پولیس کو بلا کررہوں گا ،حضرت عقبہ ٹھٹھ نے فر مایا افسوس! ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی طیک کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ جوفض کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالٹا ہے، کو یا وہ کسی زندہ در گور کی ہوئی بھی کو بچا

اليما ہے۔

( ١٧٥٣) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ مَرُلَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَأَيْتَ الْحَمُو قَالَ الْحَمُو الْمَوْتُ [راحع: ١٧٤٨]. (١٣٨٨) حضرة على المُحَمُّو على من ني الله فرف الماعي تون كراً.

(۱۷۵۳) حضرت عقبہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نی طفیا نے فر مایا عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، ایک انساری نے ہو جھایارسول اللہ! دیورکا کیا تھم ہے؟ فر مایادیورتو موت ہے۔

( ١٧٥٣٢) حَلَّنَا هَاشِمْ حَلَّنَا لَيْثُ حَلَّقِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُفْهَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى عَلَى الْمُلِ أُحُدٍ صَلَامَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى عَلَى الْمُلْ أُحُدٍ صَلَامَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى عَلَى الْمُلْ أُحُدٍ صَلَامَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى الْمُلْ أُحُدٍ صَلَامَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ

اللهِ حَسَى الله عليه وسلم حرج بوما فصلى على الهل الحد صلاله على المبي لم حرج إلى العبوطان الأرض إلى المناه علي المائي والله النظر إلى حوضى الآن وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ حَزَائِنِ الْأَرْضِ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسُوكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسَافَسُوا فِيهَا [راحع: ١٧٤٧].

(۱۷۵۳۲) حضرت عقبہ نظافۂ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طافیدا نظا در اہل احد کی قبروں پر پہنچ کرنما نہ جنازہ پڑھی، مجروالی آ کرمنبر پر رونق افر وز ہوئے اور فر مایا ہیں تہاراا نظار کروں گا اور میں تہارے لیے گواہی دوں گا، بخدا میں اس وقت بھی اپنے

سر ہر پر روں امرور ہوئے اور مرہ پایں مہار اس کی جا بیاں دی گئی ہیں ، بخدا! مجھے تبہارے متعلق بیا ندیشہیں ہے کہ میرے حوض کود مکی رہا ہوں ، یا در کھو! مجھے نہ نی سے خزانوں کی جا بیاں دی گئی ہیں ، بخدا! مجھے تبہارے متعلق بیا ندیشہی ہے کہ میرے پیچھے تم شرک کرنے لگو گے ، بلکہ مجھے بیا ندیشہ ہے کہ تم دنیا ہیں منہک ہوکرا یک درسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔

( ١٧٥٣٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّتُنَا مَعُمَّرٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ

ُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَنَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَلَّ وَسَلَّمَ غَيْرَنَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَخْرَى يَبْغِضُهَا اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَخْرَى يَبْغِضُهَا اللَّهُ وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ

مَن الْمُ الْمَدُن مِن اللَّهُ الشَّالِ مُنْ اللَّهُ السَّالُ الشَّالِمُنِين اللَّهِ اللَّهُ السَّالُ الشَّالِمِينِين اللَّهُ السَّالُ الشَّالِمِينِينِينَ اللَّهُ السَّلَّ الشَّالُ الشَّالِمِينِينَ اللَّهُ السَّلِّينِ السَّلَّ الشَّالِمِينِينَ اللَّهُ السَّالُ الشَّالِمِينِينَ اللَّهُ السَّلِّينِينَ اللَّهُ السَّلِّينِينَ اللَّهُ السَّلِّينِينَ اللَّهُ السَّالُ الشَّالِمِينِينَ اللَّهُ السَّالُ الشَّالِمِينِينَ اللَّهُ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلَّ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِّينَ السَّلِينَ السَّلَّ السَّلِينَ السَّ

وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يَبْغِضُهَا اللَّهُ [صححه ابن عزيمة (٢٤٧٨). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. (١٤٥٣٣) حفرت عقيد بن عامر الْأَلْوَ سے مروى ہے كہ تى طيرا نے ارشاد فرما يا غيرت كى دوشميں ہيں جن ميل سے ايك الله

ر مہر ہوں۔ اللہ اور دوسری تا پیند ہے، اور نخری بھی دونتمیں ہیں جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پینداور دوسری تا پند ہے، شک کے موقع پر غیرت اللہ کو پیند ہے، اور موقع پر غیرت اللہ کو پیند ہے، اور

كبركافخراللدكونا پسندى-

( ١٧٥٣٤ ) وَكَالَ ثَلَاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعُوتُهُمْ الْمُسَافِرُ وَالْوَالِدُ وَالْمَظْلُومُ

(١٤٥٣٣) اور فرمايا تين قتم كوكستجاب الدعوات موت بين، مسافر، والداور مظلوم -

( ١٧٥٣٥ ) وَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يُدُحِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ ثَلَاقَةً صَانِعَهُ وَالْمُعِدَّ بِهِ وَالرَّامِى بِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (١٤٥٣٥) اور فرما يا الله تعالى ايك تيركى وجهت ثين آ دميوس كوجنت شي داخل فرمات كا ، ايك تواسب بنانے والا دوسرااس كا

معاون اورتیسرااہے چلانے والا۔

( ١٧٥٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُوحَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ الْاَسْلَمِيُّ عَنُ آبِى عَلِيٍّ الْمِصُوحٌ قَالَ سَافَرُنَا مَعُ عُفْهَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ فَحَصَرَتُنَا الصَّلَاةُ فَآرَدُنَا أَنْ يَتَقَلَّمَنَا قَالَ قُلْنَا أَنْتَ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولًا مَنْ آمَّ فَوْمًا فَإِنْ آتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آمَّ فَوْمًا فَإِنْ آتَمَ فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِنْمُ [راحع: ١٧٤٣].

(۱۷۵۳۱) ابوعلی بردانی بیکید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پردوانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر بھائی ہی ہے، ہم نے ان ہے عرض کیا کہ آپ ہماری امات کیجئے، کہ آپ ہی علیا کے صحابی ہیں، انہوں نے (انکار کردیا اور) فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور کھمل نماز پڑھائے تو اے بھی تو اب ملے گا اور مقتد یوں کہی، اور جو محض اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا، مقتد یوں پڑئیں ہوگا۔

( ١٧٥٣٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ حَيُوةَ بُنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ أَبِى الْعَيْرِ عَنْ عُفَةً بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوتَةِعِ عُفَّهُ بَنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوتَةِعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْكُووَاتِ مُنَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِلَى فَوَطُكُمْ وَآنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْمَعُوضُ وَإِنِّى لَآنُظُرُ لِللَّامِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْمُعُوثُ وَإِنِّى لَآنُظُرُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

(۱۷۵۳۷) حضرت عقبہ التنظیم وی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیا نظے اور اہل احد کی قبروں پر پہنچ کرآ ٹھ سال کے بعد نما زجنازہ پڑھی، ایسا لگا تھا کہ نبی طالیا اور مردول سب کورخصت کررہے ہیں، پھرواپس آ کرمنبر پردونق افروز ہوئے اور فر مایا میں تمہاراانظار کروں گا اور میں تمہارے لیے گوائی دول گا، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہول، یا در کھوا جھے

الم منظا اَمُورَ مَنْ اللهُ الشَّامِ مِنْ اللهُ اللهُ

یاندیشتمبیں ہے کہتم دنیا میں منہمک ہوکرایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔ پر عبد بعرید دری دری میں مادوں کا دوسرے نے مسابقت کرنے لگو گے۔

( ١٧٥٣٨) حَدَّثَنَا ٱبُوعَبُدِالرَّخْمَنِ عَبُدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثِنِي ٱبُوعُشَّانَةَ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّيِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ

[صحح البوصيرَى اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٦٩)]. ٨٥ ١١) حفر - عقر الليب سرم وي سرك على فرق عائق كور ارشاد فرياً تربور برسنا سرجس فخص كي تفن بجال جول،

(۱۷۵۳۸) حفرت عقبہ والنظام مردی ہے کہ میں نے نبی ملیق کو بیارشادفر ماتے ہوئے سا ہے جس محف کی تین بچیال ہول، اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ انہیں محنت کر کے کھلائے، پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن

ب 200-( ١٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٱخْبَرَنَا حَيْوَةُ ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ يَقُولُ

٧٥) حداث ابو عبيد الرحمن احبره حيوه احبره عوله بن طبيد من عبيد من سيعت بسرح بن المحال يهون سيمعت عُقْبَة بُنَ عَامِر يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتُمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَمَعْدًا فَلَا أَدَمُ اللَّهُ لَهُ وَصَدّ وهذا وهذا ومَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ [صححه ابن حبان (٢٠٨٦)، والحاكم (٢١٦/٤). قال شعيب: حسن وهذا

سناد ضعیف].

(١٢٥٣٩) حفرت عقبہ تُلَفُّ ہے مروى ہے كہ مِن نے نبى الله كويدارشاد فرماتے ہوئے ساہے جو محف "محمد" (تعويذ) لفكائے، الله اس كاراد ہے كوتام (مكمل) ندفرمائے اور جو" وقع" (سمندر پارسے لائى جانے والى سفيد چيز جونظر بدك

ا ثدیشے سے بچوں کے مگلے میں لٹکا کی جاتی ہے ) لٹکائے ، اللہ اسے سکون عطاء نہ فرمائے۔ ( . ١٧٥١) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرٍو آنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ آخَبَرَهُ اللهُ سَمِعَ عُفْهَةَ

رُهُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِى نَبِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْمُحَطَّابِ [صححه الحاكم (٨٥/٣). قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٦٨٦)].

(١٧٥٨) حفرت عقبہ اللظ سے مروى ہے كہ مل نے نبى عليا كوية رماتے ہوئے ساہے كدا كرمير ، بعدكوكى نبى ہوتا تو وہ عمر

بن خطاب طلنته وتي-

(۱۷۵۱۱) حَدَّثَنَا ٱلْوَعَبُدِالرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةُ ٱلْحَبَرَنَا بَكُو بُنُ عَمْرِو آنَّ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ ٱلْحَبَرَةُ ٱللَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آهُلُ الْيَمَنِ آرَقُى قُلُوبًا وَٱلْيَنُ ٱفْنِدَةً وَٱنْجَعُ طَاعَةً الْمَارِينِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آهُلُ الْيَمَنِ آرَقَى قُلُوبًا وَٱلْيَنُ ٱفْنِدَةً وَٱنْجَعُ طَاعَةً (١٤٥٣) عَرْتَ عَبِد صَابَحَ الله عَن رقي القلب، رم ول اور المواجَد الله عن القلب، رم ول اور المواجد الله عن ا

هُ مُنْهُ الْمَهُ مُنْ اللّهُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً الْحُبَرَنِي بَكُرُ اللّهُ عَلْمُ وَ أَنَّ شُعَيْبَ ابْنَ زُرُعَةَ الْحَبَرَةُ قَالَ حَدَّتِي (١٧٥٤٢) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً الْحُبَرَنِي بَكُرُ ابْنُ عَلْمِ وَ أَنَّ شُعَيْبَ ابْنَ زُرُعَةَ الْحَبَرَةُ قَالَ حَدَّتِي عُفُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْمِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمُ أَوْ عَلَى اللّهُ عَلْمِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمُ أَوْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِآصُحَابِهِ لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمُ أَوْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا نُخِيفُ أَنْفُسَنَا قَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَا نُخِيفُ أَنْفُسَنَا قَالَ اللّهُ مِنْ وَرَاحِع: ١٧٤٥٣].

(۱۷۵۳۲) حضرت عقبد بن عامر التلك سروى بى كەنبى اكرم كالتيكان ارشاد فرمايا اپ آپ كو برامن مونے كے بعد

خطرے میں جتا ند کیا کرو، لوگوں نے ہو جہایار سول اللہ! وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر۔

١٧١) المنان الموجدِ الرحاقِ من من موسى بن عبى من سوعت بن يول المستقد المنطقة المقالَ الدُّكُمُ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو إِلَى يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمُ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو إِلَى

بُطُحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ فَيَأْخُلَهُمَا فِي غَيْرِ إِنْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ قَالَ قُلْنَا

كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ فَلَأَنْ يَغُدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مَنْ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ مَنْ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَيْرٌ لَهُ اللَّهُ عَيْرٌ لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَيْمٌ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَيْرٌ لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

مِنْ نَافَتَيْنِ وَقَلَاثُ خَيْرٌ مِنْ فَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإبلِ [صححه مسلم (٨٠٣)]. إيري إلى عنه - عقر الأثناء سرم وي سرك إلك زمرة المملوك'' صفه''رينشير موسخ يتحركه في النَّلُاو مال تشريف ليرّاً

(۱۷۵۳۳) حضرت عقبہ ٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ''صفہ'' پر بیٹے ہوئے تھے کہ نبی طبیق وہال تشریف لے آئے اور فرمایا کہتم میں ہے تھے کہ نبی طبیق ہال بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ مقام بعلحان یاعقیق جائے اور روز اند دو بڑے کو ہانوں اور روثن

اور حرمایا کہ میں سے بون میں ان بات و چند رہ ہے مدرہ سے ان بات بات بات بات ہے اور درور میرور بیس ہے جو میں است پیٹا نیوں والی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحی کے اپنے ساتھ لے آئے؟ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم میں سے ہرخض اسے

پند کرتا ہے، نی ملیّا نے فرمایا تم میں سے جو مخص معجد میں آ کر کتاب اللہ کی دوآ بیتیں سکھ لے، وہ اس کے لئے نہ کورہ دو اونٹنوں سے بہتر ہے، تین آ جوں کا سکھنا تین اونٹیوں سے اور چار آیات کا سکھنا چاراونٹیوں سے بہتر ہے، اسی طرح درجہ

اوسنیوں سے بہتر ہے، بین آبیوں کا سیمنا میں اوسنیوں سے اور جارا مات کا سیمنا جاراوسنیوں سے بہتر ہے، آبی حرص در بدرجہ آیات اوراونسنیوں کی تعداو بڑھاتے جاؤ۔

بِرَبِهِ إِيْكَ رَبِّوْ رِينَ لَمُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو الْمُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ ( ١٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو الْمُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ

إِمَّابٍ ثُمَّ ٱلْقِي فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [راجع: ١٧٤٩٩].

(۱۷۵۳۳) حضرت عقبہ ٹاٹھئا ہے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّہ ٹاٹھٹا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر قرآن کریم کوکسی چڑے میں لپیٹ کربھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گینہیں۔

ريه و له پرك من پيك و ق ، ك من و الرياضة عِنْدُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ال ( ١٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا ٱللهِ عَلِيدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا اللهُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي ٱللهِ الْمُصْعَبِ قَالَ سَمِعْتُ تَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَكُثَرُ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُرَّاؤُهَا [راحع: ١٧٥٠١].

(۱۷۵۴۵) حضرت مقبہ والنظ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِیْنِ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے اکثر منانقین قراء ہوں گے۔

المَّا المُن اللهُ المُن اللهُ الله

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْحُثَرَ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَقُرَّاؤُهَا [راجع: ١٠٥٠]. (١٤٥٣٢) حفرت عقبه ثَنَّمَنَّ ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله کا فیڈنے ارشاد فرمایا میری امت کے اکثر منافقین قراء ہوں گے۔ (١٧٥٤٧) حَدَّثَنَا اللهِ عَمْلِهِ الدَّحْصَدِ حَدِّثَنَا الدُّ أَمْرِ مَدَّةً عَنْ مِدْنَ سِنْ وَاللهِ عَلَيْهِ

( ١٧٥٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُفْبَةٌ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجْدَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا [راحع: ١٧٤٩٨].

(۱۷۵۴۷) حفرت عقبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کیا پورے قرآن میں سورہ کچ بن کی بیفنیلت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ نبی طبیقانے فرمایا ہاں! اور جوفف بیدونوں سجدے نہیں کرتا گویا اس نے بیسورت پر معی بی نہیں۔

(١٧٥٤٨) حَلَّثُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثُنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي

(۱۷۵۳۸) حفرت عقبہ ٹائٹٹاسے مروی ہے کہ میں نے نی مائی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور عمرو بن عاص ٹائٹٹا کمان لائے ہیں۔

( ۱۷۵۱۹) حَلَّلْنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّلْنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ أَيُّوبَ الْغَافِقِيَّ حَلَّلْنِى عَمِّى إِيَّاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي شُجُودِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي شُجُودِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ وَلَمَا مَرَالِكُ سَبِّحُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَوْلَتْ سَبِّحُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَوْلَتْ سَبِّحُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى قَالَ الْعَلَى قَالَ الْعَلَى اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الل

(۱۷۵۲) حفرت عقبه نگافئت مردى بكرجب بيآ يت مباركه فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل بولَى تو ني النِّال فرمايا است م اين ركوع من شامل كرلو (اى وجهت ركوع من 'سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ" كها جا تا ب) اور جب سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْكُفْلَى تازل بولَى توفر مايا است اين مجده من شامل كرلود (اى وجهت محده من 'سُبْحَلِنَ رَبِّي الْاعلى" كها جا تا ب) ( ١٧٥٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ أَبِي قَبِيلٍ قَالَ مَنْ السَّمَعُ مِنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِمٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ [راجع: ١٥٤٥].

(۱۷۵۰) ابوقبیل سے سندامروی ہے کہ میں نے حضرت عقبہ الکائٹ سے مرف ذیل کی حدیث سی ہے۔

(١٧٥٥١) قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّلَنِيهِ يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمّتِى فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ قَالَ يَتَعَلّمُونَ الْقُرُ آنَ فَيَتَأُولُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحِبُّونَ اللّهَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْكُبُمَ عَ وَيَبْدُونَ

والجمع ویدون (۱۷۵۵) حضرت عقبہ نگانئا سے مردی ہے کہ میں نے نبی طائیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دود دھ سے خطرہ ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! کتاب اور دود ھسے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اسے منافقین سیکھیں کے اور اہل ایمان سے جھڑ اکریں گے، اور ''دودھ''کو پہند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے لکل جا کیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے۔

(١٧٥٥٢) حَلَثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَعْرِبِ قَالَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ يَرْكُعُ رَكُعَتْشِ جِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ الْمَعْرِبِ قَالَ الْمُعْرِبِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْرِبِ وَآنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْمِصَهُ قَالَ عُقْبَةُ آمَا إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْدُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشَّعُلُ [صححه البحارى (١١٨٤)].

(۱۷۵۵۲) ابوالخیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابوتمیم جیشانی بھٹے کونما زِمغرب کی اذان سننے کے بعد دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حفرت عقبہ ڈاٹھڑ کے پاس آ یا اور عرض کیا کہ ابوتمیم کی اس حرکت ہے آپ کو تجب نہیں ہوتا کہ وہ نما زِمغرب سے قبل دور کعتیں پڑھتے ہیں، میر امقصد ابوتمیم کو حضرت عقبہ ڈاٹھڑ کی نظروں میں گرانا تھا، لیکن حضرت عقبہ ڈاٹھڑ کہنے لگے کہ بیکا م تو ہم بھی نبی بائیا کے دور باسعادت میں کرتے تھے، میں نے بو چھا کہ پھراب کیوں نہیں کرتے ؟ فرمایا مصروفیت کی وجہ سے۔ مربعی نبی بائی آئیو بے دور باسعادت میں کرتے تھے، میں نے بو چھا کہ پھراب کیوں نہیں کرتے ؟ فرمایا مصروفیت کی وجہ سے۔ (۱۷۵۵۲) حکد دور باسعادت میں کرتے تھے، میں نے بو چھا کہ پھراب کیوں نہیں کرتے ؟ فرمایا مصروفیت کی وجہ سے۔ (۱۷۵۵۲) حکد دور باسعادت میں کرتے ہوئی انگو کی ان آئیوں کے دور باسعادت کی دور باسعادت میں کرتے ہوئی کو تھا کہ بھر انگو کی انگو کی انگو کی کو کہ کے دور باسعادت کی دور باسعادت کی میں کرتے ہوئی کو کہ کے دور باسعادت کی دور باسعادت میں کرتے ہوئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کہ کہ کہ کہ بھر کی کو کہ کا کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کو کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کر کے کو کہ کو کھر کو کو کو کہ کو کو کہ کو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُراً بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ [صححه ابن حزيمة (٥٥٥). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٩٤، الترمذي: ٢٩٠٠، النسائي: ٦٨/٣)]. [انظر: ١٧٩٤٥].

(۱۷۵۵۳) حفرت عقبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیانے مجھے تھم دیا ہے کہ ہرنماز کے بعد'معوذات' (جن سورتوں میں

''قل اعوذ'' كالفظآ تاب) پر ها كرول-

( ١٧٥٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ تَعَلَّقْتُ بِقَدَم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُرِنْنِي سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُّفَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُقْبَةُ بُنَ عَامِرٍ إِنَّكَ لَمْ تَقُرَأُ سُورَةً محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب ﴿ مُنْ الْمُ اَمُّوْنِ فَبِلِ يَسِيْسَوْمَ ﴿ فَهِ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلَا ٱلْمُلْعَ عِنْدَهُ مِنْ قُلُ ٱعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قَالَ يَزِيدُ لَمْ يَكُنْ ٱبُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا وَكَانَ ٱللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

لَا يَوْالُ يَقُووُهُا فِي صَلَاقِ الْمَغُوبِ [راحع: ٢٧٥٥٧]. (١٢٥٥٣) حفرت عقبه وللفؤے مروى ہے كدايك مرتبه من في طيبيا كے پيچے چلا، نى طيبيا سوار تھے، ميں نے آپ تُلَايَّوْاك مبارك قدموں پر ہاتھ ركھ كرعوض كيا كه ججے سورة ہوداورسورة بوسف پڑھا د بيجئے، نبى طيبيا نے فر مايا اے عقبه بن عام اللہ ك

مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کرعرض کیا کہ مجھے سورہ ہو داور سورہ یوسف پڑھا دیجئے ، بی میٹیا نے فر مایا اے عقبہ بن عام ! القد کے نز دیکتم سورہ فلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔

( ١٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ أَبِى الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ

(۱۷۵۵) حَصْرت عَقْبِه ﴿ فَاتَنَا ہِے مروی ہے کہ نبی طَیُّا نے ارشاد فر مایا اس مخص میں کوئی خیرنہیں جومہمان نوازی نہیں کرتا۔ میں بریری کا تاتیا ہے تکا آئے کہ آئی انڈ کی میڈ تک نے ایک میڈ کا کا کہ مُعَالِم کی بیٹر کُفِیکَ کُون عَامِ قَالَ سَمِعْتُ الْ

( ١٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ مِشُرَحٍ بُنِ هَاعَانَ الْمَعَافِرِيِّ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا مَسَّنَهُ النَّارُ [راحع: ٩٩ ١٧٤].

(۱۷۵۷) حفرت عقبہ ٹائٹ ہے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ کا انتقال کو بیارشاد فرماتے ہوئے سناہے کہ اگر قرآن

كريم كوكسى چڑے بيں لپيٹ كربھى آگ بين ڈال ديا جائے آگ اے جلائے كي تين -(١٧٥٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُحِبَابِ حَدَّثِنِي آبُو السَّمْحِ حَدَّثِنِي آبُو فَبِيلِ آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْنَتَيْنِ الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبُتَعُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتُرُكُونَ الطَّلَوَاتِ وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا جھے اپنی امت کے متعلق دوچیز وں کتاب اور دود کھ سے خطرہ ہے، کتاب سے خطرے کا مطلب یہ ہے کہ اسے منافقین سیکھیں کے اور اہل ایمان سے جھاڑا کریں گے، اور دود ھ سے خطرے کا مطلب یہ ہے کہ کھے لوگ '' دود ھ'' کو پہند کرتے ہوں مے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جا کیں گے اور جعد کی نماز س چھوڑ دیا کریں گے۔

( ١٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِى مَنْصُورٍ عَنْ دُخَيْنِ الْحَجُوِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهُطُّ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَآمُسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعُتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَآذُحَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا

وَ اللَّهِ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدُ أَشُرَكَ [صححه الحاكم (٢١٩/٤). قال شعب: اسناده قوى].

(۱۷۵۸) حضرت عقبہ جھ شخصے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا کی خدمت میں (دس آ دمیوں کا) ایک وفد حاضر ہوا، نبی علینا نے ان میں سے نو آ دمیوں کو بیعت کر لیا اور ایک سے ہاتھ روک لیا ، انہوں نے بو چھایا رسول اللہ! آپ نے نو کو بیعت کر لیا اور

مُن أَن الْمَامَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس محض کوچھوڑ دیا؟ نی طابی نے قرمایا اس نے تعویذ کئن رکھا ہے، بین کراس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کراس تعویذ کوکٹڑ مکڑے کردیا،اور نی طابی نے اس سے بھی بیعت لے لی،اور فرمایا جوشض تعویذ لٹکا تا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

( ١٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعُبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّذُرُ كَقَارَتُهُ كَقَارَةُ الْيَمِينِ

[راجع: ۱۷٤۳٤].

(۱۷۵۹) حفرت عقبه تُلْقُلت مروى بكه جناب رسول اللهُ كَالْقُلْمَ فَ ارشاد فرما يا نذركا كفاره بحى وبى بجوشم كاكفاره ب-(۱۷۵۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَصَارَ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى صَارَتُ لِى جَذَعَةٌ قَالَ ضَعِّ بِهَا [راحع: ۱۷۲۲].

(۱۷۵۱۰) حضرت عقبہ ٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائی نے اپنے ساتھیوں کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کیے تو میرے حصے میں چھ ماہ کا ایک بچیر آیا، میں نے نبی طائی سے اس کے متعلق قربانی کا تھم یو چھا تو نبی طائی اس کی قربانی کرلو۔

( ١٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي الْأُسْلَمِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجْنَا

**فَعَلَيْهِ** [راجع: ١٧٤٣٨].

(۱۲۵۱) ابوعلی بهدانی بینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر دوانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر ٹنائٹہ بھی تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری امامت کیجئے، کہ آپ ہی طبیعا کے صحابی ہیں، انہوں نے (انکار کر دیا اور) فرمایا کہ میں نے نی طبیعا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محفص لوگوں کی امامت کرے، برونت اور کھمل نماز پڑھائے تو اسے بھی تو اب ملے گا اور مقتد یوں کو بھی، اور جو محف اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا، مقتد یوں پڑییں ہوگا۔

(١٧٥٦٢) حَلَّكُنَا حَسَنَّ حَلَّكُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّكُنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُلِّي وَكَانَ يَكُرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَّ اكْتَحَلَّ وِتُوًّا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتُوًا [احرجه الطبراني في الكبير (٩٣٢). قال شعيب: حسين صحيح]. [انظر:

75071,35071]

(۱۷۵۷۲) حطرت عقبہ ٹائٹا ہے مردی ہے کہ نی مائیا نے داغنے ہے منع فر مایا ہے، اور آ پ مَنْ اَنْ اَلَّهُ مَا اَنْ پینے کو نا پند فر ماتے تھ، جب سر مدلکاتے تو طاق عدد میں اور جب دھونی دیتے تو وہ بھی طاق عدد میں دیتے تھے۔

الله المرافع المنظمة المرافع الله المرافع الم ( ١٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةً قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًّا وَإِذَا اكْتَحَلَّ فَلْيَكُنَولُ وِتُوا [راجع: ٦٢ ١٧٥].

(١٤٥٧٣) حضرت عقبه التنفي مروى ہے كه ني ماينا في ارشا دفر مايا جبتم ميں سے كوئى دھونى دي و طاق عدد ميں اورسرمه

لگائے تو وہ بھی طاق عدد میں لگائے۔

( ١٧٥٦٤ ) حَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا اكْتَحَلَ ٱحَدُّكُمْ فَلَيْكُتَبِحِلُ وَثُرًّا وَإِذَا اسْتُجْمَرُ فَلْيُسْتُجْمِرُ وِتُرًا [رامع: ١٧٥٦٢]

(۱۲۵۷۳) حضرت عقبہ ٹھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی دھونی دیے تو طاق عدد میں اور سرمہ

الكائے تو وہ جمی طاق عدد میں لگائے۔

( ١٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ آخْبَرَلِي ابْنُ وَهُمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى لِشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ وَحُلَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قُوْسُكَ [انظر: ٢٥٦١، ٢٣٦٨، ٢٣٦٨٦.

(١٤٥١٥) معرت عقبہ ٹائٹا اور حذیفہ بن بمان ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طبیانے ارشاد فرمایا تمہارا تیرجس چیز کوشکار کر کے

تمارے پاس لے آئے،اسے کھالو۔

( ١٧٥٦٦ ) حَلَّنَا حَسَنْ حَلَّلَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّلَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ آلَّهُ حَلَّلَهُ مَوْلَى شُولَى اللهُ صَلَّى اللَّهُ صُلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَا رُدَّتُ عَلَيْكَ فَوْسُكَ

(۲۷ ۱۷) حضرت عقبہ المنتخ اور حذیفہ بن بمان المنتخ سے مروی ہے کہ نبی طابع اے ارشاد فرمایا تمبارا تیرجس چیز کوشکار کرکے تمبارے پاس لے آئے ،اسے کھالو۔

( ١٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَٱفْلَنَّ أَنِّي سَيِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱلْحَبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ هِشَامَ بْنَ أَبِي رُفَيَّةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا لَكُمْ فِي الْعَصَبِ وَالْكَتَّانِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنْ الْحَرِيرِ وَهَذَا رَجُلٌ فِيكُمْ يُحْيِرُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ يَا عُفَيَّةُ فَقَامَ عُفْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا ٱسْمَعُ فَقَالَ إِنِّى شُمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالِمَ أَمُونُ فَبِلِ يَنْ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٢١١ ﴿ هُلِي هُمْ الشَّامِيِّينِ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذِبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَٱشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ

(١٤٥٦٤) بشام بن الى رقيه وينين كه يك من الك مرتبه مطرت مسلمه بن مخلد والتؤمنبر يربين خطبه و برب تقاور مل بمي س رہاتھا، انہوں نے فر مایالوگو! کیاریشم سے عصب اور کتان تمہاری کفایت نہیں کرتے؟ بیدایک صحابی ڈائٹونتم میں موجود میں جو متہیں نی مالیکا کی صدیث بنا کیں مے،عقبہ! کھڑے ہوجائے ، چنانچ حضرت عقبہ ٹٹائٹ کھڑے ہوئے اور میں نے انہیں یہ کہتے

ہوئے سنا کہ میں نے نبی ملیکھا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ ا پنے لیے جہم میں ٹھکانہ بنا لے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے نبی مائیل کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو تحض ونیا میں ریشم

پہنتا ہے، وہ آخرت میں اسے پہننے سے محروم رہے گا۔

( ١٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَغْرُوفٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سُرَيْجٌ عَنْ عَمْرٍو قَالَ هَارُونُ ٱخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي عَلِيٌّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَى آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَآعِلُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ [صححه مسلم (١٩١٨)].

(١٤٥٦٨) حضرت عقبه المنتقب المنتقب مروى ب كديس نے نبي الميا كو برمرمنبراس آيت "واعدوا لهم ما استطعتم من فوة" کی تلاوت کر کے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ یا در کھو! قوت سے مراد تیرا ندازی ہے، یہ جملہ تین مرتبہ فر مایا۔

( ١٧٥٦٩ ) حَدَّثْنَا هَارُونُ وَسُرَيْحُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنْ أَبِى عَلِيٌّ عَنْ

عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُعْجِزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ قَالَ سُرَيْجٌ ثُمَامَةً بْنِ شُفَيٍّ [صححه مسلم (١٩١٨)].

(١٤٥١٩) حفرت عقبہ الفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی المالیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ عنقریب تمہارے سامنے بہت ک سرزمینیں مفتوح ہو جا کمیں گی ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت فر مائے گا ، لہذا کسی مخص کواپنے تیروں میں مشغول ہونے سے عاجز

( .٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنَّبِ شَهِيدٌ [احرحه الطبراني في الكبير (٨٨١). قال شعيب: حسن لغيره اسناده ضعيف].

(۱۷۵۷۰) حضرت عقبہ بن عامر ٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا'' ذات البحب'' نای بہاری میں مرنے والاشخص شہید ہے۔ ﴿ ١٧٥٧ ﴾ حَلَّتُنَا حَسَنٌ حَلَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّتَنَا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مناله افرون ال الشاونين الشاونين المستدالشاونيين المستدالشاونيين الم

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ مُوَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُجْرِى عَلَيْهِ أَجُوهُ [راحع: ١٧٤٩]. (١٤٥١) حفرت عقبه النَّفَ عَمَر مل الله عَنْ الله عَل

( ١٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدٍ وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ فَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيّْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَّابِطَ قَالَ يَحْيَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى عَلَيْهِ آجُرُ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۷۵۷۲) حفرت عقبہ التحقیہ التحقیق مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله طَلَقَقِم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرمیت کے نامہ عمل پرمہر لگا دی جاتی ہے، سوائے اس محفص کے جوراہ خدامیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں دوبارہ زندہ ہونے تک تو اب اکتھاجا تارہے گا۔

( ١٧٥٧٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ فَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَثْمَى مَاتَتُ وَتَرَكَّتُ حُلِيًّا أَفَاتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا قَالَ أَمُّكَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ فَآمُسِكُ عَلَيْكَ حُلِيًّ أَمْكَ [راحع: ١٧٤٨٩].

(۱۷۵۷۳) حفرت عقبہ ٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور انہوں نے پچھڑ یورات چھوڑے ہیں، کیا میں انہیں صدقہ کر دوں؟ نبی علیقائے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے منہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اس نے جواب دیانہیں، نبی علیقانے فرمایا تو پھرا پی والدہ کے زیورات سنجال کر رکھو۔

( ١٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْمُقْرِءَ

(۱۷۵۷۴) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثِنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالْحَسَنُ بْنُ نُوْبَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِقٌ كَانَ لِأَمْدِ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُكَ بِذَلِكَ قَالَ لَا عَالَ

(۱۷۵۷) حفرت عقبہ بن تو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور انہوں نے ہوگیا ہے اور انہوں نے ہوگیا ہے اور انہوں نے ہوگیا ہے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے مہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اس نے جواب دیانہیں، نبی ملیا نے فرمایا تو پھراپی والدہ کے زیورات سنجال کرر کھو۔

وي مُنالاً المَانِينِ لِيَتَ مَوْم لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل ( ١٧٥٧٠ ) حَلَّانَنَا حَسَنٌ حَلَّانَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّانَنَا أَبُو عُشَّانَةَ حَيٌّ بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ أَنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَدْنُو الشَّمْسُ مِنْ الْأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَهُلُعُ عَرَقُهُ عَقِيَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَجُزَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْحَاصِرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ بِيَدِهِ فَٱلْجَمَهَا فَاهُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيهِ خَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيدِهِ إِشَارَةً [اخرحه الطبراني في الكبير (٨٤٤). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(١٤٥٤١) حفرت عقبہ ٹائٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی مائی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے قیامت کے دن سورج زمین کے انتائی قریب آجائے گاجس کی بناء پرلوگ بسیند بسیند بوجائیں مے چنانچیکس کا بسینداس کی ایر یوں تک بوگا،کس کا نصف پندلی تک ، سی کا مخشوں تک ، سی کا سرین تک ، سی کو کھ تک ، سی کا کندهوں تک ، سی کا گردن تک اور سی کا پسیند مند کے درمیان تک ہوگا ورنگام کی طرح اس کے مندمیں ہوگا، میں نے ٹی مائیل کو اشارہ کر کے بتاتے ہوئے دیکھا، اورکوئی اینے سینے میں کمل ڈوبا

( ١٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ آوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيَكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخُوجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَيْهِ [صححه ابن عزيمة (١٤٩٢). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ١٧٥٩٨،

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشا دفر مایا جب انسان وضوکر کے نماز کے خیال سے معجد آتا ہے تو ہروہ قدم جووہ مجد کی طرف اٹھا تا ہے، فرشتہ اس کے لئے ہرقدم کے عوض دس نیکیاں لکمتنا جاتا ہے، اور بیٹے کرنماز کا انظار کرنے والانمازير صف والے كي طرح بوتا ہے، اوراسے نمازيوں ميں الكھاجاتا ہے جب سے وہ كھرسے لكا اور جب تك كھروالي آئے گا-( ١٧٥٧٨) حَدَّنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَمَّنْ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًّا فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ آكُلَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَذِنَ لِي [راحع: ١٧٤٤٢].

(١٢٥٨) حفرت عقبه المنظ سے مردى ہے كه ني اليا نے مجھے زكوة وصول كرنے كے لئے بھيجا، ميس نے زكوة كے جانورول

میں سے کھانے کی اجازت ما کی تو آپ ٹائٹی نے مجھے اجازت دے دی۔

( ١٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلَّى

من الما المرافيل المنظمة المنظ

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْنًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٢١) النسائي: ٢٠/٢)]. [راحع: ٢٧٤٤٥].

(۱۷۵۷) حفرت عقبہ ٹائٹڈے مردی ہے کہ میں نے نبی طائبا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تمہارا رب اس فخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی ویرانے میں بکریاں چراتا ہے، اور نماز کا وقت آنے پر اذان دیتا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جواذان دیتا اور اقامت کہتا ہے، اسے صرف میرا خوف ہے، میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں واض کردیا۔

( ١٧٥٨ ) حَلَّاتُنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَلَّاتُنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِ عَ حَلَّاتُهُ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِ عَلَى حَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْهَ بَنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَعْرَاهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَهُ قَالُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُنَاهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

(۱۷۵۸) گذشته صدیث اس دوسری سند مع مروی سے-

( ١٧٥٨١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بَحِيرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرُ بِالطَّنَدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ٢ - ١٧٥].

(١٤٥٨١) حفرت عقبہ اللظ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كالله من ارشاد فرما يا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علائيہ

صدقه كرنے والے كى طرح ہاورآ سندآ واز سے قرآن بڑھنے والاخفيد طور پرصدقه كرنے والے كى طرح ہے-

(١٧٥٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ الْحَرَّوُوْ اهَاتَيْنِ الْلَيْتَيْنِ الْكَثَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُنَّ أَوْ أَعْطَالِيهِنَّ مِنْ تَحْتِ الْعَرُشِ [راحع: ٥٠ ١٧٤].

(۱۷۵۸۲) حضرت عقبہ ٹائٹوے مروی ہے کہ نی عالمیا نے مجھے فرمایا سورة بقره کی آخری دوآ بیتی پڑھا کرو، کیونکہ مجھے بید

دونوں آیس عرش کے فیجے سے دی گئی ہیں۔

( ١٧٥٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنُ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِي بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ انْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِمَسَيَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو

آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمُلَنُوهُ لَيْسَ لِآحَدٍ عَلَى آحَدٍ فَضْلُّ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَفُوَى وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا

بَخِيلًا فَاحِشًا [راحع: ١٧٤٦٦].

(۱۷۵۸۳) حضرت عقبہ اللؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا تمہارے بینب نامے کسی کے لئے عیب اور طعنہ بیس

مُنالِمُ المَرْنَ صَلِي يَسِيْمِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ الشَّا مِنْيِنَ ﴾ والله منال الشامينين الله ہیں ہتم سب آ دم کی اولا د ہو، اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کوکسی پرکوئی فضیلت

حاصل نہیں ہے،انسان کے فخش کو ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ بیہودہ کو ہو، بخیل اور برز دل ہو۔

( ١٧٥٨٤ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثِنِي مَوْلًى لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشُرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ اسْتُرْ عَلَيْهِمْ قَالَ مَا ٱسْتُرُ عَلَيْهِمْ أَرِيدُ أَنْ ٱذْهَبَ آجِيءَ

بِالشَّرَطِ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ وَيُحَكَ مَهُلًا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَٰنُ

رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنُ اسْتَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا [انظر: ١٧٥٣٠].

(۱۷۵۸۴) فطین ' جوحفرت عقبہ ڈاٹھ کا کا تب تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حفرت عقبہ ڈاٹھ سے عرض کیا کہ ہمارے پڑوی شراب چیتے ہیں، میں پولیس کوبلانے جارہا ہوں تا کدوہ آ کرانہیں پکڑنے،حضرت عقبہ ڈاٹھڑنے فرمایا ایساند کرو،

بلكهانبين تتمجها ؤاورد راؤبه کا تب نے ایسا بی کیالیکن وہ ہا زندا کئے ، چنا نچہ دخین دوبارہ حصرت عقبہ ٹٹاٹنڈ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انہیں

منع كيالميكن وه بازندآ سے ، اوراب تو ميں پوليس كو بلاكرر موں گا، حضرت عقبه تاتيز نے فرمايا افسوس! ايما مت كرو، كيونكه ميں نے نبی ایٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مض کسی مسلمان کے عیوب پر پر دہ ڈالٹا ہے، کو یا وہ کسی زندہ در کور کی ہوئی بچی کو بچا

( ١٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ رَجِلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّآ فَٱحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَامٍ وَلَا لَامٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً غُفِرَ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ سَيِّنَةٍ [احرجه الطبراني في الكبير (٩٠٢). قال

شعيب: صحيح لغيره]. [أنظر بعده].

(١٤٥٨٥) حضرت عقبه والنفز علم مروى ب كديس نے ني طيا كوية فرماتے ہوئے سنا ب كد جو خص وضوكر اوراجي طرح

کرے، پھراس طرح نماز پڑھے کہ اس میں بھولے اور نہ ہی غفلت برتے تواس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

(١٧٥٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ

قَيْسِ اللَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْمُجْهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ

تَوَطَّنا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً غَيْرَ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ فَبْلَهَا مِنْ شَيءٍ [راجع ما قبله]. (١٤٥٨١) حفرت عقبہ ٹائٹنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض وضو کرے اور اچھی طرح

کرے، پھراس طرح نماز پڑھے کہ اس میں بھولے اور نہ ہی غفلت برتے تو اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

( ١٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السِّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِيِّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

هي مُنالاً المَدُن فَبِل بِيهِ مَرَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لَهِيعَةَ عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلُ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ

(۱۷۵۸۷) حضرت عقبہ دفائد سے مروی ہے کہ نبی ملینیانے ارشاد فرمایا جو محض اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی رخصت کو قبول نہیں کرتا ،اے عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔

(١٧٥٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسُلِمُ أَحُو الْمُسُلِمِ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيّبُ مَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسُلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيّبُ مَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسُلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُ لِلْمُوى عِمُسُلِمِ أَنْ يُغَيّبُ مَا يَعْمِيكُم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَقَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيهُ عَلَيْهِ مَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

(۱۷۵۸۸) حضرت عقبہ ڈائٹٹنے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فرمایا ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ ایسا عیب چھیائے کہ اگرا سے دہ عیب معلوم ہوجائے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ حلال نہیں ہے کہ ایسا عیب چھیائے کہ اگرا سے دہ عیب معلوم ہوجائے تو وہ اسے چھوڑ دے۔

( ١٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ فَرُوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّحْمِیِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِیتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِی یَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَغْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاغْفُ عَمَّنُ ظَلَمَكَ

(۱۷۵۸۹) حفرت عقبہ نگائنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نی ملینا سے ہوئی تو نی ملینا نے مجھ سے فر مایا عقبہ! رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑ و بھر دم رکھنے والے کوعطاء کرو ، اور خلالم سے درگذراوراعراض کرو۔

( ١٧٥٨ ) قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ آمْلِكُ لِسَانَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيتِتِكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

(۱۷۹۰) حضرت عقبہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھرمیری ملاقات نی ملیہ اے ہوئی تو نی ملیہ نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ! اپنی زبان کی حفاظت کرو،اپنے گھر کواپنے لیے کافی مجھو،اوراپنے گناہوں پر آہو دیکا مرو۔

(١٧٥٩١) قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا عُفْبَهُ بْنَ عَامِرٍ آلَا أُعَلَّمُكَ سُورًا مَا أَنْزِلَتْ فِي النَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ لَا يَأْتِينَ عَلَيْكَ لَيُلَةٌ إِلَّا قَرَأَتُهُنَّ فِيهَا قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ عُفْبَهُ فَمَا أَتَتْ عَلَى لَيُلَةٌ إِلَّا قَرَأَتُهُنَّ فِيهَا وَحُقَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ عُفْبَهُ فَمَا أَتَتْ عَلَى لَيْلَةً إِلَّا قَرَأَتُهُنَّ فِيهَا وَحُقَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرُونَ أَنِهُ مُحَامِدٍ إِذَا حَدَّتَ بِهَذَا لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرُونَ أَنْ مُجَامِدٍ إِذَا حَدَّتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَلَا فَرُبَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِسَانَهُ أَوْ لَا يَبْكِى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَلَا يَسَعُهُ بَيْنَهُ [راحع: ٢٧٥٥٥].

(۱۷۵۹۱) حفرت عقبہ ڈٹائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میری ملاقات نبی طائیا ہے ہوئی تو نبی طائیانے مجھے فرمایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تہمیں الیی سورتیں نہ بتاؤں جن کی مثال تو رات ، زبور ، انجیل اور قر آن میں بھی نہیں ہے ، پھر نبی طائیانے مجھے هي مُناهَامَوْن فيل مِيهِ مَوْم ﴿ وَهِ هِلَا مَا يَهُ مِنْ الشَّارُ السَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ الشَّارُ الشَّارُ الشَّارُ الشَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ الشَّارُ السَّارُ السّارُ السَّارُ السّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّالِيلَ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السَّارُ السّالِيلُ السَّارُ السَّالِيلُ السَّالِ السَّالِ السَّارُ السَّارُ ا

سورهٔ اخلاص،سورهٔ فلق اورسورهٔ ناس پڑھائیں اور قرمایا عقبہ!انہیں مت بھلانا اور کوئی رات ایسی نہ گذارنا جس میں بیسور تیں

نه پڑھو، چنانچہ میں نے اس وقت ہے انہیں تبھی بھونے نہیں دیا،اورکو کی رات انہیں پڑھے بغیرنہیں گذاری۔

(١٧٥٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْبِجَادَيْنِ إِنَّهُ أَوَّاهُ وَذَلِكَ آنَّهُ كَانَ كَيْدَ الذِّحْوِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي

الْقُرْآنِ وَيَرُفَعُ صَوْنَهُ فِي الدُّعَاءِ

(١٤٥٩٢) حضرت عقبه الماتئة سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے '' ذوالیجادین' نامی ایک آ دی کے متعلق فرمایا وہ برا آ ہو بکاء کرنے

والا ہے، وہ مص قرآن کی تلاوت میں اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرتا تھا، اور بلندآ واز سے دعاء کرتا تھا۔

(١٧٥٩٣) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَى مِصْرَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ٱلْمَوْ لَمْ يَنْقَ مِثَّنْ حَضَرَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آنَا وَٱنْتَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ [انظر: ١٧٥٢٦].

(١٤٥٩٣) عطاء كہتے ہيں كدايك مرتبه حضرت ابوابوب انصاري التنا سفركر كے حضرت عقبه التنا كے پاس آئے، كيكن وہ

حصرت سلمہ والله كا يك ياس كافت محتى، حضرت ابوابوب فالله ان ان سے فرمايا كه مجھے حضرت عقبہ الله كا پيد بتا دو، چنانچدوه حصرت عقبہ ناتی کے پاس مینچے اور کہنے لگے کہ جمیں وہ حدیث سناہیے جوآپ نے نبی مائیل سے خود تی ہے اوراب کو کی محص اس ی ساعت کرنے والا باتی نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طابع کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص دنیا میں اپنے

بھائی کے سی عیب کو چمپا لے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردو ڈال دے گا؟ بیصدیث من کروہ اپنی سواری کے یاس آئے ،اس پرسوار ہوئے اور دانس چلے گئے۔

( ١٧٥٩٤ ) حَلَّلْنَا حَجَّاجٌ ثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى فَلَيْهِ فَقُلْتُ ٱلْخِرِنِي سُورَةَ هُودٍ أَوْ سُورَةَ

يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْنًا ٱللَّهَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [راحع: ٢٧ ٥٥٠]. (۱۷۵۹۳) حفرت عقبہ والله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی مایا کے پیچے چلا، نی مایا سوار تھے، میں نے آپ مالیکا کے

مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کر موض کیا کہ مجھے سورہ ہوداور سورہ یوسف پڑھا دیجئے ، نبی عایشا نے فرمایا اللہ کے نزدیک تم سورہ قلق ہے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پردھو کے۔

( ١٧٥٩٥ ) حَدَّثُنَا يَحْمَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ شَيْخٍ مِنْ مَعَافِرَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ

مَنْ الْمَا اَمُرُنُ مِنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضّاً الرَّجُلُ فَاتَى الْمَسْجِدَ كَتَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۷۵۹۵) حضرت عقبہ ٹاٹھئے ہے مردی ہے کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب انسان وضوکر کے نماز کے خیال ہے مبور آتا ہے تو ہردہ قدم جودہ مبحد کی طرف اٹھا تا ہے، فرشتہ اس کے لئے ہرقدم کے عض دس نیکیاں لکھتا جاتا ہے، اور

ین کے اس میں میں ہوئی ہوئی۔ بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے والانماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، یہاں تک کدوہ واپس چلاجائے۔

( ١٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعٌ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ لَا ٱلُحُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىّ مَا لَمُ ٱقُلُ فَلْيَتَهَوَّا بَيْنًا مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۷۹۲) حفرت عقبہ بن عامر والم اللہ عمروی ہے کہ میں نبی علیہ کی طرف نسبت کر کے کوئی الی بات نہیں کہوں گا جوانہوں نے نہ کہی ہو، میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو مخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ

اینے کیے جہنم میں محکانہ بنا لے۔

( ١٧٥٩٧) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُومُ آحَدُهُمَا مِنْ اللّيلِ فَيُعَالِجُ نَفُسَهُ إِلَى الطَّهُودِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّا فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسِحَ رَأْسَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ الْحَلَّتُ عُقْدَةً فَيَقُولُ الرَّبُّ عَرَّ وَرَاءَ الْحِجَابِ الْظُرُوا إِلَى عَبُدِى هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ مَا سَٱلْنِي عَبُدِى هَذَا فَهُو لَهُ [احرحه الطبراني في الكبير (٨٤٣). قال شعب: صحبح]. [انظر: ١٧٩٤٤ / ١٧٩٤].

(۱۷۵۹۷) اور میں نے نبی طائل کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت کے دوآ دی ہیں، جن میں سے ایک فخض رات کے است کے

وقت بیدار ہوکراپنے آپ کو وضو کے لئے تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر پچھ گر ہیں گی ہوتی ہیں، چنانچہ دہ وضوکرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک کرہ کھل جاتی ہے، چیرہ دھوتا ہے تو ایک اور کرہ کھل جاتی ہے، سر کامسے کرتا ہے تو ایک اور کرہ کھل جاتی ہے،

اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گر ہ کھل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فر ما تا ہے جونظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کودیکموجس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا ، میرا ہیے بندہ مجھ سے جو مائلے گا ، و واسے ملے گا۔

(١٧٥٩٨) حَلَّتُنَا حَسَنَّ حَلَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّتُنَا أَبُو فَبِيلِ عَنْ آبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِتِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوقٍ يَخْطُوهَا عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى بَيْتِهِ [راحع: ٧٧٥٧٧].

(۱۷۹۸) حضرت عقبہ و النظامی مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا جب انسان وضوکر کے نماز کے خیال سے مجد آتا ہے تو ہروہ قدم جووہ مجد کی طرف اٹھا تا ہے ، فرشتہ اس کے لئے ہرقدم کے موض دس نیکیاں لکھتا جاتا ہے ، اور بیٹے کرنماز کا انتظار کرنے

والانماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، اورائے نماز یوں میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ واپس چلا جائے۔

( ١٧٥٩٩) حَكَثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَاكَرَ مِثْلُهُ [راحع: ١٧٥٧٧].

(۱۷۵۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سیمی مروی ہے۔

( ١٧٦٠٠) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى آبُو قَبِيلٍ عَنْ آبِى عُشَّالَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَدَّكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٧٥٧٧].

(۱۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

#### ثالث مسند الشاميين

## حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِي ثَالَثَ

# حضرت حبيب بن مسلمة فهرى والنيؤ كي مرويات

(١٧٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةً قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ التَّمِيمِيُّ يَغْنِي زِيَادَ بُنْ جَارِيَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةً الْجُمُولِ عَنْ زِيَادَ بُنْ جَارِيَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةً الْجُمُولِ عَنْ زِيَادَ بُنْ جَارِيَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ النَّلُكَ بَعُدَ الْخُمُسِ [صححه ابن حبان (٤٨٣٥)، والحاكم الْفِهُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ النَّلُكَ بَعُدَ الْخُمُسِ [صححه ابن حبان (٢٨٥٠)، والحاكم (١٣٣/٢). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٤٨، و٢٧٤، و ٢٧٥، ابن ماحة: ٢٨٥١)]. [انظر: ٢٧٦٠،

7.571, 3.571, 0.571, 5.571, 7.571, 4.571].

(۲۰۱) حضرت حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹئٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹی نے مس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

( ١٧٦.٢ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثَ

(۱۷۱۰۲) حفرت حبیب بن مسلمہ والتئ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے میر سے ماضے مس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فرمایا۔ (۱۷٦.۳) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّلَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابٍ عَنْ مَکْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ قَالُّ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ هي مُنله امَرُن فيل بيدِ سَرُم الله وهي ١٣٦ وهي ١٣٦ هي الشاعِتين الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثَ

(١٧٦٠٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ وَهُوَ الْحَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمَعَادِثِ عَنْ مَكْحُولٍ (١٧٦.٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ وَهُوَ الْحَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمَعَادِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ الْمُعَدِدِ بَنِ جَارِيَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرَّبُعَ بَعْدَ الْمُحُمُّسِ فِي بَدُاتِهِ وَنَفَلَ النَّابُ بَعْدَ الْمُحُمُّسِ فِي رَجْعَتِهِ بَدُاتِهِ وَنَفَلَ النَّلُكَ بَعْدَ الْمُحْمُسِ فِي رَجْعَتِهِ

(۱۰۴۰) حضرت حبیب بن مسلمہ والنظ سے مروی ہے کہ ہی علیا نے ابتداء مین مس کے بعد چوتھائی حصد انعام میں دیا، اور

ُ والہی پڑس کے بعدتہائی میں سے انعام عطاء فر مایا۔ ( ١٧٦٠٥) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ عَنْ سعِیدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ حَدَّثَنَا مَکْحُولٌ عَنْ زِیَادِ بْنِ جَارِیَةَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ

٥٠١٠) حَدَّثْنَا يَحِيَى بن سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَحُولُ عَن زِيادِ بنِ جَارِيهُ عَن حَبِيبِ بنِ مُسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعْدَ الْخُمُسِ

(۱۷۹۰۵) حضرت حبیب بن مسلمہ نگاتیئے ہے مروی ہے کہ ہی مائیلانے خس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا وفر مایا۔

( ١٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُتَ بَعْدَ الْخُمُسِ

(۲۰۲۷) حفزت حبیب بن مسلمہ ڈائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیا نے میرے سامنے س کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

(١٧٦.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنُ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ النَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

(۲۰۷۷) حضرت حبیب بن مسلمہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے نمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

(١٧٦.٨) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْقَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنُ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ عَنُ حَبِيبٍ بُنِ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرَّبُعَ فِي الْبُدُأَةِ وَالنَّلُثُ فِي الرَّجُعَةِ قَالَ آبُو بُنِ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت آبِي يَقُولُ لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلُ آصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت آبِي يَقُولُ لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلُ آصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيِّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّه

حَدِيثُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَنَّ لَيْكُمُ

#### متعدد صحابه مخافقة كي روايت

(١٧٦.٩) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُمٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نْفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

وَ مُنْكُا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ قَالِتُهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَلَامِعِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَذْضِ يُقَالُ لَهَا الْعُوطَةُ [انظر: ٢٢٦٧٩].

(۱۰۹) متعدد صحابہ تفاقل سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا عنقریب تبہارے ہاتھوں شام فتح ہوجائے گا، جب تمہیں وہاں کسی مقام پرتشہر نے کا اختیار دیا جائے تو'' دمطل''نامی شہر کا انتخاب کرنا، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا اور اس کا خیمہ (مرکز)''غوط''نامی علاقے میں ہوگا۔

#### حَديثُ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ وْالْمَيْرُ

#### مضرت كعب بن عياض فالفؤ كي حديثين

( ١٧٦١٠) حَدَّثُنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّادٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَادِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِينَةً وَإِنَّ فِينَةً أُمَّتِى الْمَالُ [صححه ابن حبان (٣٢٢٣). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألابني: صحيح (الترمذي: ٢٣٣٦)].

(۱۱۰) حفرت کعب ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نی دین کو یفر ماتے ہوئے سا ہے ہرامت کے لئے ایک آز مائش رہی ہے اور میری امت کی آز مائش مال ہے۔

( ١٧٦١١ ) حَلَّانَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ حَلَّانَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيرِ الشَّامِتُّ مِنُ آهُلِ فِلَسُطِينَ عَنُ امْرَأَةٍ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعُتُ آبِى يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ الْعَصَبِيَّةِ آنُ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ الْعَصَبِيَّةِ آنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظَّلْمِ [راحع: ١٧١١٤].

(۱۲ ۱۱) فسیلہ نامی خانون اپنے والدے قل کرتی ہیں کہ میں نے نبی طائیا ہے پوچھایارسول اللہ! کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے؟ نبی طائیا نے فرمایانہیں ،عصبیت یہ ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے؟ نبی طائیا نے فرمایانہیں ،عصبیت یہ ہے کہ انسان اپنی قوم کی مدد کرے۔

#### حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ظَالْمُنَا

#### حضرت زيا د بن لبيد طالفنا كي حديث

( ١٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُأْعُمَشُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ لِبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ مُنالًا اَمُرُنُ السَّالُ الشَّامِينِ مَوْم كُلُّ ﴿ ٢٠٥ كُم اللهُ الشَّامِينِ لَهُ ﴿ مُنَالًا الشَّامِينِ لَهُ

الْقُرْآنَ وَنُقُونُهُ آبْنَانَنَا وَيُقُونُهُ آبْنَاوُنَا آبْنَانَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ لَكِكَتْكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أَمَّ لِبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآوَاكَ مِنْ آفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ آوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرُوُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. قال الألباني، صحيح (ابن ماحة: ٤٨٤)]. [انظر:

(۱۲۱۲) حضرت زیاد بن لبید ناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیجا نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ بینا من الع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو بھاتے ہیں اور بیسلسلہ یونبی قیامت تک چلارہے گا تو علم کیے ضائع ہوگا؟ نی طیجا نے فرمایا اے ابن ام لبید! تیری ماں تھے مم کر کے دوئے، میں تو سجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت مجھدار آدی ہو، کیا یہ یہود ونصاری تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے ؟ دراصل میں موجود تعلیمات سے معمولی سافا کدہ بھی نہیں اٹھاتے۔

### حَدَيثُ يَزِيدَ بُنِ الْأَسُودِ العَامِرِيِّ مِمَّنُ نَزَلَ الشَّامَ

#### حضرت يزيد بن اسودعا مرى طافية كى حديثين

(۱۱۳) عنرت بزید بن اسود نگانئا سے مروی ہے کہ میں جنہ الوداع کے موقع پر نبی مائیلا کے ساتھ شریک ہوا تھا، میں نے فجر الماز نبی مائیلا کے ہمراہ مجد خیف میں بڑھی، نبی مائیلا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مجد کے آخر میں دوآ دی بیٹے ہیں افزار میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، نبی مائیلا نے فر مایا ان دونوں کو میر سے پاس بلا کر لاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نبی مائیلا نے بوچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے حرض کیا یارسول اللہ! ہم کے نہوں میں نماز پڑھ بچے ہو، بھر مجد میں جماعت میں نماز پڑھ بچے ہو، بھر مجد میں جماعت

مَن مُن المَا اَمَدُن فِي المِنْ مِنْ الشَّامِينِين فِي المَن الشَّامِينِين فِي المَن الشَّامِينِين فِي المَن المُن ال

کے وقت پہنچوتو نما زمیں شریک ہوجایا کروکہ بینما زنفلی ہوگی۔

( ١٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ بِمِنِّى فَانْحَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ وَرَاءَ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِىءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَوَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلَّيَا مَعَ النَّاسِ فَقَالَا فَذَكَنَا صَلَّيَنَا فِى الرِّحَالِ قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى آحَدُكُمْ فِى رَحْلِهِ ثُمَّ آذَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةً

(۱۲۲۱) حفرت بزید بن اسود تلافزے مروی ہے کہ بیں ججۃ الوداع کے موقع پر نی طینا کے ساتھ شریک ہواتھا، بیل نے فجر
کی نماز نی طینا کے ہمراہ مبحد خف بیل پڑھی، نی طینا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مبحد کے آخر میں دوآ دی بیٹے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نمیں ہوئے، نی طینا نے فر مایا ان دونوں کو میرے پاس بلاکرلاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نی طینا نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی ؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم این خیموں میں نماز پڑھ بھے ہو، پھر مبحد میں جماعت کے وقت بہنچوتو نماز میں شریک ہوجایا کروکہ یہ نماز نفلی ہوگی۔

( ١٧٦١) حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بَنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْآسُوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّبْحِ أَوْ الْفَجْرِ قَالَ لُمَّ النَّحَرَفَ جَالِسًا أَوْ اسْتَغْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمُ الشَّعْبِ قَالَ النَّوْبِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قَالَ فَاتُّتِى بِهِمَا تَوْعَدُ فَوَالِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا يُصَلِّيا مَع النَّاسِ قَقَالَ النَّوْبِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قَالَ فَالْتِي بِهِمَا تَوْعَدُ فَوَالِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مِن السَّعْفِرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّعَالِ قَالَ قَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحُلِهِ لُمَّ مَعَ النَّاسِ قَالاً يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَى مَلْقِلْهُ قَالَ فَقَالَ آحَدُهُمَا اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ فَاسْتَغْفَو لَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَهَضَتُ مَعَهُمْ وَآنَا يَوْمَعِيدٍ آصَلُ اللّهِ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ قَالَ فَقَالَ آحَدُهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَيْمِ وَسَلّمَ وَالْعَيْقُ وَسَلّمَ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَرْمَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ فَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ وَهُو مَنْ يَدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالْ وَمُ وَلَوْ مَنْ يَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ وَمُ مَنْ يَوْمُ مَنْ مِن يَو مُسَلّحِهِ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

(۱۷۱۵) حضرت بربید بن آسود تلائف سے مروی ہے کہ میں جمۃ الوداع کے موقع پر نی طبیقا کے ساتھ شریک ہواتھا، میں نے فجر کی نماز نی طبیقا کے ہمراہ سجد خف میں پڑھی، نی طبیقا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سجد کے آخر میں دوآ دمی بیٹے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، نی طبیقانے فرمایا ان دونوں کومیرے پاس بلاکرلاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نی طبیقانے پوچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم

المَّا المَا الم

ا پی خیموں میں نماز پڑھ بچکے تھے، نبی ملینا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، اگرتم اپنے خیموں میں نماز پڑھ بچکے ہو، پھر مبحد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہوجایا کرو کہ بینماز نفلی ہوگی پھران میں سے ایک نے کہایا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء کرد ہی کہ کہ دیا تھا گھر کر نبی ملینا کی طرف جانے گئے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا، میں اس وقت پڑامضبوط نو جوان تھا، میں رش میں اپنی جگہ بنا تا ہوا نبی ملینا کے پاس پہنچ کیا اور نبی ملینا کا وست مبارک کی کڑ کراسے اپنے چرے یا سینے پر ملنے لگا، میں نے نبی ملینا کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور شنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، اس وقت نبی ملینا مبحد خیف میں تھے۔

( ١٧٦١٦) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَوَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَشُغِبَةُ وَشَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجُرِ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَكَرَ الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ آحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَفْفِرُ لِى قَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ

(۱۲۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦١٧ ) حَلَّتُنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَٱبُو النَّصْرِ قَالَا حَلَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱبُو النَّصْرِ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ وَقَالَ ٱسْوَدُ ٱخْبَرَىٰى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْٱسْوَدِ السُّوَائِنَّ عَنْ ٱبِيهِ ٱنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذُتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجُهِى فَوَجَدْتُهَا ٱبْرَدَ مِنْ الثَّلْجِ وَٱطْهَبَ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ

(۱۱۷) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔ پھران میں سے ایک نے کہایا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء کر دی بجٹ شکل کے دعاء کر دی ، پھر لوگ اٹھ اٹھ کر نبی طیا اس کے لئے دعاء کر دی ، پھر لوگ اٹھ اٹھ کر نبی طیا کی طرف جانے گئے ، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا ، میں اس وقت بڑا مضبوط نو جوان تھا ، میں رش میں اپنی جگہ بنا تا ہوا نبی طیا کے پاس بھٹے گیا اور نبی طیا گا دست مبارک بھڑ کرا سے اپنے چیرے یا سینے پر ملنے لگا ، میں نے نبی طیا کے دست مبارک سے زیادہ مبک اور شونڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا ، اس وقت نبی طیا مجد خیف میں تھے۔

( ١٧٦١٨) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَى حَلَّثْنَا شُغْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْاسُودِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِمِنَّى وَهُوَ عُلَامٌ هَابٌ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَلَاعًا بِهِمَا فَجِىءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا مَنعَكُمَا أَنْ تَصَلَّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَ فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْنُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ آذُرَكُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّى فَصَلَّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَيْنَا فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ آذُرَكُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّى فَصَلَّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلِّينَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَيْنُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ آذُرَكُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّى فَصَلِّيَا مَعَنَا قَالَ لَكُمْ نَافِلَةً

(۱۸ ۱۸ عار) حضرت یزید بن اسود رفته است مروی ہے کہ میں ججة الوداع کے موقع پر نبی علیا کے ساتھ شریک مواقعا، میں نے فجر

منا الماری الماری المین المین

#### حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ الْأَثْنَ

## حضرت زيدبن حارثه رفاتن كي حديث

( ١٧٦٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِي إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُصُوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَعَ بِهَا فَرُجَهُ [قال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٤٦٢ع). قال شعيب: ضعيف].

(۱۷۱۹) حضرت زید بن حارثه ناتش ہروی ہے کہ نبی دائیا کے پاس حضرت جبریل دائیا جب پہلی وی لے کرآئے تو انہیں وضوا در نماز کا طریقہ بھی سکھایا اور وضوے فارغ ہوکرا یک چلوپانی لیا اورا پی شرمگا ہ پرچیئرک لیا۔

## حَدِيثُ عِمَاضٍ بُنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ الْمُثَا

# حضرت عياض بن حمار مجاشعي والثنظ كي حديثين

( ١٧٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشِّنِّيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشِّنِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشِّنِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشَّنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدْلٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدْلٍ وَلَيْحُمُ وَهُوَ آحَقُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِىءُ صَاحِبُهَا فَإِنّهُ مَالُ اللّهِ وَلَيْحُولُونَ عِفَاصَهَا وَاللّهِ عَلْمَ الرَّحْمَٰ فَلْكُ لِآلِي إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا فَالَ عِفَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا فَالَ عِفَاصَهَا

بِالْفَاءِ [قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۱۷۰۹، ابن ماجة: ۲۰۰۷)]. (۱۲۲۷) حضرت عیاض ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیعائے ارشاد فرمایا جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تواسے چاہئے کہ اس پر دوعادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تعمیلی اور منہ بند کواچھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، مجرا گراس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھیائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک ندآ کے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جے چاہتا ہے دے

مُنْ الْمَالَمُ وَمِنْ لِي مُعَدِّرِي وَ الْمُحْلِي مِنْ الشَّا وَاللَّهِ مِنْ الشَّا مُنْ الشَّا مِنْ الشَّا مِنْ الشَّا مُنْ الشَّا مِنْ الشَّامِ الشَّا مِنْ السَّالُ الشَّامِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ الشَّامِ السَّالُ الشَّامِ السَّالُ الشَّامِ السَّالُ السَّالُ الشَّامِ السَّلَّ السَّالُ السَّامُ السَّالُ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامُ السَّامُ السَّالُ السَّامِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامُ السَّ

ديتا ہے۔

رياب عَدَّنَا هُسَيْمُ الْخُبَرَنَا ابْنُ عَوْن عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ الْمُجَاشِعِيِّ وَكَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَسَبُهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَسَبُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَسَبُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَسَبُهَا وَقَالَ إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبُدَ الْمُشُوكِينَ قَالَ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ الْوَحْسَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ هُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ الْعُسَلِمِ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُدَى لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُلُولُ وَلَا إِنَّ لَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَامِ وَعَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مُولِى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٧٦٢٢) حَدَّكُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّكَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي عَلَى بَأْسُ أَنْ ٱلْتَصِرَ مِنْهُ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَوَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ [صححه ابن حبان (٢٢٦). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٦٢٨].

(۱۲۹۲۲) حضرت عماض فالمؤسس مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! میری قوم کا کوئی آ دمی جھے گائی دیتا ہے اور جھے سے فروتر بھی ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نی طیان نے فرمایا وہ ودو مخص جوایک دوسرے کوگالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس ادر جموٹ ہولتے ہیں۔

(١٧٦٢) حَدَّنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّقَا هِضَامٌ حَدَّنَا قَادَةُ عَنْ مُعَلَّرُ فِي عَنْ عِمَاضٍ بُنِ حِمَّارٍ آنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ ذَات يَوْمٍ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ آمَرِنِي اَنُ أَعْلَمَكُمُ مَا جَهِلْمُهُ مِمَّا عَلَمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى حَدَلُ وَإِنِّى حَلَفْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ آلنَّهُمْ الشَّيَاطِينُ فَآصَلَتِهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ مَا آخَلُلُتُ لَهُمْ وَآمَرَتُهُمْ آنُ بُشُوكُوا بِي مَا لَمُ أُنزُلُ بِهِ سُلُعَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَو وَجَلَّ نَظُو إِلَى آهُلِ الْلَاصِ فَعَلَيْكُ مَعَجَعِيَّهُمْ وَمَرَبُهُمْ آنُ بُشُوكُوا بِي مَا لَمُ أُنزُلُ بِهِ سُلُعَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَو وَجَلَّ نَظُو وَإِنْ اللَّهُ عَزَو جَلَّ الْمَانِ اللَّهُ عَزَو جَلَّ الْمَدْعِقُ وَابْعَلُ وَابُعَلُ كَعَبَيْهُمْ وَعَرَبِيهُمْ وَعَرَبِيهُمْ وَيَقُطُالًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ الْمَيْعِيلُ لِلْبَعِلِيلِكَ وَابْعَلُ وَابُعَلُ كَا يَعْسِلُهُ الْمُاءَ تَقُرُوهُ مَائِمًا وَيَقُطُالًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَوجُوكَ فَاغُولُهُ الْمَاعِلُ وَالْمُلُولُ وَابُعَلُ وَابُعَتُ جُمُدًا الْمُعَلِي وَمُسُلِعُ وَرَجُلُ الْمَعْفَى وَالْمُعُونَ وَمُسُلِعُ وَرَجُلُ وَعِيلًا لِمُعْلَى وَالْمُعُلُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِى وَمُسْلِعُ وَرَجُلُ وَعِيلُ مِعْمُ وَلِكُ وَلَالِينَ هُمُ فِيكُمْ وَمُكُلُ وَلَا مُنْ الْمُعْلِى وَالْمُعُولُ وَلَا مُؤْلِلُ وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالَو وَلَكُولُ وَالْمُؤْلِ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَا لَا يَعْمِعُ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُؤْلِ وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالًا وَلَا مَالُولُ وَذَكُو الْمُؤْلِى وَالْكُولِ وَالْمُؤْلِى وَلَعُولُ وَلَو اللَّهُ وَلَا مُعْلَى وَالْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَ

هي مُناهَ امَّهُ ان بَل مَنظِّ مَرْمَ اللهِ مَنظِّ مَرْمَ اللهِ مَنظِّ مَنْ الشَّامِينِين فِي مَن الشَّامِينِين هي مُناهَ امَّهُ ان بَل مَنظِّ مَرْمَ اللهِ مَنظِّ مَرْمَ اللهِ مَن الشَّامِينِينِ فَي مَن الشَّامِينِينِ فَي

[انظ: ۲۲۲۷۱، ۲۲۲۷۱، ۲۵۸۸، ۲۰۸۸۱، ۲۰۸۸۱

(۱۷۲۳) حضرت عیاض فاتی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو با تیں سکھاؤں، (چنا نچے میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو با تیں سکھاؤں، (چنا نچے میرے رب نے فر مایا ہے کہ ) ہر وہ مال جو بی نے اپنے بندوں کو بہہ کر دیا ہے، وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو ' صنیف' (سب سے یکسو ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا) بنایا ہے، لیکن پھر شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں، اور میں نے جو چیزیں ان برحرام کی ہیں اور انہوں نے انہیں میں تھم دیا ہے کہ میرے ساتھ ایکی چیزوں کو شریک تھم را کی جس کی میں نے کوئی دیل نہیں اتاری۔

پھراللہ تعالی نے اہل زیمن پرنظر فر مائی تو سوائے اہل کتاب کے چند باتی ماندہ اوگوں کے وہ سب ہی عرب وعجم سے ناراض ہوا، اور فر مایا (اے محمد استی تی اس نے آپ کو بھیجا تا کہ آپ کو آز ماؤں اور آپ کے ذریعے دوسروں کو آز ماؤں اور میں ناراض ہوا، اور فر مایا (اے محمد استی کتاب نازل فر مائی جے پانی نہیں دھوسکتا اور جے آپ خواب اور بیداری دونوں بیس تلاوت کریں گے۔
میر اللہ تعالی نے جھے تھم دیا کہ قریش کو جلا دوں، بیس نے عرض کیا کہ پروردگار! وہ تو میر سے سرکو کھائی ہوئی روٹی بنادیں گے؟ اللہ تعالی نے فر مایا تم انہیں میدان بیس آنے کی دعوت دیتا جیسے وہ تنہیں دعوت دیں گے، پھرتم ان سے جہاد کرنا، ہم میں تنہار سے ساتھ ہوئی گنالشکر میں اس کے ساتھ پانچ گنالشکر میں اس کے ساتھ پانچ گنالشکر میں دوانہ کردانہ کم اس کے ساتھ پانچ گنالشکر میں بیاروں سے قبال کرنا۔

اوراالی جنت تین طرح کے ہوں گے، ایک و منصف بادشاہ جوصد قد وخیرات کرتا ہواور نیکی کے کاموں کی تو فیق اسے ملی ہوئی ہو، دوسراوہ مہر بان آ دمی جو ہر قر بی رشتہ داراور مسلمان کے لئے نرم دل ہو، اور تیسراوہ فقیر جوسوال کرنے سے بچاور خودصد قد کرے، اوراالی جہنم پانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دمی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم بی تالع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو، وہ خائن جس کی خیانت کس سے ڈھی جھپی نہ ہو، اور وہ معمولی چیزوں میں بھی خیانت کس سے ڈھی جھپی نہ ہو، اور وہ معمولی چیزوں میں بھی خیانت کس سے ڈھی جھپی نہ ہو، اور وہ معمولی خیانت کس محمولی ترکنا ہو، نیز نی مائید اور میں بھی خیانت کر ہے، وہ آ دمی جو میں وشام صرف تہمیں تمہارے اہل خانداور مال کے متعلق دھوکہ دیتار ہتا ہو، نیز نی مائید اللہ خانداور مال کے متعلق دھوکہ دیتار ہتا ہو، نیز نی مائید اللہ خانداور مال کے متعلق دھوکہ دیتار ہتا ہو، نیز نی مائید اللہ خانداور مال کے متعلق دھوکہ دیتار ہتا ہو، نیز نی مائید

( ١٧٦٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ و قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ وَالشَّنْظِيرُ الْفَاحِشُ قَالَ وَذَكَرَ الْكَذِبَ آوْ الْبُخْلَ

(۱۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آخِيهِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِى النَّهِ عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِى النَّهِ عَلَى الْبَادِىء مَتَى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مَا عَلَى الْبَادِى عَلَى الْبَادِى عَلَى الْبَادِى عَلَى الْمُعْلِي

مُنْ الْمُأْلُونُ بِلِي يُعَدِّمُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْمَظْلُومُ شَكَّ يَزِيدُ [اعرحه الطبرانی فی الكبیر (۱۰۰۳). قال شعیب: اسناده صحیح][انظر: ۲۷،۱۸۰۲) [انظر: ۱۸۰۳،۱۸۰۳] (۱۷۲۵) حضرت عیاض تُنْ تَنْ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تَلَاثِیْ آنے ارشا دفر مایا جب دوآ دی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا گناه آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے،الّا بیکہ مظلوم بھی حدسے آگے بوج جائے۔

(١٧٦٣) حَدَّلْنَا بَهُزَّ حَدَّلْنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَوَانِ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٠٠١) والبحاري في الأدب المفرد (٢٧٠). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٥٣٧، ١٨٥٣٧].

(۱۲۲۷) حضرت عیاض ثلاً تلاسے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فرمایا وہ دو مخص جوایک دوسرے کو کالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

(١٧٦٢٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ آخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عِياضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ قَالَ عَفَّانُ آوُ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَطْلُومُ [راحع: ١٧٦٢٥].

(۱۲۲۷) حفرت عیاض بھی تھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ظالی کی ارشاد فرمایا جب دوآ دمی کا لی کلوج کرتے ہیں تواس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے ،الا بیک مظلوم مجی حدے آگے بوھ جائے۔

(١٧٦٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ وَحَدَّثَ مُطَرُّفٌ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارِ آنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَآيُتَ الرَّجُلَ يَشْعُمُنِى وَهُوَ ٱنْقَصُ مِنِّى نَسَبًا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَوَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ [راجع: ١٧٦٢٢].

(۱۷۱۸) حفرت عیاض الله الله الله مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاورسالت میں عرض کیایارسول اللہ! میری قوم کا کوئی آ دی جھے گالی دیتا ہے اور جھے سے فروتر بھی ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نبی طابع ان مخض جوایک دوسرے کوگالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ یکواس اور جموث ہولتے ہیں۔

( ١٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنْ أُعَلَّمَكُمْ فَذَكَرَّ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ هُمُ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ آهُلًا وَذَكُرَ الْكَذِبَ وَالْبُخُلَ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ مُطَرُّفُ عَنْ قَتَادَةَ الشَّنْظِيرُ الْفَاحِشُ [راجع: ١٧٦٢٣].

(۱۲۲۵) مدیث نمبر (۱۲۲۵) اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔



### حَديثُ أَبِي رِمْنَةَ التَّيْمِيِّ وَيُقَالُ التَّمِيمِيِّ الثَّمْ

#### حضرت ابورمة تيمي طافئؤ كي مرويات

( ١٧٦٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ إِيَادٍ بُنِ لَقِيطٍ قَالَ آخُبَرَنِى آبُو رِمْثَةَ التَّمِيمِى قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنَ لِى فَقَالَ هَذَا ابْنُكَ قُلْتُ نَعَمُ آشُهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجُنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَرَآئِثُ الشَّيْبَ آحْمَرَ [راحع: ٧١٠٩].

(۱۳۲۰) حفرت رمده المالئيس مروى ہے كه ايك مرتبه ميں اپنے بينے كوماتھ لے كرنى عليه كى خدمت ميں حاضر ہوا، الآ نى عليه نے ہوچھا كيار تبها را بيٹا ہے؟ ميں نے عرض كيا تى ہاں! ميں اس كى گوائى ديتا ہوں، نى عليه نے فر ما يا اس كى كى جرم كا ذمد دار حمير يا تبہا رے كى جرم كا ذمد دا رائيس بنا يا جائے گا، راوى كہتے ہيں كہ ميں نے نبى عليه كسر فرصف يہ بال ديكھ۔ (۱۷۲۲) حَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آبِى فَرَ آى الَّتِي بِظَهُرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آلَا أُعَالِحُهَا لَكَ فَإِنِّى طَبِيبٌ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آبِى فَرَ آى الَّتِي بِظَهُرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آلَا أُعَالِحُهَا لَكَ فَإِنِّى طَبِيبٌ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آبِى فَرَ آى الَّتِي بِظَهُرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آلَا أُعَالِحُهَا لَكَ فَإِنِّى طَبِيبٌ قَالَ الْتَ رَفِيقٌ وَاللّهُ الطَّبِيبُ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قُلْتُ ابْنِي قَالَ اللّهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا تَبْعِنِى عَلَيْهِ وَلَا يَهُولِهِ عَلَيْهِ قَالَ آمَا إِنَّهُ لَا تَبْعِنِى عَلَيْهِ وَلَا يَبْعُرِيلًى قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا تَعْفِي عَلَيْهِ وَلَا يَهُولُونَ وَاللّهُ الْكَالِةِ قَالَ آبِى السَّمُ آبِى رِمُنَةً رِفَاعَهُ بُنُ يُورِبِى [راجع: ٢١٩].

(۱۳۲ عاد) حفرت ابورم ٹھ ٹھ تھ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی طینا کی مبارک پشت پر انہوں نے جب مہر نبوت دیکھی تو کہنے گئے یا رسول اللہ! کیا میں آپ کا علاج نہ کروں؟ کہ میں طبیب ہوں، نی طینا نے فرمایا تم تو رفیق ہو، طبیب اللہ ہے، پھر فرمایا بہتمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں، نی طینا نے فرمایا یا در کھو! بہتمہارے کی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہو۔

( ١٧٦٣) حَذَّنَا وَكِيعٌ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ آبِي دِمْفَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ آبِي حَتَّى آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِنَّاءٍ وَرَآيْتُ عَلَى كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ قَالَ آبِي إِنِّى طَبِيبٌ آلَا آبُطُهَا لَكَ قَالَ طَيَّبَهَا الَّذِى خَلَقَهَا قَالَ وَقَالَ لِآبِي هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

(۱۲۲۲) حضرت ابورمثہ ٹاٹنئے مروی ہے کہ بٹس اپنے والد کے ساتھ نبی تائیں کی خدمت بٹس حاضر ہوا، بٹس نے نبی تائیں کے سر پرمہندی کا اثر ویکھا، اور کندھے پر کبوتری کے انٹرے کے برابر مہر نبوت دیکھی تو میرے والد کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا بٹس آپ کا علاج نہ کروں؟ کہ بٹس طبیب ہوں، نبی تائیں نے فر مایا اس کا طبیب اللہ ہے، جس نے اسے بنایا ہے پھر فر مایا یہ تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی تائیں نے فر مایا یا در کھو! بیتمہارے کسی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے



ذ مه دارنی*ل بو*ر

( ١٧٦٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِئَّ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِى رِمُثَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ فَآدُنَاكَ فَآدُنَاكَ قَالَ فَدَخَلَ نَفَرٌّ مِنْ بَنِى تَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلَاءِ النَّقُرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتْلُوا فَكُرَّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا لَا تَجْنِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢١٠٥].

(۱۲۳۳) حضرت ابورمد التافظ سے مروی ہے کہ میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تالینظ خطبہ دیتے ہوئے فرمار ہے تھے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اپنی والدہ، بہن بھائی اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہا کرو، اس اثناء میں بنو تعلیہ بن پر بوع کے پچھولوگ آ گئے، جنہیں دیکھ کرایک انصاری کہنے لگایا رسول اللہ! بیدو ہی پر بوجی لوگ ہیں جنہوں نے فلاں آ دی کول کیا ہے، نبی علیقانے دومر تبدفر مایا یا در کھو! کسی خض کے جرم کا ذمہ دارکوئی دومر انہیں ہوسکا۔

( ١٧٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ هُوَ ابْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْاَسَدِقُ عَنُ لِهَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمْنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي وَآنَا غُكَامٌ فَآتَيْنَا رَجُلًا فِي الْهَاجِرَةِ جَالِسًا فِي ظِلِّ بَيْتٍ عَلَيْهِ بُرُدَانِ الْخُضَرَانِ وَشَغُرُهُ وَفُرَةٌ وَبِرَأْسِهِ رَدُعٌ مِنْ حِنَّاءٍ قَالَ فَقَالَ لِي آبِي آتَدْرِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راحع: ٢١٠٩].

( ١٧٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِیُّ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْیَانَ الْحِمْیَرِیُّ سَعِیدُ بُنُ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ حَمْزَةً عَنْ غَیْلَانَ بُنِ جَامِعِ عَنْ اِیَادِ بُنِ لَقِیطٍ عَنْ آبِی رِمْقَةَ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْکُتَمِ وَكَانَ شَعْرُهُ یَبْلُغُ کَیَفَیْهِ آوُ مَنْکِبَیْهِ [انظر: ١٧٦٣١، ١٧٦٣].

(١٤١٣١) حضرت ابورمة اللط عروى ب كه ني مليا مبندى اور وسمد سے خضاب لگاتے تھے اور آ پ كافتراكے بال

هي مُنالاً امَيْن بَل يَهُو مِنْ الشَّامِينِين فِي هِ مَنالاً الشَّامِينِين فِي هِ مَنالَ الشَّامِينِين فِي هِ \* مُنالاً امَيْن بَل يَهُو مِنْ أَلْهُ اللَّهِ مِنْ الشَّامِينِين فِي هِ مِنْ الشَّامِينِين فِي هِ مِنْ الشَّامِينِين فِي هِ

مبارک کندهول تک آتے تھے۔

( ١٧٦٣٧ ) حَلَّاتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبِ الْهَمُدَانِيُّ حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آيْجَرَ عَنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنُ آبِي رِمُعَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آبِي وَلَهُ لِمَّةٌ بِهَا رَدُعٌ مِنُ حِنَّاءٍ وَذَكَرَهُ

( ۱۳۷ ما) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٣٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ إِلَّا مِعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ ابْنُكَ إِيَّادٍ بُنِ لَقِيطٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو رِمُعَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ آمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ [راحع: ٩ \٧١].

(۱۲۸) حضرت رمده نگانگئے ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کرنبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نی ملیک نے پوچھا کیاریتہا رابیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی ملیک نے فر مایا اس کے کسی جرم کا ذمہ دار تنہیں یا تنہارے کسی جرم کا ذمہ دارا سے نہیں بتایا جائے گا۔

(١٧٦٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا آبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ حَمْزَةَ عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَامِعِ عَنْ لِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ وَكَانَ شَعَرُهُ يَبْلُغُ كِيفَهُ إِذْ مَنْكِبَيْهِ شَكَّ آبُو سُفْيَانَ مُعَادُ [راحع: ١٧٦٣٢].

(۱۳۹) حضرت ابورمد تالنظ سے مروی ہے کہ نی طیفا مہندی اور وسرے خضاب لگاتے تھے اور آپ مال الم اللہ مبارک کندھوں تک آتے تھے۔

## حَدِيثُ آبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيُ اللَّهُ

## حضرت ابوعام راشعری فاتنهٔ کی حدیثیں

منالاً اَمَارِينَ اللهِ مَعْلَى مَعْلَم مَعْلَى اللهِ مَعْلَم مَعْلَم اللهُ اللهِ مَعْلَم اللهُ اللهُ

ر المال المراب المال المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرا

Ln

( ١٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَامِرٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَصْحَابُهُ جَانَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي غَيْرٍ صُورَتِهِ بَحْسِبُهُ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ وَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ ٱسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبْيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْعِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْقَدَرِ كُلَّهِ خَيْرِهِ وَضَرِّهِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَاتَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ ٱحْسَنْتُ قَالَ نَعَمْ وَيَسْمَعُ رَجْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلَا يَرَى الَّذِى يُكُلِّمُهُ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ خَمْسٌ مِنْ الْقَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ بِأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثَتُكَ بِعَلَامَتَيْنِ تَكُونَانِ فَبْلَهَا قَفَالَ حَدَّثُنِي فَقَالَ إِذَا رَآيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبُّهَا وَيَطُولُ أَهْلُ الْبُنْيَانِ بِالْبُنْيَانِ وَكَانَ الْعَالَةُ الْجُفَاةُ رُنُوسَ النَّاسِ قَالَ وَمَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَرِيبُ قَالَ ثُمَّ وَلَى فَلَمْ يُرَ طَرِيقُهُ بَعْدُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَانًا جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ

نے فرمایا ہے آپ کواللہ کے سامنے جمکا دوء لا الدالا اللہ کی گواہی دواور یہ کی مِثَالِثَمُ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، نما

قائم كرواورز كوة دو، إنهون في وجها كه جب من بيكام كرلون كاتومسلمان كهلاؤن كا؟ ني مايئا في مايابان!

پر انہوں نے یو چھا کہ 'ایمان' سے کیا مراو ہے؟ نی مایٹا نے فر مایا کداللہ پر، یوم آخرت، ملائک، کتابول، نبول موت اور حیات بعد الموت، جنت وجہنم ،حساب ومیزان اور ہراتھی بری تقدیرِ اللّٰدی طرنب سے ہونے کا یقین رکھو، انہوں

بوچھا كەجب ميں يەكام كرلول كاتومۇمن بن جاؤل كا؟ نى مايئان فرمايا بال!

پھر انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! احسان سے کیا مراد ہے؟ نبی طین نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ کویا اے دیکے رہے ہو،اگریتصورنہیں کر سکتے تو پھریمی تصور کرلو کہ وہمہیں دیکے رہاہے،انہوں نے پوچھا کہاگر میں ایبا کرلوں

میں نے''احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا؟ نبی مائیہ نے فرمایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی مائیہ کے جوابات تو س رہے تھ

لیکن و و مخص نظر نہیں آر ہاتھا جس سے نبی مالیا محفتگوفر مار ہے تھے اور نہ بی اس کی بات سنائی دے رہی تھی۔ بحرسائل نے بوجھایارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نی ملیدا نے فرمایا سمان اللہ! غیب کی بائی چیزی الیم جی

جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، (پھریہ آیت حلاوت فرمائی) بیشک قیامت کاعلم اللہ بی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم ماور میں کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہکل کیا کمائے گا؟ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین

مں مرے گا، بیٹک اللہ براجانے والا باخبرہ۔

پھر سائل نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کو دوعلامتیں بتا سکتا ہوں جو قیامت سے پہلے رونما ہول گی؟ نی طابطانے فرمایا بنا ؤ،اس نے کہاجب آپ دیکھیں کہ باندی اپنی مالکن کوجنم دے رہی ہے اور عمارتوں والے عمارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کررہے ہیں اور نگلے افرادلوگوں کے سردار بن گئے ہیں ( تو قیامت قریب آ جائے گی ) راوی نے یو چھا کی

رسول الله! بيكون لوگ مول مح؟ فرماياد يهاتي لوگ \_

پھروہ سائل چلا گیا اور ہمیں بعد میں اس کا راستہ نظر نہیں آیا ، پھرنی طیشانے تمین مرتبہ سجان اللہ کہہ کر فر مایا یہ جبریل تنظ جولوگوں کوان کے دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے،اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِمُ اُسَانِ کَا جان ہے، جريل ميرے پاس 'اس مرتبہ كے علاوہ' جب بھى آئے ، ميں نے انہيں بچان لياليكن اس مرتبہيں بچان سكا۔

(١٧٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النَّسَاءِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٣٠٠].

(۱۷۲۲) حضرت ابن عباس ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نی مایشانے مختلف عورتوں سے ابتداء نکاح کرنے سے منع کردیا تھا۔ فاندہ: حدیث کی ممل وضاحت کے لئے حدیث نمبر۲۹۲۴ ملاحظہ سیجے۔

( ١٧٦٤٣ ) مُلْصِقًا بِهِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَأَتَى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَجَلَسَ بَيْنَ

هِي مُنالِهَ الْهُرَائِينِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ ٱجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدُّثْنِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْلَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا فَلَرْكَرَ الُحَدِيثَ [راجع: ١٧٣٠١].

(۱۲۲۳) حدیث نمبر (۱۲۹۹) ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

حَديثُ أَبِي سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَأَيْرُمُ

حضرت ابوسعيد بن زيد الكثير كي حديث

( ١٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [انظر: ١٩٢٤٩].

(۱۲۲۳) اما معمی میلید فرماتے ہیں کہ بیل گوائی دیتا ہوں کہ بیل نے حضرت ابوسعید بن زید اللظ سے سناہے کہ ایک مرتبہ نی مان کریب ہے کوئی جنازہ گذراتو آپ مُکانی کم کے موسکے۔

حَدِيْثُ حُبْشِي بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ اللَّيْنَ

حضرت حبشي بن جناده سلولي والثنؤ كي حديثين

( ١٧٦٤٥ ) حَلَّانَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ وَابْنُ آبِي بُكْيُرٍ قَالَا حَدَّلْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةً قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ السَّلُولِيُّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنَّى وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَذِّى عَنِّى إِلَّا آنَا أَوْ عَلِقٌ وَقَالَ ابْنُ آبِي ابْكَيْرٍ لَا يَفْضِى عَنِّى دَيْنِى إِلَّا آنَا أَوْ عَلِقٌ رَضِىَ اللَّهُ

عَنَّهُ [قال البحاري: في اسناده نظر وقال الترمذي: حسن صحيح غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١١٩

الترمذي: ٩ ٣٧١) قال شعيب: اسناده ضعيف ومتنه منكر][انظر:٦ ٢٦ ٧٦٥ ٢١٧٦٥ ١٧٦٥ ٢١٧٦ [١٧٦٥ ٢١٢٦] (۱۷۹۴۵) حضرت جبثی بن جنادہ ٹاٹنڈ (جوشر کاء ججہ الوداع میں سے ہیں) سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثَقُتُ نے ارشاد

فر مایاعلی جھے سے اور میں اس سے ہوں ،اور میرے حوالے سے بیہ پیغام (جومشرکین کے نام تھا) میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھر على رہنجا سکتے ہیں۔

﴿ ١٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَ الِيلُ مِثْلَهُ

(۱۲۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

اً ١٧٦٤٧) و حَدَّلْنَاه يَعْنِي الزَّبَيْرِيَّ حَدَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ حُبُشِيِّ بْنِ جُنَادَةً مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي

هي مُنالاا مَوْنَ بْل يَهِ وَمُ يَ وَهُم اللَّهُ مِنْ بِلْ يَهُونَ بْل يَهُونَ بْل يَهُونَ مُنالِقًا مِنْ يَن

إِسْحَاقَ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيْنَا عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي مَجُلِسِنَا فِي جَبَّانَةِ السَّبِيعِ

( ۱۳۷ کا) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ آبِي بُكْيُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ

يَحْيَى وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ حَجَّمَةَ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَالُوا

يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي الثَّالِيَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ

( ۱۲۸ ) حضرت مبتی ٹاٹھ کے مروی ہے کہ نی عالیہ نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کومعاف فرما،

محابہ ٹولٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء فرمایتے، نبی مایسانے پھر حلق کرانے والوں کے لئے

وعا وفر مائی اور تیسری مرتبہ قصر کرنے والوں کے لئے دعا وفر مائی۔ ( ١٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُّيْرٍ فَالَا حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةً

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقُرٍ فَكَانَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

(۱۲۲۹) حضرت عبثی نگاتؤ سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا جو تحف فقروفاقہ کے بغیر سوال کرتا ہے، وہ جہنم کے انگار کھا تا ہے۔

( ١٧٦٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ جَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقُرٍ فَلَكُ كَرَ مِثْلَهُ

(۲۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

﴿(١٧٦٥) حَدَّثَنَا ٱلسُّوَدُ بُنُ عَامِرٍ ٱلْحَبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِتَى بُنِ جُنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَكِّى عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ [راحع: ٥ ١٧٦].

(١٤٦٥) حضرت حبثی بن جنادہ ٹاٹنز (جوشر کاء ججة الوداع میں سے بیں ) سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُلَّاثِقُمُ الو

بدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ، اور میرے حوالے سے یہ پیغام (جومشر کین کے نام تھا) میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھرعلی پہنچا سکتے ہیں۔

(١٧٦٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّى وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَذِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ

لِأَبِي إِسْحَاقَ أَنْتَ آيْنَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا لَا أَحْفَظُهُ (١٥٢٥) حفرت عبشى بن جناده والتأميُّا (جوشركاء جمة الوداع ميس سے بيس) سے مردى ہے كدميس نے جناب رسول الله مَا كَافْتُكُو كُو

بدارشادفر ماتے ہوئے سا ہے کم علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ، اور میرے حوالے سے بدپیغام (جومشرکین کے نام تھا)

میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھر علی پہنچا سکتے ہیں۔

، مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مُنْ الْمَا اَمُرُى مُنْ اللّهِ مَدَّدَ اللّهِ مَدَّدَ السَّرَافِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِي أَنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ وَكَانَ قَلْهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي مِنِّى وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى إِلّا آنَ أَوْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي مِنِّى وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى إِلّا آنَ أَوْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي مِنِّى وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلّا آنَ أَوْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي مِنْ وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلّا آنَ أَوْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي مِنْ وَآنَا مِنْهُ وَلَا يُورَا عَلَى مِنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مِنْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مِنْ وَلَا يَعْرَفُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مِنْ وَلَا يَعْلَى مِنْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مِنْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَكُولَ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى مِنْ عَلَى مُولِى مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُؤْمِلًى مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْلَى مُؤْمِلًى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى عَلَيْهِ عَلَى مُعْلَى مُعْلِي مُعْلِي مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِي مُعْلَى مُعْلَا

## حَدِيثُ آبِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْأَثْرُ

## حضرت ابوعبدالملك بن منهال الأثاثة كي مديث

( ١٧٦٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْهِنْهَالِ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيًامِ الْبِيضِ فَهُوَ صَوْمُ الشَّهْرِ [صححه ابن حبان (٢٦٥١). قال الألبانى: ضعيف (ابن ماحة: ١٧٠٧، النسائى: ٢٢٤٤). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٠٥، ٢٠٥٨، ٢٠٥٨)

(۱۵۲۵) حضرت منہال ناتی ہے مردی ہے کہ نی طابع نے ہمیں ایام بیض کے روزے''جو کہ تو اب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا عظم دیا ہے۔

( ١٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْعَبْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيامٍ فَلَاكُرَهُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩ ٤٤ ٢ ، ابن ماحة: ٧ ٠ ٧ ، النسائي: ٢٢٤/٤). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٥ ٨٦].

(۱۵۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

حَدِيثُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ

#### حضرت عبدالمطلب بن ربيه بن حارث والنفظ كي حديثين

(١٧٦٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمَحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَحُرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا تَحَدَّثُ فَإِذَا رَأُوْنَا سَكْتُوا فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرُقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَذْخُلُ قَلْبَ امْرِىءِ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِقَرَابَتِى [انظر بعده].

کے مریزاً استی الفاری الفاری

(١٧٦٥٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُ مَا يُمْضِبُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ إِذَا تَلَاقُوْا بِنَهُمْ تَلاقُوا بِوجُوهٍ مُبْشِرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لِقُونَا بِغَيْرٍ ذَلِكَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَيْنَعَيْدٍ وَكَانَ إِذَا غَضِبَ اسْتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِوسُولِهِ ثُمَّ الْحَبْ وَكَانَ إِذَا عَضِبَ اسْتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى الْحَمَرُ وَجُهُهُ وَحَتَّى اسْتَلَرَّ عِرْقَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكَانَ إِذَا غَضِبَ اسْتَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَدُحُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِوسُولِهِ ثُمَّ بِيكِهِ أَوْ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَدُولُ لَلْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَوسُولِهِ ثُمَّ فَلَ كَالًا النَّاسُ مَنْ آذِى الْعَبَّاسَ فَقَدُ آذَانِى إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألبانى: ضعيف دون آخره (الترمذى: ٢٥٥٣)]. [راحع: ٢٧٧١، ١٧٧٧، ١٩٥٥].

(۱۷۱۵۷) حفرت عبدالمطلب بن ربیعہ ٹاٹھ کے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس ٹاٹھ نصے کی حالت میں نی علیا کی خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ اپنے گھر ہے لگلتے ہیں تو قریش کو با تیں کرتے ہوئے و کھتے ہیں لیکن جب وہ ہمیں قریب آتے ہوئے و کھتے ہیں تو خاموش ہوجاتے ہیں؟ اس پر نی علیا کو سخت غصر آیا اور دونوں آتھوں کے درمیان پیٹانی پرموجودرگ بھو لنے گی اور فر مایا اللہ کا تم اس محض کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکا جب تک وہ اللہ کی رضاء کے لئے اور میری قرابت داری کی وجہ ہے میت نہیں کرتا پھر فر مایا لوگو! جس نے عباس کو ایڈ او پہنچائی اس فر جھے ایڈ او پہنچائی ، کیونکہ انسان کا بچااس کا بچااس کا باپ کے قائمقام ہوتا ہے۔

(۱۷٦٥٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ تَوْقَلِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَتَى نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْ قُومِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَحْلَةٍ نَبَتْتُ فِى كِبَاءٍ قَالَ حُسَيْنٌ الْكَابُوا إِنَّا لَنَسْمَعُ مِنْ قُومِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِثْلُ نَحْلَةٍ نَبَتْتُ فِى كِبَاءٍ قَالَ حُسَيْنُ الْكَبَاءُ الْكَبَاءُ الْكَنَاسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ فَمَا سَمِعْنَاهُ قَطُّ يَنْتَمِى قَبْلَهَا آلَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى وَلَى خَلْقِهِ لَمُ عَلْمُ مُ فَرَقَهُمْ فِرُقَيْنِ فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِ الْفُولَقَيْنِ لُمَ جَعَلَهُمْ فَلَائِلَ

هُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُونًا فَجَعَلَنِى مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْنًا وَآنَا خَيْرُكُمْ بَيْنًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

( ۱۵۷۵) حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ انصاری لوگ نبی ملیٰہ کی خدمت میں حاضر موے اور کہنے گئے کہم آ کی قوم سے بہت ی باتیں سنتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کدمحم مُنا اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله اس درخت کی ی ہے جوکوڑ اکرکٹ میں اگ آیا ہو، نی مالیہ نے فرمایا لوگو! میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں، نی مالیہ نے فر مایانسبی طور بر میں محمد بن عبداللد بن عبدالمطلب مول، "مم نے نبی علیقا کواس سے قبل اس طرح نسبت کرتے ہوئے ہیں د مکھا تھا''الله تعالیٰ نے اپنی تلوق کو جب پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین تلوق میں رکھا، پھراسے دوحصوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہترین جھے میں رکھا، پھرانہیں قبیلوں میں تقتیم کیااور مجھےسب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھرانہیں خانوادوں میں تقتیم کیااور مجھ سب سے بہترین گھرانے میں رکھا ،اور میں گھرانے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں ۔ مُلَاثِیمُا۔ ( ١٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ آنَّهُ هُوَ وَالْفَصْلُ آتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُزَوِّجُهُمَّا وَيَسْتَعُمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَيُصِيبَان مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَلِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ ٱوْسَاخُ النَّاسِ وَإِلَّهَا لَا تَعِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَحْمِيَةَ الزُّبَيْدِيُّ زَوِّجُ الْفَصْلَ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ زَوِّجُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْمِلُهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْدِقُ عَنْهُمَا مِنْ الْحُمُسِ شَيْئًا لَمْ يُسَمِّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَفِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ آنَّ عَلِيًّا لَقِيَهُمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَغُمِلُكُمَا فَقَالَا هَذَا حَسَدُكَ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكُمَا فَلَمَّا كَلَّمَاهُ سَكَّتَ فَجَعَلَتُ زَيْنَبُ تُلَوَّحُ بِعَوْبِهَا أَنَّهُ فِي حَاجَتِكُمًا [صححه مسلم (١٠٧١)، وابن عزيمة: (٢٣٤٢ و٣٣٣)]. [انظر بعده].

 منا الفرائي المرائي ا

( ١٧٦٦. ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ فَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخُبَرَهُ آنَّ عَبْدَ ٱلْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخُبَرَهُ آنَهُ اجْتَمَعَ رَبِيعَةٌ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالًا وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْفُلَامَيْنِ فَقَالَ لِي وَلِلْفَصْٰلِ أَنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَٱذَيَا مَا يُؤَدِّى النَّاسُ وَأَصَابًا مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَهَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَاذَا تُرِيدَان فَأَخْبَرَاهُ بِالَّذِي أَرَادًا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَقَالَ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا فَمَا هَذَا مِنْكَ إِلَّا نَفَاسَةٌ عَلَيْنَا لَقَدُ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلَّتَ صِهْرَهُ فَمَا نَفِسْنَا ذَلِكَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَالَ أَنَا ٱبُو حَسَن ٱرْسِلُوهُمَا ثُمَّ اصْطَجَعَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهُرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى مَرَّ بِنَا فَآحَذَ بِٱيْدِينَا ثُمَّ قَالَ أُخْرِجًا مَا تُصَرِّرَانِ وَدَخَلَ فَدَخَلْنَا مَعَهُ وَهُوَ حِينَيْذٍ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَكَلَّمْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِنْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبَ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَنُؤَدَّى إِلَيْكَ مَا يُؤَكِّى النَّاسُ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى سَفْفِ الْبَيْتِ حَتَّى أَرَدُنَا أَنْ نُكُلِّمَهُ قَالَ فَأَشَارَتُ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا كَانَّهَا تُنْهَانَا عَنْ كَلَامِهِ وَٱقْبَلَ فَقَالَ ٱلَّا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ ٱوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ وَكَانَ عَلَى الْعُشْرِ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ فَآتِيَا فَقَالَ لِمَحْمِيَّةَ ٱصْدِقْ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ

(۱۷۱۰) حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا محمیہ '' جنہیں نبی طائیا نے خس پر مقرر فر مار کھا تھا''اورا بوسفیان بن حارث کو بلا کران سے فر مایا کہ انہیں خس میں سے استے بیسے دے دو کہ بیرم ہرا دا کر سکیں۔

ایک مرتبر بعید بن حارث اور عماس بن عبد المطلب جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ ان دونو سالڑکوں کو نبی علیا کے پاس بھیجنا چاہئے ، چنا نچہ انہوں نے مجھے اور فضل کو بلا کر کہا کہ نبی علیا کے پاس چلے جاؤ ، وہ تہمیں زکو ق کی وصولی پر مقرر کر دیں گے ، تم لوگوں کی طرح ذمہ داری ادا کرو ، اور لوگوں کی طرح منفعت حاصل کرو ، اسی دور ان حضرت علی شائل آگئے ، انہوں نے بوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنا ارادہ بتایا ، حضرت علی شائل نے فرمایا ایسانہ کرو۔

نبی علیظ حمہیں بھی بھی زکو ہ وصول کرنے کے لئے مقرر نہیں فرمائیں ہے، وہ کہنے گئے کہ بیتمہارا حسد ہے، انہوں نے

منا کا اُن منا کا اُن من میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک بیند دیکھ لول کہ نی مالیتا

حمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ چنانچہ جب ان دونوں نے نبی ملیّا سے بات کی تو نبی ملیّا خاموش ہو مجے اور حضرت زیب نگافا اپنے کیڑے کو ہلا کراشارہ کرنے لگیں کہ نبی ملیّا تمہارا کام کردیں گے، نبی ملیّانے ارشاد فرمایا کہ بیصد قات لوگوں کے مال کا

میل کیل ہوتے ہیں اس لئے محمد (مَثَافِیْظُ) اور آ لِ محمد (مَثَافِیْظُ) کے لئے طال نہیں ہے۔ (۱۷۲۱۱) حَدَّثَنَا یَمُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِی عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهُوِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ

١٧٦٦) حُدَّثُنَا يَعَقُوبَ حَدَثُنَا أَبِي عَن مُحَمِّدِ بنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَثُنَا الرَّهْرِي عَنْ مُحَمِّدِ بنِ عَبْدِ النَّهِ الْكَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْحَارِثِ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۲۱ که) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

حَديثُ عَبَّادِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ

## حضرت عباوبن شرحبيل ولالثنؤ كي حديث

(۱۷۱۲) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَخِيلَ وَكَانَ مِنَا مِنْ عَبَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْكَلْتُ مِنَا مِنْ عَبِهَ وَالْكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ فَالَ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَالْتَمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَا حَلَيْهُ وَالْكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ فِي فَوْبِي فَابَيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَمْنَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاعِبًا أَوْ جَائِعًا فَوَدَّ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَمْنَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاعِبًا أَوْ جَائِعًا فَوَدَّ عَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَمْنَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاعِبًا أَوْ جَائِعًا فَوَدَّ عَلَى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَمْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَمْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ أَوْ وَسُقِ وَدَانَ عَلَى مَرْتِ بَمَ فَعْلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَورُ اللّه عِلْهُ وَمِعْمَلُ مَعْلَمُ وَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَ

## حَدِيثُ خَرَشَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَا يُعِيِّمُ

#### حضرت خرشه بن حارث والثنة كي حديث

( ١٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْهَدَنَّ آحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ هُ مُنْ الْمَا الْمُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

(۱۲۲۲) حضرت خرشہ تفاقع ہے مردی ہے کہ نبی طبیانے ارشاد فر مایا تم بیں ہے کوئی فخص کسی مقتول کے پاس (اسے قل کرتے وقت) موجود شدر ہاکرے، کیونکہ ممکن ہے وہ مظلوم ہوئے کی حالت میں بارا گیا ہواور وہاں حاضر ہونے والوں کو بھی اللہ کی نارافعکی لل جائے۔

# حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ عَنُ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

## حفرت مطلب فالنؤ كاحديثين

( ١٧٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آنس بُنِ آبِي آنسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مُثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ وَتَبَأْسُ وَتَمَسْكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَقْعَلُ الصَّلَاةُ فَهِى حِدَاجٌ وَتَقُمْعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَقْعَلُ ذَلِكَ فَهِى حِدَاجٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ وَتَقُمْعُ يَدَيْكَ

(۱۲۲۲) حضرت مطلب فانت مروی ہے کہ نبی طینانے ارشادفر مایا (نظی) نمازی دودور کھتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی طاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور ''اے اللہ!'' کہدکر دھاء ما تکو، چوشخص ایسا شکرے، اس کی نماز ناکمل ہے۔

( ١٧٦٦٥) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آنسِ بْنِ آبِي آنسٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى فَلْ كَرَ مِثْلَهُ

#### (۱۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٦٦) حَدَّقَنَا هَارُونُ بُنُ مَغُرُوفٍ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهُ الْخَبَرَنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عِمْوانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْفَضُّلِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَسَاكُنُ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهِّدُ فِى كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَسَاكُنُ ثُمْ تَقُنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّ ثَلَاقًا فَمَنْ لَمْ يَفُعلُ ذَلِكَ فَهِى خِدَاجٌ قَالَ رَبِّ عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا هُو عِنْدِى الصَّوابُ [راحع: ١٧٩٩].

(۲۱۲۱) حفرت مطلب بالنظام مروی ہے کہ نی طابات ارشادفر مایا (نظی) نمازی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہرددر کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی فا ہر کرواورا پے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور 'اے اللہ! اے اللہ!'' کہد کردعاء ماگو، جو خض ایسا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مُنْ الْمَا اَمَٰ مُنْ لِيُسْتِدُ مُنْ الشَّا مِنْ مِنْ الشَّا الشَّا مِنْ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالِ الشَّالُ السَّلَّ الشَّالُ الشَّالُ السَّلَّ الشَّالُ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلْ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السّلِي السَّلِّي السَّلْلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلْمُ السَّلِي السَّلِّي السَّلْمُ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي الس

ندکرے،اس کی نماز ناممل ہے۔

(١٧٦٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِي آنسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ آبِي الْعَمْيَاءِ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلَاةُ اللّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَإِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُلْحِفْ فِي الْمَسْآلَةِ ثُمَّ إِذَا دَعَا فَلْيَتَسَاكُنْ وَلْيَتَهَاسُ وَلْيَتَضَعَفُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَذَاكَ الْجِدَاجُ آوْ كَالْجِدَاجِ [انظر: ١٧٦٦٤].

(۱۲۲۷) حضرت مطلب مظافیت مروی ہے کہ نبی علیانیانے ارشادفر مایا (نقلی) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ،اور''اے اللہ!اے اللہ!'' کہدکر دعاء مانگو، جوشف ایسا ندکرے،اس کی نماز ناکھل ہے۔

( ١٧٦٦٨ ) حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّقَهُ مُوَكِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَظَّمَ فِي يَوْمٍ مَطْرٍ آلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٤/٢)]. [انظر: ١٩٢٥، ٢٣٥٢٨، ٢٣٥٥٤].

(۱۲۲۸) ایک مخص کونی طفیا کے مؤون نے بتایا کہ ایک دن ہارش ہور ہی تھی، نی طفیا کے منادی نے ندا ہ لگائی کہ لوگو! اپنے خیموں میں بی نماز پڑھ لو۔

(١٧٦٦٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ أَبِى أَنْسٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ وَتُسَلَّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَأْسُ وَتَمَسُّكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ [راحع: ١٧٦٦٤].

(۱۲۹ کا) حعزت مطلب نگانظ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے ارشاد فر مایا (نفلی) نمازی دودور کھتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلا ؤ،اور''اےاللہ!اسےاللہ!'' کہدکر دعا مانگو، جوفض ایسا نہ کرے،اس کی نماز ناکھ ل ہے۔

( .١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هُمُعَهُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِى أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكُعَتَيْنِ وَتَبَأْسُ وَتَمَسُّكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَيُكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِى حِدَاجٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ صَلَاتُهُ حِدَاجٌ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ مَا الْإِفْنَاعُ فَبَسَطَ يَدَيْهِ كَآلَةً يَذْعُو

(۱۷۷۷) حضرت مطلب ناتشئے سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشا دفر مایا ( نفلی ) نماز کی دود در کعتیں ہوتی ہیں ، ہر دور کعتوں پر

منالی اَمْدِینَ بِی مِینِ کِی کِی کِی کِی کِی کِی کِی کِ تشہد پردهو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور 'اے اللہ!'' کہد کردعاء ما گلو، جو تھ ایسا نہ کرے، اس کی نماز ناکمل ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَأَيْكُمْ

## ايك ثقفي صحابي طافظ كى روايت

(١٧٦٧) حُدَّتَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّتَنَا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلُهِلِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ شِبَاكٍ عَنْ الشَّغِيَّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ لَقِيفٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثًا فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فَقُلْنَا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَسَالُنَاهُ أَنْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي اللَّبَاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي اللَّهُ وَصَالُنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي اللَّهُ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ وَكَانَ أَبُو بَكُرَةً خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ وَكَانَ أَبُو بَكُرَةً خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فَأَسُلَمَ [انظر: ١٧٦٧٢ / ١٨٩٨٤].

الله عليه وسلم حين حاصر المعايف فاصلم [العر ١٧١ ٢ ١٨ ٢ ١١ ١].

(١٢٩٢) ايك ثقفي مجابي الله عدم وي به كه بم نے ني طيا سے تين چيزوں كى درخواست كي تي اينا كے بميل رخصت دے دي، رخصت دے دي، رخصت ني طيا ہے عرض كيا كه جاراعلاقه بهت مخترا به بميں نماز سے قبل وضونه كرنے كى رخصت دے دي، كين ني طيا نے اس كى اجازت نيس دى، پر بم نے كدو كر برتن كى اجازت ما كى تواس وقت اس كى بحى اجازت نيس دى، پر بم نے درخواست كى كراو بكر وكو بمارے والے كر دي ؟ كيكن ني طيا نے انكار كرديا اور فرمايا وہ الله اوراس كرسول كا آزاد كرده بم نے درخواست كى كراو بكر وكو بمارے والے كردي ؟ كيكن ني طيا نے انكار كرديا اور فرمايا وہ الله اوراس كرسول كا آزاد كرده به دراصل ني طيا نے جس وقت طائف كا محامره كيا تھا تو حضرت ابو بكرہ الله الله عبد الله حداث الله عبد كا الله عبد كا آلو كا آلو الله محدوق عن مُعيرة عن شبال عن الشّعي عن دَجُلٍ مِنْ وَقِيفٍ عن النّبي صَلّى الله عَدْقَ الله عَدْي الله عَدْي

(۱۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسی محل مروی ہے۔

حَدِيثُ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ النَّبِي مَالْأَيْنِكُمْ

#### حضرت ابواسرائيل ذاتنؤ كاحديث

( ١٧٦٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَآبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّى فَقِيلَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَقْعُدُ وَلَا يُكُلِّمُ النَّاسَ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْعُدُ وَلَيْكُلُمُ النَّاسَ وَلَيْسَتَظِلَّ وَلَيْصُمُ

کریے،اورروز ہمی رکھا کرے

منظا المراب الشار منظم المراب الشار المنظم المراب المراب

# حَدِيثُ فُلَانٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا أَيْكُمْ

#### ا يك صحابي الثانثة كي روايت

( ١٧٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ وَنَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عِنْدَهُ لَا عَكْرِمَةُ حَدَّثَنِى فَلاَنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَعِيمًا ذُكِرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْطَأَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ تَمِيمٍ عَنْ هَذَا الْآمُو لَمَنَا ذُكِرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُزَيْنَةً فَقَالَ مَا أَبْطَأَ فَوْمٌ هَوُلَاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ بَوْمًا أَبْطَأَ فَوْمٌ مَوْلَاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ بَوْمًا أَبْطَأَ هَوْلَاءِ الْقَوْمُ مِنْ تَمِيمٍ بِصَدَقَاتِهِمْ قَالَ فَٱلْجَلَتُ نَعْمٌ حُمْرٌ وَسُودٌ لِنِنِى تَمِيمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُلَمَ عَنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِنِنِى تَمِيمٍ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِنِنِى تَمِيمٍ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِنِنِى تَمِيمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِنِنِى تَمِيمٍ وَلَالًا رَجُلُ النَّاسِ رِمَاحًا عَلَى الدَّجَالِ

(۱۷۷۷) ایک مرتبہ عکر مد بن خالد میشاہ کی موجودگی علی کی فض نے بنو تیم کے ایک آدی کی بے عرق کی تو عکر مدنے اسے
مار نے کے لئے مٹی علی بحر کر کنگریاں اٹھالیں، پھر کہنے گئے کہ جھے ہے ایک محابی ٹاٹٹ نے بیھدیٹ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ
نی با بیا کے سامنے بنو تیم کا ذکر ہونے لگا، تو ایک آدی کہنے لگا کہ بنو تیم کے اس قبیلے نے ایمان قبول کرنے علی بولی ستی ک،
نی با بیا نے تعلیم مرید کی طرف و کی کر فر مایا کہ ان کی نسبت تو ان سے زیادہ کی قوم نے تا خیر نہیں کی ، اس طرح ایک مرتبہ ایک محفی کہنے لگا کہ بنو تیم کے اس قبیلے نے زکو ہ کی ادائی علی میں بوئی تا خیر کردی ہے، پھی بی عرصے بعد بنو تیم کے سرخ وسیاہ جانور آئی علی بنو تیم کے اور نی بائیلا کی موجودگی علی بنو تیم کے اور نی بائیلا کی موجودگی علی بنو تیم کے حوالے سے نامنا سب جملے کہنو نی بائیلا نے فر مایا بنو تیم کا بھیٹ ایکھے انداز علی بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ د جال کے خلاف سب حوالے نیزے ان بی کے بول کے خلاف سب خریادہ لیے نیزے ان بی کے بول کے۔

### حَدِيثُ الْأَسُودِ بُنِ خَلَفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا الْمُلِيِّ حضرت اسود بن خلف ولا عَنْ كَل صديث

( ١٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسُورِ فَيْ

مَنْ الْمَااَمُرُينُ بَلِيَهُ النَّهُ وَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ خَلَفٍ الْجُبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسُودَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَصُقَلَةَ فَبَايَعَ النَّامَ عَلَى الْمُسُودِ يَعْنِى ابْنَ مَصُقَلَةَ فَبَايَعَ النَّامَ عَلَى الْمُسلَامِ وَالشَّهَادَةِ قُلْتُ وَمَا الشَّهَادَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْأَسُودِ يَعْنِى ابْنَ خَلَفٍ اللَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٩ - ٥٥ ].

(۱۷۲۵) حضرت اسود ٹائٹڈے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیا کوفتے کمہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا، نبی طائیا اس وقت مستللہ کی چوٹی پرتشریف فرما تھے، اورلوگوں سے اسلام اورشہادت پر بیعت لے رہے تھے، راوی نے پوچھا کہ' شہادت' سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے محمد بن اسود بن خلف نے بتایا ہے کہ نبی طائیا لوگوں سے اللہ پر ایمان اور اس بات کی شہادت پر بیعت لے رہے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کرم منافق کاس کے بندے اور رسول ہیں۔

## حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ وَهُبِ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَا الْمُجَارِ

#### حضرت سفیان بن و مب خولاتی دانشهٔ کی حدیث

( ١٧٦٧٠) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا اللهُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي آلُو عُشَّانَةَ آنَّ سُفْيَانَ لَهُنَ وَهُبِ الْخَوْلَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ ظِلِّ رَاحِلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ آوُ آنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّهُ تَ فَطَنَنَا آنَّهُ يُويدُنَا فَقُلْنَا نَعَمُ لُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّهُ تَ فَطَنَنَا آنَّهُ يُويدُنَا فَقُلْنَا نَعَمُ لُمَّ أَعَدُهُ لَلْالِاتُ مَوْالِ فِيمَا يَقُولُ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَغَلُوهً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَغَلُوهً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَغَلُوهً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَغَلُوهً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَغَلُوهً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَغَلُوهً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَّامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَنَفْسُهُ حَرَّمَةً كَمَا حَرَّمَ هَذَا الْيُومَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهَا وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ عُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَالُهُ وَنَفْسُهُ حَرَّمَةً كَمَا حَرَّمَ هَذَا الْيُومُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَوْمُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللْهُ فَي الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَ

[اعرجه الطبراني في الكبير (٢٤٠٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۲۷) حضرت سفیان بن وہب ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر دہ نی نائیل کی سواری کے سائے تلے ہے،
نی نائیل بلند جگہ سے خطاب فرمار ہے تھے، نی نائیل نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم سجھ گئے کہ نی نائیل ہم سے جواب
ما تک رہے ہیں چنا نچہ ہم نے کہددیا'' تی ہاں'' نی نائیل نے تین مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اس موقع پر نی نائیل نے جو با تیں فرمائی
تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راہتے میں ایک شام کے لئے لکا دنیا و ماعلیہا سے بہتر ہے اور ایک شیح کے
لئے اللہ کے راہتے میں لکانا دنیا و ماعلیہا ہے بہتر ہے اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، مال و دولت اور جان کا
احترام ای طرح ضروری ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔

مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

# حَدِيثُ حِبَّانَ بُنِ بُحِّ الصُّدَائِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَالْفَيْرُ

#### حضرت حبان بن بخ صدائي طالفظ كي حديث

(١٧١٧) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَوَادَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ حِبَّانَ بْنِ بُحِّ الصَّدَائِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَّزَ اللَّهِ عَبْدًا فَآلَئِنَهُ فَقَلْتُ نَعْمُ قَالَ فَآلَبُعْتُهُ لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى الْإِسُلَامِ فَقَالَ الْكَذَلِكَ فَقُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَآلَبُعْتُهُ لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا السَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَا سَمِعْتَ الْمُعَلِيْهُ وَعَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا سَمِعْتَ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الل

(۱۷۱۷) حفرت حبان اللظ ہمروی ہے کہ میری قوم کے لوگ کا فرتے، مجھے پند چلا کہ نی ملی ان کی طرف ایک شکر بھیجے کی تاری کررہے ہیں، میں نبی ملید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم اسلام پر قائم ہے، نبی ملید ان فرمایا کیا ۔

واقعی حقیقت یمی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھرمنے تک وہ رات میں نے ویمیں گذاری، منع ہو کی تو میں نے اذان دی، نبی طابع نے جھے ایک برتن دیا جس سے میں نے وضو کیا، پھر نبی طابع نے اپنی اٹکلیاں اس برتن میں ڈال دیں اور اس سے چشے

ابل پڑے، نی طائیہ نے فرمایاتم میں سے جو شخص وضوکرنا جا ہتا ہے وہ وضوکر لے، چنا نچہ میں نے بھی وضوکیا اور نماز پڑھی۔ نی طائیہ نے مجھے ان کا امیر مقرر کر دیا اور ان کا صدقہ مجھے دے دیا ، اس دور ان ایک آ دی کھڑا ہوا اور نبی طائیہ کہ فلاں نے مجھے پڑھلم کیا ہے، نبی طائیہ نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے امیر مقرر ہونے میں کوئی فائدہ اور خیر نہیں ہے، پھرا یک آ دی صدقہ کا سوال کرتے ہوئے آیا تو نبی طائیہ نے اس سے فرمایا کہ صدقہ توسر میں درواور پہیٹ میں جلن پیدا کر دیتا ہے، بیرین کرمیں

نے اپنی امارت اور صدقہ واپس کردیا، نبی طائبانے فرمایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے جو با تیں ن جیں، ان کی موجودگی میں انہیں کیسے قبول کرسکتا ہوں؟ نبی مائیا نے فرمایا حقیقت وہی ہے جوتم نے تن ہے۔

حَديثُ زِياد بُنِ الحَارِثِ الصَّدَائِيِّ الْتَّ

حضرت زياد بن حارث صدائي الانتفاكي حديثين

(١٧٦٧٨) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْهَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ

الصُّدَائِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَا صُدَاءٍ إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٤٥، ابن ماحة: ٧١٧، الترمذي: ١٩٩)].

( ۱۷۲۸) حضرت زیاد بن حارث ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اذان دی، اقامت کے وقت حضرت بلال ٹٹائٹ نه اقامت کہنا جابی تو نبی ملینی نے فرمایا اے صدائی بھائی! جو حض اذان دیتا ہے، وہی اقامت بھی کہتا ہے۔

( ١٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِكَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَنْ يَا آخَا صُدَاءٍ قَالَ فَٱذَّنْتُ وَذَلِكَ حِينَ آضَاءَ الْفَجْرُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَآرَادَ بِلَالٌ آنُ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ أَخُو صُدَاءٍ فَإِنَّ مَنْ ٱذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

(۱۷۲۹) حضرت زیادین حارث رفات الشخص مروی ہے کہ ایک مرتبہ طلوع فجر کے وقت نبی طایع ایس اذان دینے کا تھم دیا، چنانچہ میں نے اذان دی، جب نی ملیا وضو کر کے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اقامت کے وقت حضرت بلال اللظائنے نے ا قامت کہنا جاتی، نی ملیم نے فر مایا صدائی بھائی ا قامت کے کیونکہ جوشش اذان دیتا ہے، وہی ا قامت بھی کہتا ہے۔

> حَدِيثُ بَعُضٍ عُمُومَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَهُوَ ظَهِيرٌ عَنْ النَّبِيِّ مُلْأَثُّيُّكُمْ حضرت رافع بن خدیج فالنظ کے ایک جچا (ظہیر فالنظ) کی روایت

( ١٧٦٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّلُثِ وَالرُّبُع آوْ طَعَامٍ مُسَمَّى قَالَ فَآتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آمْرٍ كَانَ لَنَّا نَافِعًا وَطُوَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَٱنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِطُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى قَالَ قَتَادَةُ وَهُوَ ظَهِيرٌ [راج: ١٥٩١٧].

( ۱۸۷ ) حضرت رافع فاتف صروى ہے كہم لوگ نى اليا كدور باسعادت ميں زمين كو بنائى پرايك تهائى، چوتهائى يا مے شدہ غلے پر کراید کی صورت میں دے دیا کرتے تھے لیکن ایک دن میرے ایک چامیرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی مایا آنے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کردیا ہے کہ جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، کیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ نفع بخش ہے، نی طائل نے ہمیں بٹائی پرزمین دینے سے اور ایک تہائی، چوتھائی یا مطے شدہ غلے کے موض کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے، اور زین کے مالک کو عظم دیا ہے کہ خود کاشت کاری کرے یا دوسرے کو اجازت دے دے الیکن کرایہ اور اس کے علاوہ دوسری كمستنك الشامتين

مُنالًا المُون بْل مُعَيْدُ مُرَّقِ اللهُ صورتوں کو آپ مَا اَفْتُوَانِے نا پیند کیا ہے ، قادہ کہتے ہیں کدان کے چیا حضرت ظہیر طالعُو تھے۔

حَدِيثُ آبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْكُنْةُ

حضرت الوجهيم بن حارث بن صمّه والفؤ كي حديثين

( ١٧٦٨١) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ٱرْسَلَهُ إِلَى آبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارُّ بَيْنَ

يَدَىٰ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىٰ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ ٱرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَكَدِهِ قَالَ آبُو النَّصْرِ لَا أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً [صححه البحاري (١٠٥)، ومسلم (٥٠٧)، وابن حباد (٢٣٦٦)] [انظر:

(۱۷۱۸۱) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے معرت زید بن خالد نگائڈ نے معرت ابوجہیم نگائڈ کے پاس وہ حدیث پوچسے کے لئے بھیجا جوانہوں نے نمازی کے آھے ہے گذرنے والے فض کے متعلق من رکھی تھی ،انہوں نے فرمایا ہیں نے نبی علیقی کو بیفر اتے ہوئے سا ہے کدانیان کے لئے نمازی کے آھے ہے گذرنے کی نبیت زیادہ بہتر ہے کدوہ جالیس ۔۔۔۔ تک کھڑا

رے، یہ مجھے یا و نہیں رہا کہ نی مالیا اے دن فر مایاء مسینے یا سال فر مایا؟

(١٧٦٨٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَاعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ٱلْمُثُلُّتُ آنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْنَا عَلَى آبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْمَانْصَارِتِي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ ٱلْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِنُو جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱلْهَلَ عَلَى الْجِدَادِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٣٣٧)، وابن حبان

(٥٠٨)، وابن عزيمة: (٢٧٤)]. [انظر: ٢٤٢٧، ٢٤٢١ أ.

(١٤١٨٢) عمير" جوحفرت ابن عباس ظائلة كية زادكرده غلام بين" كيت بين كديش اورعبدالله بن بيار" جوحفرت ميمونه الثالثة كَ زادكرده غلام في معزت الدجهم بن حارث الله كالمؤك بإس آئة وه كمن كل كدايك مرتبه ني عليه برجمل كاطرف س و بعض کرراتے میں ایک آ دی سے ملاقات ہوگئ، اس نے سلام کیالیکن نی ملی اے جواب نہیں دیا، بلک ایک دیوار کی

ار متوجه موے اور چیرے اور ہاتموں پراس سے تیم کیااور پھراسے سلام کا جواب دیا۔

١٧٦٨٢) حَلَّاتُنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَلَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَلَّلَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي بُسُرُ بْنُ سَعِيدٍ

هي مُنالهُ اوَيْن بُل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال قَالَ حَدَّثَنِي آبُو جُهَيْمٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفًا فِي آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ هَذَا تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُوْآنُ يُقُوّاً عَلَى سَبْعَةِ ٱخْرُافٍ فَلَا يُعَارُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآن كُفُوّ

(۱۷۱۸۳) حفرت ابوجهم ناتی سروی ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے دوآ دمیوں کے درمیان

اختلاف ہو گیا، ایک کی رائے بیتھی کہ میں نے نبی عالیا سے ای طرح پڑھا ہے اور دوسرے کا بھی بھی کہنا تھا کہ میں نے اسے

نی مایشا ہے اس طرح حاصل کیا ہے، بالآ خرانہوں نے نبی مایشا ہے یو چھاتو نبی مایٹا نے فرمایا قرآن کریم کوسات حرفوں پر پڑھا جاسكتا لياس لئيم قرآن كريم من مت جمكزا كروكيونكة قرآن مين جمكزنا كفرب-

#### حَديثُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِي عِن أَبِيه

### حضرت ابوابراجيم انصاري ميلية كى اين والديروايت

# ( ١٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

خَيْخٍ مِنْ الْكَنْصَارِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُحَيِّنًا وَمَرِّينًا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْثَانَا وَضَاهِدِنَا وَغَاثِينَا [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألبانى:

صحيح (الترمذي: ١٠٢٤) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف][انظر: ١٧٦٨، ١٧٦٨، ٢٣٨٩].

(١٤٩٨٣) حضرت ابوابراہيم مينظوات والدے نقل كرتے ہيں كه ني ماينا جب نماز جنازه پر معتے توبيدها وفر ماتے تھے كه اے اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ بروں اور بچوں،مردوں اور عور توں اور موجود و عائب سب کی مجھش فریا۔

( ١٧٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَهِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَخَاهِينَا وَغَاتِينَا

وَذَكَرِنَا وَأَلْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

(١٤٩٨٥) حفرت ابوابراہيم مينيدا ہے والد سے نقل كرتے ہيں كه ني ماينا جب نماز جناز و پر معے تو يد دعا وفر ماتے تھے كه

ا بالله! بهار بزنده اورفوت شده برون اور بجول ، مردون اورعورتون اورموجود وغائب سب كي بخشش فرما -

﴿ ١٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ آبُو إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمُثِّيِّنَا وَشَاهِدِنَا

وَغَائِمِنَا وَذَكُونَا وَأَنْقَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

(١٨٧) حضرت ابوابراہيم مينيات والد القل كرتے إلى كه ني الياب بماز جناز ورد معت تويد عاوفر ماتے تھے كدا ب

مُنلُا المَان بَلِيدِ مِنْ السَّالُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الله! بهارے زنده اورفوت شده بروں اور بچوں ،مردوں اورغورتوں اورموجود وغائب سب کی بخشش فریا۔

(١٧٦٨٧) قَالَ يَحْيَى وَحَدَّلِنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ اللَّهُمَّ مَنْ ٱحْيَيْتَهُ مِنَّا فَٱحْبِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَكَّيْتَهُ فَتَوَكَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

(١٢٨٤) كذشته مديث من الك دوسرى سندے بداخاف بحى منقول ہے كدا الله! بهم من سے جے زندگى عطاء فرما،

اسلام پرعطا وفر مااور جےموت عطا وفر ماا سے ایمان پرعطا وفر ما۔

( ١٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكِرِنَا وَأَنْثَانَا قَالَ وَحَدَّتَنِي ٱبُو سَلَمَة بِهَوُلَاءِ النَّمَانِ الْكَلِمَاتِ وَزَادَ كَلِمَتَيْنِ مَنْ ٱخْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تُوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٨٦).

قال شعيب: اسناد الموصول رحاله ثقات]. [انظر: ٢٩٢١، ٢٩٩٤].

( ۱۷ ۱۸۸ ) حضرت ابوابراہیم میلیوا ہے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی مایوا جب نماز جنازہ پڑھتے توبید دعاء فرماتے تھے کہ ا ب الله! بهار ب زنده اورنوت شده برزول اور بچول ، مردول اورغورتول اورموجود و غائب سب کی مجشش فریا به

مگذشته صدیث میں ایک دوسری سندے بیاضا فرمھی منقول ہے کہ اے اللہ اہم میں سے جھے زندگی عطاء فرماء اسلام پر

عطا وفر مااور جيموت عطا وفر مااسے ايمان پرعطا وفر ما۔

﴿ ١٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ [راجع: ١٧٦٨٦].

﴿ ١٨٩ كُمَا) كُذِشته حديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

حَدِيثُ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مُلَّاثِيْكُمْ

حفرت يعلى بن مرة تقفى والنوك كي حديثين

﴿ ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يُعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ لَقَدُ رَآيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِى لَقَدُّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَدُنَا بِامْرَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا صَبِيٌّ أَصَابَهُ بَلَاءٌ وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلَاءٌ يُؤْخَذُ فِي الْيَوْمِ مَا أَذْرِى كِمْ مَرَّةً قَالَ نَاوِلِينِيهِ فَرَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَنَ عَبْدُ اللَّهِ اخْسَأَ عَدُوَّ اللَّهِ ثُمَّ نَاوَلَهَا

إِنَّاهُ فَقَالَ الْقَيْنَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَآخِرِينَا مَا فَعَلَ فَاللَّهُ فَقَالَ الْقَيْنَا فِي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَآخِرِينَا مَا فَعَلَ وَالَّذِي مَعَهَا شِيَاهُ فَلَاثُ فَقَالَ الْوَلَ فَعَلْ صَبِيَّكِ فَقَالَتُ وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّ مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْنًا حَقَّ السَّاعَةِ فَاجْعَرِ مُعَذِهِ الْعَنَمَ قَالَ الْوِلُ فَعُلْ مِنْهَا وَاجِدَةً وَرُدًا الْمِيَّةَ قَالَ وَخَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمُ إِلَى الْجَبَّةُ السَّاعَةِ فَاجْعَرِ مُعَذِهُ الْعَنَمَ قَالَ الْوَلُ فَعُلْ مِنْهَا وَاجِدَةً وَرُدًا الْمِيَّةَ قَالَ وَخَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمُ إِلَى الْجَبَّةُ وَسَلَّمَ يَامُوكُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهِ فَلَ قَالَ الْمُحَرَّةُ مِنْهُ فَلَالُ فَالَ فَامَا اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتُ فَالَّ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتُ فَالَّ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتُ فَالَّ وَسُلَمَ يَامُوكُمَا أَنْ تَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَجَعَتُ فَالَّ وَمُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِحُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لک یا رسول اللّه قال فوسمهٔ بسِمةِ الصّدَفَةِ ثُمَّ بَعَتَ بِهِ

(۱۷۹۰) حفرت بیلی بن مره ناتش مروی ہے کہ بیل نے نبی علیہ کے تین ایسے مجزے دکھے ہیں جو جھے پہلے کی ۔

دیکھے اور نہ بعد میں کوئی دکھے سے گا، چنانچہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ کی سفر پر لکلا، دوران سفر ہمارا گذرایک مورت کے پاس سے ہوا جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، وہ کہنے گئی یا رسول اللہ! اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ ہے ہم پریشا ہے ہوتے رہتے ہیں، دن میں نجانے کتنی مرتبہ اس پراثر ہوتا ہے؟ نبی علیہ انے فر ما یا سے جھے پکڑا دو، اس نے پکڑا دو، اس نے پکڑا دیا، نبی علیہ اس بچکوا ہے اور کجاوے کے درمیان بٹھالیا، پھراس کا منہ کھول کر اس میں تبین مرتبہ اپنالعاب دہن ڈالا اور فر ما یا ''بہم اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں ، اے دش خدا! دور ہو'' یہ کہہ کروہ بچراس کی مال کے حوالے کیا اور فر ما یا جب ہم اس جگہ سے والہ گئے رہے تو ہمارے پاس اے دوبارہ لا نا اور بڑانا کہ اب اس کی حالت کیے رہی؟

و ہمارے پاس اے دوبارہ لا نا اور بڑانا کہ اب اس کی حالت کیے دبی؟

کے ہمیں اس کی بیاری محسوس نہیں ہوئی ہے (اور میری ہے) یہ بکریاں آپ لے جائیں، نبی طبیقانے فرمایا پنچاتر کراس می سے صرف ایک بکری لے لواور باتی اسے واپس لوٹا دو۔ اس طرح ایک دن میں نبی طبیقا کے ساتھ صحراء کی طرف نکلا، وہاں پہنچ کر نبی طبیقانے فرمایا ارے بھئی! دیکھوہ تہمیں کو اس چیز دکھائی دیے دری ہے جو مجھے جھیا ہے؟ (اور آٹرین جائے) میں نے عرض کیا کہ مجھے تو اس درخت کے علاوہ کوئی الی

آئیں، نی طیان نے پوچھا کہ تمہارا بچ کیسار ہا؟اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی تم جس نے آپ کوخل کے ساتھ جمیجا ہے، اس

مرانی اور بظاہر میدور خت بھی آ رئیس بن سکتا، نی طینیا نے پوچھااس کے قریب کیا ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ جگہنیں دکھائی دے رہی اور بظاہر میدور خت بھی آ رئیس بن سکتا، نی طینیا نے پوچھااس کے قریب کیا ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ اس جاران سے کہا کہ اس جاران سے کہا کہ رسول اللہ می اللہ اور درخت ہے، نی طینیا نے فر مایاتم ان دونوں درختوں کے پاس جاران اور ان سے کہا کہ رسول اللہ می اللہ کے اور نی طینیا نے قضاء حاجت رسول اللہ می ایک اور نی طینیا نے قضاء حاجت فر مائی، پھروا پس آ کرفر مایاان سے جا کر کہدو کہ نی طینیا تمہیں تھم دیتے ہیں کہ اپنی جگہ چلے جاری چنا نچہ ایسانی ہوا۔

رون ، برود بال برود بال بین بالید است کی باس بینا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نی بالید کے سائے آکرانی گردن اللہ دی اور پھراس کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گئے، نی بالید ان فرمایا ارب بھی ادیکھوں بیاونٹ کس کا ہے؟ اس کا معالمہ ججیب محسوس ہوتا ہے، چنانچ بین اس کے مالک گی تلاش بین لکلا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک انساری آدی ہے، بین نے اس بلایا اور نی بین بالید ان کی خدرا! مجھے اور آت بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک انساری آدی ہے، بین نے اس بلایا اور نی بین بالید ان کی خدرا! مجھے اور آت بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک انساری آدی ہے، بین نے ہا کہ بخدا! مجھے اور آت بی معلوم نہیں ، البتہ انتی بات ضرور ہے کہ ہم اس پر کام کرتے تھے اور اس پر پانی لا دکر لاتے تھے، کیکن اب بیپ پانی لانے سے عاجز آسمیا تھا ، اس لئے ہم نے آج رات مید شورہ کیا کہ اس نے کہا کہ ایک کہ اس کی کوشت تھیم کردیتے ہیں ، نی بائیلا نے فر مایا ایسامت کرو ، بیر میں تھی جوے درو ، یا قیم ڈ دے دو ، اس نے کہا یا رسول اللہ! بیآ ہے کا ہوا ، نی بائیلا نے اس پرصد قد کی علامت لگائی اور اسے ان کے ساتھ ہی جوے دیو ۔

(١٧٦٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَكِيعٌ مُرَّةً يَعْنِى النَّقَفِيَّ وَلَمْ يَقُلُ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ ثُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا بِهِ لَمَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا بِهِ لَمَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اخُرُجُ عَدُوَّ الله أَنَا رَسُولُ الله قَالَ فَبَرَأً قَالَ فَآمَدَتُ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَخَيْءًا مِنْ سَمْنٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خُدِ الْآقِطَ وَالسَّمْنَ وَأَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدًّ عَلَيْهَا الْأَخْرَ

(۱۷۲۹) حضرت یعلی بن مرہ نگانی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی طبیقا کے پاس اپنا ایک بچہ لے کرآئی اور کہنے تھی یا اس اپنا ایک بچہ لے کرآئی اور کہنے تھی یا رسول اللہ! اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، نبی طبیقا نے اس کا منہ کھول کر اس میں تین مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈ الا اور فرمایا'' بسم اللہ کا بندہ ہوں، اے دشمن خدا! دور ہو' وہ بچہاس وقت ٹھیک ہوگیا، اس کی مال نے دومینڈھے، پچھے پنیراور پچھ تھی نبی طبیقا کی خدمت میں چیش کیا، نبی طبیقا نے فرمایا پنیر، تھی اور ایک مینڈھا لے لواور دوسرا اللہ کی دومین کردہ

( ١٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مَسَحَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَأَصَبْتُ شَيْئًا مِنْ حَلُوقٍ فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ وَتَرَكِنِي قَالَ فَرَجَعْتُ وَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ إِلَى الصَّلَاةِ الْأَنْحَرَى فَمَسَحَ

المناه المؤرض المناه متواسم المناه ال كمسنكالشاميين

وَجْهِي وَقَالَ عَادَ بِحَيْرِ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ

(۱۷۹۲) حفرت یعلی ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نی مائیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تھبیرسے پہلے اپنے ساتھیوں کے چروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، میں نے ''خلوق'' نای خوشبولگار کھی تھی البذائی ملیجانے دیگر صحابہ انتظام کے چروں پر تو ہاتھ پھیرا

کیکن مجھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جا کراہے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہواتو نی ط<sup>یبی</sup>انے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرکر فر مایا اجتھے دین کے ساتھ واپس آئے ،علا ( یعلی )نے توبہ کر لی اور ان کی آ واز آسان تک پیٹی ۔

( ١٧٦٩٣ ) حَلََّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ مُوَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيُبَارِكُ عَلَيْنَا قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَمَسَحَ وُجُوهَ الَّذِينَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَادِى وَلَرَكِنِي وَذَٰلِكَ أَنِّي كُنْتُ دَخَلْتُ عَلَى أُنْتٍ لِى فَمَسَحْتُ وَجُهِى بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَقِيلَ لِى إِنَّمَا تَرَكَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِوَجْهِكَ فَالْطَلَقْتُ إِلَى بِشْرٍ فَلَدَخَلْتُ فِيهَا فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ إِنِّي حَضَرْتُ صَلَاةً أُخْرَى فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ وَجُهِي وَبَرَّكَ عَلَى وَقَالَ عَادَ بِنَحْيُرِ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ

(۱۷۹۳) حضرت یعلی ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مانیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تنبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے

چروں پر ہاتھ چھے اسے میں نے ''خلوق' نامی خوشبولگا رکھی تھی البذائی ملینا نے دیکر صحابہ معلقہ کے چروں پر تو ہاتھ چھے ا کین مجھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جا کراہے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہواتو نبی طبیقانے میرے چیرے پر ہاتھ پھیر کر

فر مایا اجھے دین کے ساتھ واپس آئے ،علا ( یعلی ) نے تو بہ کر لی اور ان کی آ واز آ سان تک پیٹی ۔

( ١٧٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ أَوْ أَبِى حَفْصٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ خَلُوقًا فَقَالَ ٱلْكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ

لَا قَالَ فَاذْهَبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ [قال الترمذي: حسن وقال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٨١٦،

النسائي: ٨/٢٥١)]. [انظر: ١٧٧١].

(۱۷۹۴) حضرت یعلی ناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلانے مجھ پر'' خلوق'' نامی خوشبو لگی ہوئی دلیکھی تو یو چھا کہ کیا

تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ،فر مایا تو جا کراہے دھوا وروو بارہ مت لگا تا۔

( ١٧٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ ٱلْيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَغُسَلْتُهُ ثُمَّ لَمُ أَعُدُ [احرجه الطبراني في الكبير (٦٨٥). اسناده ضعيف]. [انظر بعده].

(۱۷۹۵) حضرت یعلی ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مُلیٹا نے مجھ پر زعفران کے نشان دیکھے تو فرمایا جا کرا سے تمین مرتبہ

و مواور دوباره مت لگانا چنانچ ش نے اسے دحولیا اور دوبارہ نہیں لگایا۔

( ١٧٦٩٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ ٱتَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَیَّ صُفْرَةٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ آعُدُ

(۱۹۲۱) حضرت لیعلی ٹھائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے جھے پرزعفران کے نشان دیکھے تو فرمایا جا کراس تین مرتبہ دھواوردوبارہ مت لگانا چنانچے شل نے اسے دھولیا اور دوبارہ نہیں لگایا۔

#### (١٧٦٩٧) حَدِّثَنَا

(١٩٤١) ہمارے پاس دستیاب نتے میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا'' لکھا ہواہے۔

( ١٧٦٩٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَالَ الْحَمَّلَةِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّى جَعَلَ الْعُتَسَلْتُ وَتَخَلَّقُتُ بِخَلُوقٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّى جَعَلَ يُجَافِى يَدَهُ عَنْ الْخَلُوقِ الْمَرَوْتُ عَلَى رَكِيَّةٍ فَجَعَلْتُ الْعُلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ الْرَوَّجُتَ قُلْتُ لَا قَالَ لِى اذْهَبُ فَاخُولِ النَّرَوَّجُتَ قُلْتُ لَا قَالَ لِى اذْهَبُ فَاغُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَادَ بِخَيْدٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن فَلَمَّا رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَادَ بِخَيْدٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن فَلَمَّا رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَادَ بِخَيْدٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن فَرَيْدَةُ وَلَا عَادَ بِخَيْدٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن

(۱۹۸۸) حفرت بعلی ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی مائی جب نماز کے لئے کمڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چروں پر تو ہاتھ پھیرا چروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، میں نے'' خلوق'' نامی خوشبولگا رکھی تھی لہذا نبی مائی نے دیگر صحابہ ٹوکڈ کھی چروں پر تو ہاتھ پھیرا لیکن مجھے چھوڑ دیا، میں نے والی جاکراسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی مائی ہے میرے چرے پر ہاتھ پھیرکر فر مایا اجھے دین کے ساتھ والی آئے ، علا ( یعلی ) نے تو ہرکی اور ان کی آ واز آسان تک پنجی۔

( ١٧٦٩٩) حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ أَبِي اللَّيْثِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ الْنَي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ عَلَيْهِ خَاتَمْ مِنْ الدَّهَبِ عَظِيمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُزَكِّى هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا زَكَاةُ هَذَا فَلَمَّا أَدْبَرُ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْرَةً عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ [احرحه البيهةي في الكبرى (٤/٤). اسناده ضعيف حداً].

(۱۹۹) عفرت یعلی نظفت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفیا کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا جس نے سونے کی ایک بہت بزی (بھاری) انگوشی پہن رکھی تھی، نی طفیا نے اس سے پوچھا کہ کیاتم اس کی زکو ۃ اداکرتے ہو؟ اس نے پوچھا یارسول اللہ! اس کی زکو ۃ کیا ہے؟ جب وہ والیس چلا گیا تو نی طفیا نے فرما یا بیاس کے لئے ایک بہت بزی چنگاری ہے۔

مُناهُ المَوْرُةُ بِلِي مِنْ اللَّهُ اللَّ ( .٧٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْداللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُوَّةَ ٱنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسَا فَأَتِيَ بِرَجُلٍ شَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ فَقَالَ لَٱقْطَعَنَّ لِسَانَكَ فَقَالَ لَهُ يَعْلَى آلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَسَرَكُهُ (۱۷۷۰) حفرت یعلی ناتی کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ'' زیاد'' کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، زیاد کے پاس ایک آ دمی کو لا یا میاجس نے کوئی شہادت دی، زیاد نے اس کی موائ کو بدل دیا اور کہنے لگا کہ میں تیری زبان کا ف والوں گا، حضرت يعلى التنوّ نيس كرفر مايا كيايس تهييس في ماييا سي من الك عديث ندسنا وك؟ يس في من الله كويفر مات موت سنا ب كەللەتغالى فرماتا ہے ميرے بندول كامثلەمت كرو،اس پرزيادنے اسے چھوڑ ديا۔ ( ١٧٧٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَعْيَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُودٍ عَنْ آبِي قَايِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُوَّةَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَحَدَ أَرْضًا بِغَيْرٍ حَقَّهَا كُلُّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُوابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ [اعرحه ابن ابي شيبة ٢٥/٦، وعبد بن حميد (٢٠٦). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٧٧١٢]. (١٥٢١) حصرت يعلى بن مره و المنظر سے مرومي ہے كميں نے نبي اليا كو بيفرماتے ہوئے ساہے كہ جو تف ناحق زمين كاكوئى حصد لیتا ہے، اس مخص کو قیامت کے دن اس بات پرمجور کیا جائے گا کہ وہ اس کی مٹی اٹھا کرمیدانِ حشر میں لے کرآ ئے۔ (١٧٧.٢) حَدَّثْنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ حَيْبِ بْنِ أَبِي جُبَيْرَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ سِيَابَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِي حَاجَةً فَأَمَرَ وَذُيَتَيْنِ

يعلى بن سيابه فال فتت مع البي ملكي المدور وسلم على المراب الله على المراب المر

(۱۷۷۰۲) حضرت بیعلی بن مرہ نگائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طابیا کے ساتھ کسی سنر پرلکلا، نبی طابیا نے قضاء حاجت کا ارا دہ کیا تو دو درختوں کو تھم دیا، وہ ل مسلح ، پھرتھم دیا تو اپنی اپنی چکہ پروالیں چلے مسلے ،

ای طرح ایک دن میں نی طابع کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا اور نی طابعہ کے سامنے آ کراپی گرون

ڈال دی اور پھراس کی آتھوں ہے آنسو بہنے لگے، نبی ماپیلانے فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ بیاونٹ کیا کہدرہاہے؟ بیے کہدرہاہے کہ اس کاما لک اے ذریح کرنا جا ہتا ہے، نی علیہ ان اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کیا تم اسے جھے ببد کرتے ہو؟ اس نے کہایارسول الله! يه مجمع بهت مجبوب ہے، ني وايس فر مايا پھراس كے ساتھ اچھاسلوك كرنا ،اس نے كمايا رسول الله! اب مل اسي كسي مال کا تناخیال نہیں رکھوں گا جتنا اس کا رکھوں گا، چرنی طبیقا کا گذرایک قبر پر ہواجس میں مردے کوعذاب ہور ہاتھا، نی طبیقان فر مایا اے کسی بوی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، پھر نی مایا نے اس کی قبر پر ایک نبنی گاڑنے کا تھم دے دیا اور فر مایا ہوسکتا ہے کہ جب تک بیمررے،اس کےعذاب میں تخفیف رہے۔

( ١٧٧.٣ ) حَلَّاتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّاتَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْلَلَةَ عَنْ جَبِيبٍ بْنِ أَبِي جُبَيْرَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَنْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْفَبْرِ يُعَذَّبُ فِى غَيْرِ كَبِيرٍ ثُمَّ دَعَا

بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتُ رَطْبَةً (۱۷۷۰س) حضرت یعلی ناتش سے مروی ہے کہ نی علیا ایک قبر کے پاس سے گذر بو قر مایا کداس قبر والے کوعذاب مور با

ہے، کیکن وہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہے، چھر نبی ملیا نے ایک ٹہنی متکوائی اور اسے اس قبر پرر کھ دیا اور فر مایا جب تک بیرتر رہے گی، مكن بے كداك كے عذاب يل اس وقت تك تخفيف رہے۔

(١٧٧.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيُّ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ قَالَ فَاسْتَمْثَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ وُهَيْبٌ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ وَحُسَيْنَ مَعَ غِلْمَانِ يَلْعَبُ فَآرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ حَتَّى آخَذَهُ قَالَ فَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ وَالْأَخْرَى تَحْتَ ذَفْيِهِ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَتَلَهُ وَقَالَ حُسَيْنٌ مِنِّى وَآنَا مِنْ حُسَيْن أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنْ الْأُسْبَاطِ [حسنه الترمذي وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٤٤، الترمذي: ٣٧٧٥)

(۱۷۷۰) حفرت يعلى اللؤسے مروى ہے كدايك مرتبه في اليكا كى دعوت ميں كھانے برتشريف لے محے، في اليكاجب ان لوگوں کے پاس پنچ تو دیکھا کہ حضرت امام حسین فائذ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نی ماید انہیں بکڑنے کے لئے آگے بز ھے تو حضرت امام حسین ٹائٹ مجمی ادھر بھاگ جاتے اور مجمی ادھر، نبی مالیا انہیں بنسانے لگے، یہاں تک کہ انہیں پکڑلیا، پھر ایک ہاتھان کی گدی کے بنچ رکھااور دوسر اٹھوڑی کے بنچ ،اوران کے منہ پراپنامبارک مندر کھااور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ، اللہ اس مخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین ایک پورا مروہ اور قبیلہ ہے۔

هي مُنالَا امَانُ بَنْ بَلِ يَهُومُونَ بِي يَهُومُونَ فِي اللهُ الشَّا عِنْدِينَ فِي ٢١٠ ﴿ اللَّهُ الشَّا عِنْدِينَ فَي اللَّهُ الشَّا عَنِينَ اللَّهُ الشَّا عَنِينَ اللَّهُ السَّالُ الشَّا عِنْدِينَ فَي اللَّهُ اللَّ

( ١٧٧.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ خُنْيِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِى الْعَامِرِى آنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّ آخِرَ وَطُأَةٍ وَطِنْهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجٍ [صححه الحاكم (١٦٤/٣) وقال الألباني: صحيح محتصراً (ابن ماجة :٣٦٦٦). اسناده ضعيف].

(4-22) حفرت یعلی فٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین ٹٹائٹ نی بائٹا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، نی بائٹا نے انہیں سینے سے لگالیا اور فرمایا اولا دبخل اور بزدلی کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ آخری پکڑ جورحمان نے کفار کی فرمائی، وہ ''مقام دیج'' میں تھی۔

فانده: "وج" طاكف كايك علاقع كانام تعاجس ك بعدني ملينه في وكي غزوة بين فرمايا

( ١٧٧.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ قَالَ فَهَرَأَ فَاهْدَتُ لَهُ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنُ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى إِراحِي: الْكَافِطُ وَالسَّمْنَ وَخُذُ آحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الْآخَرَ و قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ آبِيهِ وَلَمْ يَقُلُ يَا يَعْلَى [راحع:

[1779]

(۱۷۵۰۱) حفرت یعلی بن مره نقافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نی علیا کے پاس اپنا ایک بچہ لے کرآئی اور کہنے گی یارسول اللہ! اس بچے کوکوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، نبی علیا نے اس کا منہ کھول کراہی میں تین مرتبہ اپنالعاب دہن ڈالا اور فر مایا ''بہم اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں ، اے دہمن خدا! دور ہو' وہ بچہ اس وقت تھیک ہوگیا، اس کی مال نے دومینڈ سے ، پچھ پنیراور پچھ کی نبی علیا کی خدمت میں چیش کیا ، نبی علیا نے فر مایا اے بیعلی! پنیر، تھی اور ایک مینڈ ھالے لواور دومراوالی کردو۔

( ١٧٧.٧) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا الْآغَمَشُ عَنُ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرُو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنْزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِيَ اثْتِ تِلْكَ الْآشَاثَتَيْنِ فَقُلُ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْمُرُ كُمَّا أَنْ تَجْتَمِعًا فَآتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ فَوَثَبَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى فَاجْتَمَعَنَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَتَوَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَلَئَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَالِهَا [ضعف البوصيرى اسناده وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٩) اسناده ضعيف].

(ے • ے ا) حضرت یعلی بن مرہ تا تفقی سے مروی ہے کہ ایک دن میں نی طینا کے ساتھ صحراء کی طرف لکلاء ایک مقام پر پینی کر نی طینا نے فرمایاتم ان دونوں درختوں کے پاس جاؤاوران سے کہا کہ رسول الله مَالِيَّةُ مِنْ مَهم دیتے ہیں کہ الله کاؤن سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ المارين الشاعيتين ﴿ مُنالًا المَرْانُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ الله

ا کھے ہوجاؤ، چنانچہوہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور نی ملائیانے قضاء حاجت فر مائی، پھروالیس آ کرفر مایاان سے جا کر کہدو کہ نی ملائیا تمہیں تھم دیتے ہیں کہانی اپنی جگہ چلے جاؤ، چنانچہ ایسانی ہوا۔

(۱۷۷.۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا مَعُمَّوْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الشَّقْفِى قَالَ ثَلَاثَةُ الشَّيَاءَ رَآيَّتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مُعَهُ إِذْ مَرَرُنَا بِيعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرِ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرِ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرِ عَلَيْهِ فَلَمَّالَ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَجْرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَيْمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا إِلَيْهِ فَالَ لَهُمْ مَعِيشَةٌ عَيْرُهُ قَالَ آمَا إِذْ ذَكُونَ هَذَا مِنْ آمْرِهِ فَإِنَّهُ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَى وَقِلْلَا الْعَلْمِي وَقِلْلَا الْعَلْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَى وَسُولُ اللَّهِ فَالَ ثُمْ سَوْنَا فَعَرَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَافِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّه عَلَى وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّه الْعَلَى الْعَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّه الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَل

پھرہم روانہ ہوئے ،ایک مقام پر نبی طینا نے پڑاؤ کیا ،اور نبی طینا سو کئے ،ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا لکلا اور نبی طینا پر سایہ کرلیا ،تھوڑی دیر بعد واپس چلا گیا ، جب نبی طینا بیدار ہوئے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا ، نبی طینا نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے جھے سلام کرنے کی اجازت ما تکی تھی جواللہ نے اسے دے دی۔

مُنالِمَا اَمَٰذِينَ إِلَيْهِ مِنْ الشَّا عِنْدِ مِنْ الشَّالِينَ الشَّالِينَ الشَّالِينَ الشَّالِينَ الشَّالِ دوران سفر ہمارا گذرا کیے عورت کے پاس سے ہواجس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، وہ کہنے تکی یارسول اللہ!اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، دن میں نجانے کتنی مرتبداس پراٹر ہوتا ہے؟ نبی مالیا انے فرمایا اسے مجھے پکرا دو،اس نے پکرادیا، بی مائیانے اس بچے کواپنے اور کجاوے کے درمیان بٹھالیا، پھراس کا منہ کھول کراس میں تین مرتبه اپنالعاب و بن الا اور فرمایا ' دبسم الله، میں الله کا بنده مول، اے دشمن خدا! دور مو' بیکه کرده بچداس کی مال کے حوالے کیا

اور فرمایا جب ہم اس جکہ سے والی گذریں قد ہمارے پاس اے دوبارہ لانا اور بتانا کہ اب اس کی حالت کیے رہی؟ پھر ہم آ مے چل پڑے، واپسی پر جب ہم دوبارہ وہاں پنچے تو ہمیں اس جگہ پراس عورت کے ساتھ تین بکریاں بھی نظر آئي، ني عليهان يوجها كتمهارا يحكيمار با؟اس في جواب دياكماس ذات كالتم جس في آب كوش كم ساته بعيجاب،اب تک میں اس کی بیاری محسور نہیں ہوئی ہے (اور سیج ہے)۔

( ١٧٧.٩ ) حَلََّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ حَلَّاتِنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَلَّتِهِ حُكَيْمَةَ عَنْ آبِيهَا يَعْلَى قَالَ يَزِيدُ فِيمَا يَرُوِى يَعْلَى بْنُ مُوَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَقَطّ لْقَطَةُ يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ سِنَّةَ أَيَّامٍ [احرحه

الطبراني في الكبير (٧٠٠) اسناده ضعيف].

(١٤٤٠٩) حضرت يعلى التأثؤ سے مروى ہے كه ني ماينا نے ارشاد فرما يا جو تفعل كوئى كرى بردى چيز 'جومقدار ميں تعوزي مومثلاً

درہم یاری وغیرہ'' پائے تو تمین دن تک اس کا علان کرے ،اس سے مزیدا ضافہ کرنا جا ہے تو چھدن تک اعلان کرے۔ ( ١٧٧١. ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ٱبِى عَمْرَةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى قَالَ مَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَآيْتُ فَلَكُّو آمُو الصَّبِيِّ وَالنَّحْلَتَيْنِ وَٱمْرَ الْبَعِيرِ إِلَّا آنَّهُ قَالَ مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ زَعَمَ آنَّكَ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ قَالَ صَدَفُتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا قَدُ أَرَدُتُ ذَلِكَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَا أَفْعَلُ [احرحه الطبرانى فى

الكبير (٦٨٠). اسناده ضعيف].

(۱۷۷۱) حفرت يعلى الأنتاب مردى بكر مين نبيل محمتا كرس فض نے ني اليا كا ايم مجزات ديكھے مول م جويس نے د کھے ہیں، پھرانہوں نے بچے، در محقوں اور اونٹ کے واقعات بیان کیے، البتداس میں میکی ہے کہ نبی مایشانے فرمایا کیا بات ہے تمہارااونٹ تمہاری شکایت کررہا ہے، کیم پہلے اس پر پانی لا دکرلاتے تھے، جب یہ بوڑھا ہو کمیا تو ابتم اسے ذرج کردیتا چاہتے ہو؟اس نے کہا کہ آ پہنچ فرمار ہے ہیں،اس ذات کی تھم جس نے آ پ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، دیبرایبی ارادہ تھا،کیکن اب میں ایبانہیں کروں گا۔

( ١٧٧١١ )حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

من مناه المؤين النظامين النظام النظا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثَّلُوا بِعِبَادِى [اعرحه الطبراني في الكبير (٦٩٧). اسناده ضعيف]. [راجع: ١٧٧٠٠].

(۱۱۷۱) حفرت یعلی کالٹ ہمروی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو پیفرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندوں کا

شارمت کرو۔

( ١٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو يَعْفُورٍ عَبْدُ الْرَحْمَنِ جَدَّى حَدَّثَنَا آبُو ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ النَّقْفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ آرْضًا بِغَيْرٍ حَقِّهَا كُلُفَ آنُ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ [راحع: ١٧٧٠١].

(۱۷۱۲) حفرت یعلی بن مرہ دی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ماید کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو محف ناحق زمین کا کوئی حسلیتا ہے، اس محف کوقیامت کے دن اس بات پرمجور کیا جائے گا کہ وہ اس کی مٹی اٹھا کرمیدان حشر میں لے کرآ ئے۔

( ١٧٧١٣ ) خَدَّنَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ السَّاثِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ لِى يَا يَعْلَى مَا هَذَّا الْخَلُوقُ ٱلْكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبُ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدُ [احرحه الحديدى (٢٢٨).

اسناده ضعیف]

(۱۷۷۱) حفرت لیعلی ناتش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بلیٹا نے مجھ پر'' خلوق'' نامی خوشبو کی ہوئی دیکھی تو پہنچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ،فر مایا تو جا کراہے تین مرتبہ دھواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٧٠٤) حَلَّانَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى شَيْبَةَ حَلَّانَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُوَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَمْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطُوَّقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ [صححه ابن حبان (١٦٤٥). اسناده ضعيف].

(۱۷۷۱) حفرت یعلی بن مرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو محض ناحق زمین کا کوئی حصہ بالش برابر بھی لیتا ہے، اس محض کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے سیاتویں زمین تک کھودے، پھروہ

اس کے ملے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔

( ١٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ بُنَ عَمْرٍو أَوْ أَبَا عَمْرِو بُنَ حَفْصٍ الثَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَلَّقًا فَقَالَ ٱلْكَ امْرَأَةُ قُلْتُ لَا قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدُ [راحع: ١٧٦٩٤].

مندنا اکموری بی مسند الشار میدند متری کی ایک مرتبه نی طابع نے جمع پر ' خلوق' نای خوشبو کی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا (۱۷۷۵) حضرت یعلی ناتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبه نی طابع اے جمع پر ' خلوق' نای خوشبو کی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا

تہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ،فر مایا تو جا کراسے تین مرتبدد حواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٧١٦) حَدَّلْنَا سُرِيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّلْنَا عُمَرُ بُنُ مَيْمُونِ بُنِ الرَّمَّاحِ عَنُ أَبِي سَهْلِ كَثِيرِ ابْنِ ذِيَادِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَنْ عَمْدِ وَبْنِ عُثْمَانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّهَى إِلَى مَضِيقٍ عَمْدٍ وَبْنِ عُثْمَانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّهَى إِلَى مَضِيقٍ هُو وَأَصْحَابُهُ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَآمَرَ الْمُؤَمِّنَ

هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَلَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ أَوْ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وَمَا مِنْ الرَّكُوعِ أَوْ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ

(۱۷۵۱) حضرت یعلی بی تشخیر می می که ایک مرتبه نبی علیظا اپنے سیحابہ شکاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ میں ہتے ، نبی علیظا سواری پر سوار ہے ، او پر سے آسان برس رہا تھا اور نیچ سے ساری زمین کملی تھی ، نماز کا وقت آسی ، نبی علیظا نے مؤذن کو تھم دیا ، اس نے اذان دی اور اقامت کبی ، نبی علیظا نے اپنی سواری کو آسے کر لیا اور اسی حال میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھا دی ، اور سیدے کورکوع کی نسبت زیادہ جھکتا ہوا کیا۔

#### حَدِيثُ عُتِبَةً بْنِ غَزُوانَ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَا لَيْمِيِّ مَا لَا لَيْمِيِّ

### حضرت عتبه بنغزوان طافئة كي حديثين

(١٧٧١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِى عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْمٍ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ عُتُبَةَ بْنَ غَزُوانَ يَقُولُ لَقَدُ رَآيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامُ إِلَّا وَرَقُ الْخِبَّةِ حَتَّى قَرِحَتُ آشَدَاقَنَا [انظر: ١٧٧١، ١٧٧١، ٢٠٨٥، ٢٠٨٨].

رے احدا) سرے مبید بی طروان اداوی میں ہوت ہوت ہورے ہاں سوائے بیول کے پتوں کے کھانے کے لئے پھینیں ہوتا تھا کرنے والوں میں سات افراد کا ساتواں تھا، اس وقت ہمارے پاس سوائے بیول کے پتوں کے کھانے کے لئے پھینیں ہوتا تھا

جس کی وجہ سے ہمارے جزرے جیل گئے تھے۔

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا بَهُوُ بُنُ آسَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَمُنِي ابْنَ هِلَالِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَجُودَ خَطَبَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَمِدَ خَطَبَ عُنْبَةُ بُنُ غَزُوانَ قَالَ بَهُزُ وَقَالَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَمِدَ اللّهَ وَالنّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتُ بِصَرْمٍ وَوَلَّتُ حَدَّاءَ وَلَمْ يَنُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ اللّهَ وَالنّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذَكُ بِصَرْمٍ وَوَلَّتُ حَدَّاءَ وَلَمْ يَنُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةً كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَنْصَابُهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضْرَيْكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ اللّهِ قَانَتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضْرَيْكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا آنَّ الْحَجَرَ يُلُقَى مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فَيَهُوى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدُرِكُ لَهَا قَمُوا وَاللّهِ لَتَمْلَوُنَهُ ٱلْعَجِبْتُمُ وَاللّهِ

(۲۹۲۷)، وابن حبان (۲۱۲۱)]. [راجع: ۱۷۷۱۷].

(۱۷۷۱) ایک مرتبه حضرت متبه ناتی نے خطبه دیتے ہوئے شروع میں اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور اما بعد کہد کرفر مایا کہ دنیا اس بات کی خبر دے دبئی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ پیٹے بھیر کر جانے والی ہے اور اس کی بقاء اتی بی رہ گئی ہے جتنی کسی برتن کی تری ہوتی ہے جو پینے والا چھوڑ دیتا ہے ، اور تم ایک ایسے کھر کی طرف خطل ہونے والے ہو جے کہی زوال نہیں آئے گا، للذا بہترین اعمال کے ساتھ اس کھر کی طرف خطل ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں سے بات بتائی گئی ہے کہ ایک پھر جہنم کے دہانے سے لڑھکا یا جائے گا تو وہ سترسال تک گرتا جائے گا لیکن اسکی تہدتک نہیں بینج سکے گا، بخدا! اسے ضرور بجرا جائے گا، کیا جہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے؟

اورہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جنت کے دونوں کناروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت واقع ہے،اوراس پر بھی ایک دن ایسا مسافت واقع ہے،اوراس پر بھی ایک دن ایسا مسرور آئے گا کہ وہ رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی،اور بیس نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب بیس نبی مائیلا کے ساتھ اسلام تبول کرنے والوں بیس سے ساتو ال فردتھا،اس وقت بھارے پاس سوائے ورضوں کے بیوں کے کھانے کے لئے کے فرنیس ہوتا تھا،جس کی وجہ سے ہمارے جبڑ ہے جہل گئے تھے۔

ایک دن جھے ایک چا در لمی، میں نے اسے اپنے اور سعد کے درمیان دو حصول میں تقسیم کرلیا، چنانچہ وہ نصف چادر انہوں نے تہبند کے طور پر باندھ لی اور نصف میں نے بائدھ لی، اور اب ہم میں سے ہرایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے، میں اس بات سے اللّٰد کی بناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنی نظروں میں خودکو ہڑا عظیم مجموں جبکہ میں اللّٰد کے نز دیکے حقیر ہوں، اور نبوت کا جو سلسلہ تھا، وہ اب شمتم ہوگیا ہے اور اس کا انجام بادشاہت پر ہوگا اور عنقریب تم ہمارے بعد کے تھر انوں کو آزماؤ گے۔

حَديثُ دُكَيْنِ بُنِ سَعِيدِ الْخَثْعَمِى عَنِ النَّبِيِّ مَالنَّيْرُ

حضرت دكين بن سعيد عمى والفئة كي حديثين

( ١٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَثْعَمِى قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ آرْبَعُونَ وَآرْبَعُ مِانَةٍ نَسْآلُهُ الطَّقَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ قُمْ فَآعُطِهِمُ قَالَ هُ مُنْ اللَّهِ مَا عِنْدِى إِلَّا مَا يَقِيظُنِى وَالصَّبْيَةَ قَالَ وَكِيعٌ الْقَيْظُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَزْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قُمُ

فَاعُطِهِمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الْلَهِ سَمُعًا وَطَاعَةً قَالَ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ فَآخُوجَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ دُكِيْنٌ فَإِذَا فِى الْفُرْفَةِ مِنْ التَّمْرِ شَبِيهٌ بِالْفَصِيلِ الرَّابِضِ قَالَ شَأْنَكُمْ قَالَ فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ قَالَ لُمَّ الْتَفَتُّ وَإِنِّى لَمِنْ آخِرِهِمْ وَكَانًا لَمْ نَرُزَأُ مِنْهُ تَمْرَةً [صححة

قال قائحًد كل رجل مِنا حاجته ما شاء قال لم التفت وإنى بمن الحِرِهِم و كانا لم نرزا مِنه تمره [صححه لبن حبان (۲۰۲۸) وقال البغوى: لا اعلم لركين غير هذا اللحديث وقال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود:

. ۲۳۸ ه)]. [انظر: ۲۷۷۱، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۲۷۷۱، ۲۲۷۲۱].

(۱۷۷۱) حضرت دکین ٹٹاٹٹز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی دلیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم لوگوں کی کل تعدا د است الیس فریقی ہم اعمی نبر ہادوں سامین ایک خریر سے ایک مرتبہ نبر بادوں : جوزے عرفانوں فریاں بیٹر

چارسوچالیس افراد تھی، ہم لوگ نی طین کے پاس غلمی درخواست لے کر آئے تھے، نی طین نے حضرت عمر التلائے فرمایا کداشو اور انہیں غلہ دو، انہوں کے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس صرف اتنا غلہ ہے جو مجھے اور بچوں کو صرف چار مہینے کے لئے کافی ہوسکتا ہے، نی طین نے اپنا تھم دوبارہ و ہرایا، حضرت عمر ناتا تا کہنے گئے یا رسول اللہ! جو آپ کا تھم، میں ابھی پورا کرتا ہوں،

ہوستا ہے، ہی مدیوں کے اپنا ہم دوبارہ دہرایا، صرت مرتفاظ ہے سے یا رسوں اللہ: بواپ کا ہم، سی اسی پورا سرنا ہوں، چنائچہ حضرت عمر نگاٹنڈ کھڑے ہوگئے، ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے، وہ ہمیں لے کراپنے ایک کمرے میں پنچے، چائی نکالی، اور درواز ہ کھول دیا، دیکھا کہ کمرے میں بکری کے بیچے کی طرح مجمور کے دھیر گلے ہوئے ہیں، حضرت عمر نگاٹنڈنے فرمایا جتنالینا

چاہو، لے لو، چنانچہ ہم میں سے ہر فض نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق تھجوریں لے لیں ، میں سب سے آخر میں تھا، میں نے جوغور کیا تو ایسامحسوں ہوا کہ ہم سب نے مل کر بھی اس میں سے ایک مجود تک کم نہیں گی۔

( ١٧٧٢ ) حَلَّلْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكِيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَلِقِ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ رَاكِبًا وَأَرْبَعَ مِاتَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِعُمَرَ اذْهُبُ فَأَغْطِهِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

ِ بَقِى إِلَّا آصُعٌ مِنْ تَمْرٍ مَا أَرَى أَنْ يَقِيظَنِي قَالَ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ سَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَأَخْرَجَ عُمَرُ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ فَإِذَا شِبْهُ الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ لِتَأْخُذُوا فَآخَذَ كُلُّ زَجُلٍ مِنَّا مَا أَحَبَّ ثُمَّ

الْتُفَتُّ وَكُنْتُ مِنْ آخِرِ الْقَوْمِ وَكَانَا لَمْ نَرْزَا تَمُرَّةً

(۱۷۷۲۰) حضرت دکین ٹلائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم لوگوں کی کل تعداد ایس البس افرائیتی ہم ایگ نبی بادی کے ایس اس ال کی رخوار میں ایک کر میٹر نبی بادی ناجو میں میں مطاقعہ میں فران

چارسوچالیس افرادیمی ،ہم لوگ نبی ملیکا کے پاس غلہ کی درخواست لے کرآئے تھے، نبی ملیکا نے حضرت عمر می کا کان کے المو اور انہیں غلہ دو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاس صرف اتنا غلہ ہے جو مجھے اور بچوں کوصرف جارمینے کے لئے کافی

موسکتا ہے، نبی ملیا نے اپنا تھم دوبارہ و ہرایا، حضرت عمر نقاش کہنے گئے یا رسول اللہ! جوآپ کا تھم، میں ابھی پورا کرتا ہوں،

چنانچ حفزت عمر ڈاٹنٹ کھڑے ہو گئے ،ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے، وہ ہمیں لے کراپنے ایک کمرے میں پہنچے، جا بی نکالی، اور درواز ہ کھول دیا، دیکھا کہ کمرے میں بکری کے بچے کی طرح مجبورے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حفزت عمر ڈاٹنٹونے فرمایا جتنالینا

مناه امران بل ميند ستري الشامينين الشامينين الشامينين الشامينين الشامينين الشامينين الشامينين وابو، لےاو، چنانچہم میں سے برمخص نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجوریں لےلیں، میں سب سے آخر میں تھا، میں نے

جوفور کیا توابیا محسوس ہوا کہ ہم سب نے ال کرجمی اس میں سے ایک مجورتک کم نہیں گی۔ ( ١٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ الْعَثْقِيمِي قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِالَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ ٱتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسی جمی مروی ہے۔

( ١٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۷۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَديثُ سُراقةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم رَلَّاتُكُ

وعفرت سراقه بن مالك بن معشم طالين كي حديثين

﴿ ١٧٧٦٤ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَمْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَافَةَ بُنِ جُعْشُمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّالَةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي هَلُ لِي مِنْ أَجْرٍ أَسْقِيهَا قَالَ نَعُمْ مِنْ كُلِّ ذَاتِ كَبِلٍ حَوَّاءَ أَجُو [صححه ابن حبان (٤٢)، والحاكم (٣١٩/٣). وقال البوصيري: وهذا اسناد ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٨٦). قال شعيب: صحيح

اسناده حسن]. [انظر: ۱۷۷۲۷، ۲۷۷۲۱].

(١٤٤٢٣) حضرت سراقد ٹائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نی ملیا سے ان بھلے ہوئے اونوں کا مسلم بوچھا جومیرے حوض پر

آئيں تو كيا مجھے ان كو پانى چلانے پرا جروثواب ملے كا؟ ني مليك نے فرمايا ہاں! ہر تُرجگرر كھنے والے ميں اجروثواب ہے۔ ( ١٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم قَالَ

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي الْوَادِى فَقَالَ آلًا إِنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الُّقِيَامَةِ [صححه الحاكم (١٩/٣). وقال البوصيري هذا اسناد صحيح رحاله ثقات ان سلم من الانقطاع واشار

المزى الى ارساله. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٧٧). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۷۷۲۵) حضرت سراقہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیکا وادی میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا در کھو! قیامت سر سرار میں مجموع میں خطاع میں

تك كے لئے عمرہ، حج ميں داخل ہو كيا ہے۔

( ١٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مَكَّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الزَّرَّادَ يَقُولُ سَمِعْتُ

النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ صَاحِبَ عَلِى يَقُولُ سَمِعْتُ سُرَاقَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ تَحَلَّتُ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَوَاعِ (١٤٧٢) مِعْرِت مِراقَد ثَالِثَوْسِ مردى ہے كہ مِن نے نى طَیْلِ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے كہ قیامت تک کے لئے عمرہ مج

ر ۲۷۷۱) صرت مراقد خلائے طروی ہے کہ مات میں جاتھا۔ میں داخل ہوگیا ہے اور نبی طائی ججۃ الوداع میں جج قران فرمایا تھا۔

( ١٧٧٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الطَّالَةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِى قَدْ لُطُتُهَا لِإِبِلِى هَلُ لِى مِنْ آجُرٍ فِى شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِهٍ حَرَّاءَ آجُرٌ [راجع: ٢٧٧٤].

(۱۷۷۲) حضرت سراقہ نگائی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طالی ہے ان بھیکے ہوئے اونٹوں کا مسللہ یو چھا جومیرے حوض پر

آ كين توكيا مجھان كوپانى پلانے پراجروالواب ملے گا؟ نى عليہ نے فرمايا ہاں! ہر ترجگرر كھنے والے ميں اجروالواب ہے-( ١٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ بَلَهَنِي عَنْ سُرَافَةَ بْنِ

مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِحِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَهُ ٱلْا أُخْبِرُكَ بِالْهُلِ الْجَنَّةِ وَآهُلِ النَّارِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَمَّا آهُلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِتِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَأَمَّا آهُلُ الْجَنَّةِ الشَّمَةَاءُ الْمَعْلُهُ بُهِ نَ

(۱۷۷۲) حضرت سراقہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طینیا نے ان سے فر مایا سراقہ! کیا میں تنہیں اہل جنت اور اہل جہنم کے بار بے نہ بتا وُں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی طینیا نے فر مایا جہنمی تو ہروہ مخض ہوگا جو بخت دل ، تندخواور متکبر ہواور جنتی وہ لوگ ہوں گے جو کمز وراور مغلوب ہوں۔

﴿ ١٧٧٢٩ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ بَلَغَنِي عَنْ سُرَافَةَ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ

آلَةُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَهُ آلَا أَدُلُكَ عَلَى آعُظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ اللَّهِ قَالَ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ [صححه الحاكم

(١٧٦/٤). ووثق البوصيري رجاله واشر الى احتمال ارساله. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٦٦٧). قال

منام امرین بن میک مین ایک مین ایک مین ایک مین ایک مین است الف ایسان الف ایس

(۱۷۷۲۹) حفرت سراقہ فاتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیھ ہے ان سے فر مایا سرافہ! کیا بیل مہیں سب سے مصلافہ کہ بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نی ملیھانے فر مایا تمہاری وہ بیٹی جو''اپٹے شوہر کی وفات میا طلاق کی دجہ سے' تمہارے

پاس واپس جائے اور تہمارے علاوہ اسكاكوئى كمانے والا ندہو۔ ( ١٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّتَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ سُرَافَةَ بْنَ جُعْشُمِ دَخَلَ عَلَى رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوقِيَى فِيهِ قَالَ

آخُبَرَهُ أَنَّ سُرَافَةَ بُنَ جُعْشُم دَخُلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي وَجَعِهِ الّذِى تُوفَى فِيهِ قَالَ فَطَهِهُ قَالُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى مَا أَذْكُرُ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْكُرُهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّا سَأَلَتُهُ عَنْهُ أَنْ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ الطَّالَّةُ تَغْشَى حِيَاضِى وَقَدُ مَلَأَتُهَا مَاءً لِإِيلِى فَهَلُ لِى مِنْ أَجْرٍ أَنْ أَسْقِيَهَا مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمُ فِى سَفّي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءً آجُو لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٧٧٢].

(۱۷۷۳) حضرت سراقہ طاقت سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا، میں نے نبی علیہ سے سوالات پوچھنا شروع کر دیا جتی کہ میرے پاس سوالات ختم ہو مجھے تو نبی علیہ نے فرمایا پچھے اور یا دکرلو، ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے ریمی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ! وہ بھکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی بلانے پراجروثو اب

میں نے ریجی پوچھاتھا کہ یارسول اللہ! وہ بھطے ہوئے اونٹ جومیرے دوس پر آئیس تو کیا جھے ان لوپائی بلانے پر اجرواواب ملے گا؟ جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونوں کے لئے بھرا ہو، نبی دائیا نے فرمایا ہاں! ہر ترجگرر کھنے والے میں اجرواؤاب ہے۔ (١٧٧٨) حَدَّقْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدِّنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُرَافَةَ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الضَّالَةَ تَرِدُ عَلَى جَوْضِ إِيلِى هَلُ لِى أَجُو أَنُ السَّقِيَهَا فَقَالَ نَعَمُ فِي الْكَبِدِ الْحَوَّاى أَجُو إنعرهه عبدالرزاق (١٩٦٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. (١٤٧٣) حفرت مراقد ثَلَاظ سے مروی ہے کہ میں نی طیا کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا، میں نے نی طیا سے

سوالات پوچھنا شروع کر دیا جتی کہ میرے پاس سوالات ختم ہو گئے تو نبی طابیا نے فرمایا بچھاوریا دکرلو، ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے ریجی پوچھاتھا کہ یارسول اللہ! وہ بھٹلے ہوئے اونٹ جومیرے حض پرآئیں تو کیا جھے ان کو پانی پلانے پراجرو تواب ملے گا؟ جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لئے بحرا ہو، نبی طبیعانے فرمایا ہاں! ہرتر جگرر کھنے والے میں اجروثو اب ہے۔

وَآبِ عَنْ الْمَارِيْنِ الْمُعْمَدُ الْمُنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمَعْمَدُ اللّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ آنَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَاكِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَلُ لِلْأَبَدِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٧٨/٥). قال عشيب: صحيح لغيره رحاله ثقات الا ان فيه انقطاعاً]. [يتكرر بعده].

(۱۷۷۳) حضرت سراقہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابیہ ہے بوچھایارسول اللہ! بہتا ہے! کیا سفر جی میں عمرہ کا بیکم مرف ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی طابیہ نے فرمایا ہمیشہ کے لئے ہے۔

﴿ مُنْ الْمَامَةُ مِنْ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ( ١٧٧٣ ) حَلَيْنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِغْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمِ الْكِنَانِيِّ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ كَذَا فِي الْحَدِيثِ آنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عُمْرَتُناً هَذِهِ لِعَامِنا هَذَا أَوْ لِلْلَهَدِ قَالَ لِلْأَبَدِ [راحع: ١٧٧٣].

(٧٣٣) حضرت سراقد والنواع مروى بكرانبول نے نى مليا سے يو جھايارسول الله ايد بتايي اكياسفر ج مين عمره كايد

تعم صرف ہارے لیے ہے یا بیشد کے لئے ہے؟ نی طائ اے فر مایا بیشد کے لئے ہے۔

( ١٧٧٢٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِى قَالَ الزُّهْرِقُ وَآخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِحِيُّ

وَهُوَ ابْنُ آجِى سُوَافَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ آنَّ آبَاهُ آخْبَوَهُ آنَّهُ سَمِعَ سُوَافَةَ يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ فُرَيْشِ

يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ

فَتَلَهُمَا أَوْ ٱسَرَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِج ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا سُرَافَةُ إِنِّى رَأَيْتُ آنِفًا ٱسْوَدَةً بِالسَّاحِلِ إِنِّى أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَٱصْحَابَهُ قَالَ سُرَافَةُ فَعَرَفْتُ ٱلْهُمْ هُمُ

فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنْ رَآلِتَ فَلَانًا وَفَلَانًا انْطَلَقَ آنِفًا قَالَ ثُمَّ لِبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً حَتَّى قُمْتُ

فَلَخَلْتُ بَيْتِي فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَى وَأَخَذْتُ رُمُحِي

فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِرُمْحِي الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا

فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى رَآيْتُ ٱسْوَدَتَهُمَا فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمْ الصَّوْتُ عَثَرَتْ بِي فَرَسِي

فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَآهُوَيْتُ بِيَدَى إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَفْسَمْتُ بِهَا أَصُرُّهُمْ أَمْ لَا

فَخَرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَصُرَّهُمْ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْكَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُمْ عَفَرَتُ بِي فَرَسِي هَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بِيَدَى إِلَى كِنَانَتِي فَآخُرَجْتُ الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا

فَخَرَجَ الَّذِى ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُوَّهُمْ فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ وَرَكِبْتُ فَرَسِى فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِى حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ

﴾ قِرَائَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكُثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدَا

فَرَسِى فِى الْأَرْضِ حَتَّى بَلَفَتْ الرُّكُنِيِّينِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَزَجَرْتُهَا وَنَهَضُتُ فَلَمْ تَكُدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَاتِمَةً إِذْ لَا أَلْرَ بِهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِآبِي عَمْرِو بُنِ الْعَلَاءِ مَا

الْعَثَانُ فَسَكَّتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ هُوَ الدُّخَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ قَالَ الزُّهْرِئُّ فِي حَدِيثِهِ فَاسْتَفْسَمْتُ بِالْأَزُلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَنَادَيْتُهُمَا بِالْآمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْتُهُمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ

مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمُ آنَّهُ سَيَظُهَرُ آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ اللَّيْمَةَ وَٱخْتَرْتُهُمْ مِنْ ٱخْتَارِ سَفَرِهِمْ وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَ آنِي

﴿ مُنْكُا الْمُؤْنُ بِلَ مُنْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لی فی رُفَعَةِ مِنْ آدِیمٍ ثُمَّ مَضَی [صححه البحاری (٢٩٠٦)، وابن حبان (٥٦٢٨٠)، والحاكم (٦٧/٢)]. (١٤٤٣) حفرت سراقد الله عمروى ہے كه (ميرت تول اسلام سے پہلے بحرت كے موقع ير) كفار قريش كے كچوقاص

پھر میں تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھار ہا، اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور گھرچلا گیا اور اپنی یا ندی کو تھم دیا کہ ٹیلے کے پیچے میرا گھوڑا کے اور میر اانظار کرے، پھر میں نے اپنا نیز وسنجالا اور گھر سے نکل پڑا، میں اپنے نیزے سے زمین پر کئیر کھینچتا جلا جار ہا تھا یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ گیا، میں اس پرسوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑا دیا، میں ان کے اتنا تریب بہنچ گیا کہ ان کا جم مجھے نظر آنے لگا۔

جب میں ان دونوں کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی آواز سی جا سکتی تھی تو میرا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر بڑا اور میں ہمی اس سے
یچ آ بڑا، میں زمین سے اٹھا اور اپنے ترکش سے تیرنکا لے اور فال نکا لنے لگا کہ انہیں نقصان پہنچاؤں یا نہیں؟ فال میں وہ تیر
نگل آ یا جو مجھے تا پہند تھا بینی انہیں نقصان نہ پہنچاؤں ، لیکن میں نے تیر کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور دوبارہ گھوڑ سے پرسوار ہو گیا،
لیکن دوسری مرتبہ پھرائی طرح ہوا، تیسری مرتبہ جب میں قریب پہنچا اور نی طابیہ کی قراءت کی آواز سنائی و بینے گی، '' نی طابیہ
وائیس یا کی نہیں در کھوڑ سے تھے لیکن حضرت صدیق اکبر ٹائٹ بار بار اوھراوھر دیکھتے تھے'' تو میر سے گھوڑ سے کے اسکا دونوں
یاؤں گھٹوں تک زمین میں دھنس کئے ، اور میں پھر گر پڑا۔

میں نے ڈانٹ کراپنے کھوڑے کوا تھایا، وہ اٹھ تو گیالیکن اس کے پاؤں باہر نہیں نگل سکے، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو وہاں سے دھوئیں کا ایک بادل آسان تک چھاگیا، میں نے ایک مرتبہ پھرتیروں سے فال نکالی تو حسب سابق وہی تیر لکلا جو جھے تا پہند تھا یعنی انہیں نقصان نہ پہنچاؤں، چتا نچہ میں نے ان دونوں کوآ واز دے کراپی طرف سے اطمینان دلایا، اور دہ رک گئے، میں اپنے کھوڑے پرسوار ہوکران کے پاس پہنچ کیا۔

جب میرے ساتھ بیمعالمہ پیش آیا توای وقت میرے دل میں بیات جاگزیں ہوگئ تھی کہ نی مائی اکادین خالب آکر رہے گا، چنا نچہ میں نے نبی مائی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لئے دیت کا اعلان کردیا ہے، اور میں نے نبی عائی کوان کے سفر پرنکل پڑنے اور لوگوں کی جاسوی کے متعلق سب پھی بتادیا، پھر میں نے انہیں زادراہ اور سامان سفر کی پیش منظا اَمُون مَن المَّا اَمُون مَن المَّا اَمُون مَن المَّا الشَّا الشَّ الشَّا الشَّالُّ الشَّا الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ السَّالُّ الشَّالُ الشَّ الشَّالُ السَّلُّ الشَّالُ الشَّالُ ا

حَديثُ ابْنِ مَسْعَدَةً صَاحِبِ الْجُيوْشِ لَأَتْنَا

#### حضرت ابن مسعده دانشو کی حدیث

( ١٧٧٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَا آنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عُنْمَانُ بْنُ آبِى سُلَيْمَانَ عَنُ ابْنِ مَسْعَلَةَ صَاحِبِ الْجَيْشِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى ظَدْ بَلَذُنْتُ فَمَنْ فَاتَهُ رُكُوعِى أَذْرَكَهُ فِى بُطْءِ قِيَامِى وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى بَطِئَءِ قِيَامِى

(۱۷۷۳۵) حضرت ابن معد و ثانو ہم روی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طینی کو یفر ماتے ہوئے سنا کہ اب میراجیم بھاری ہوگیا ہے، اس لئے جس مخص سے میرارکوع فوت ہوجائے، وہ اسے میرے قیام کے درمیانی و تفے میں پالےگا۔

حَدِيثُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ مَكَّالْتُكُمْ

#### حضرت ابوعبدالله ولافؤ كي حديثين

(١٧٧٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّنَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِى نَضُرَةَ آنَّ رَجُلًا مِنُ السَّمَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُوَ يَبْكِى فَقَالُوا لَهُ مَا يُبْكِيكَ اللَّهُ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَفِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِى قَالَ بَلَى مَا يُبْكِيكَ اللَّهُ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ بِيَمِينِهِ فَبْضَةً وَأُخْرَى بِالْهَدِ وَلَكِذِهِ لِهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَالِى فَلَا آذْرِى فِى آتِى الْقَبْضَتَيْنِ آنَا [انظر: ٢٠٩٤٤ / ٢].

(۲۳۱) ابونظرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ڈھٹٹو''جن کا نام ابوعبد اللہ لیاجا تا تھا'' کے پاس ان کے پچھ ماتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ بچھی اور کہنے گئے کہ کیا نبی طینیا نے آپ سے بینیں فرمایا تھا کہ موجھیں تراشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ بچھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن میں نے نبی طینیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے وائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بحرکمٹی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹھی بحری، اور فرمایا پیر (مٹھی) ان (جہنیوں) کی ہے اور جھے کوئی پرواؤ نہیں، اب جھے معلوم نہیں کہ میں مٹھی میں تھا۔

مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

(۱۷۷۲۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخَبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ السَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدْحَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يَبْجِيكَ يَا أَبَا عَيْدِ اللَّهِ اللهِ يَعُلُ لِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِى قَالَ بَلَى عَيْدِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِى قَالَ بَلَى وَلَكِنِي سَيْعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ وَلَكُنَى سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِهِذِهِ وَلَا أَبَالِى فَلَا آدُرِى فِى أَيْ لَهُ لَهُ مَا أَدُرى فِى أَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَبَالِى فَلَا آدُرِى فِى أَيْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَالِى فَلَا آدُرِى فِى أَيْ اللهُ عَنْ إِنَّا وَاللهِ لَهُ إِنَّ أَلَا وَاحْنَ أَلُولُ مِنْ أَلُولُ وَلَا قَالُهُ مَا أَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعَلِّهُ وَلَا أَبُولِى وَلَا أَيْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا أَبُولُ مَا أَوْلِكُ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِى فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

(۱۷۵۳۷) ابونظر و کہتے ہیں کہ ایک سی ابی ٹاٹٹو ''جن کا نام ابوعبد اللہ لیا جاتا تھا'' کے پاس ان کے پھر ساتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ پوچی اور کہنے گئے کہ کیا نی طیٹا نے آپ سے بیٹیں فر مایا تھا کہ موفیجیں تراشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ جھے سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن میں نے نی طیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے وائیس ہاتھ سے ایک مٹی بحری مٹی بحری، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اور دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹی بحری، اور فرمایا یہ (جنیوں) کی ہے اور بیر (مٹی) ان (جنیوں) کی ہے اور جھے کوئی پروانیں، اب جھے معلوم نہیں کہ میں مٹی میں تھا۔

### حَديثُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ المَخْزُومِّي عَنْ أَبِيدٍ أَوْعَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدْهِ

#### جد عکر مدین خالد کی حدیث

(١٧٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى غَزُوَةٍ تَبُوكَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِآرُضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا عَنْهَا وَإِذَا كَانَ بِآرُضٍ وَلَسُنَمُ بِهَا فَلَا تَقُرَبُوهَا [راحع: ١٥٥٥].

(۱۷۷۳) عکرمہ بن خالد رہ اللہ ہوں ہے کہ نی علیا نے غزوہ ہوت کے موقع پرارشادفر مایا جب کس علاقے میں اطاعون کی وباء سیلے سے موجود ہوتو اب وہاں سے نہ نکلوادرا گرتمہاری غیرموجودگی میں بیوباء سیلے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔

#### حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ لْأَلْتُنْ

### حضرت ربيدبن عامر الطنؤكي حديث

( ١٧٧٦٩ ) حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهُمِ عَنْ رَبِيعَة بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ

اَلِطُوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكُوامِ [صححه الحاكم (٤٩٨/١). قال شعب: اسناده صحيح]. (١٤٤٣٩) معرت ربيد بن عامر المنافظ سے مروى ہے كہ ش نے ني الله كويدار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے "يَا ذَا الْجَلَالِ

(١٤٤٣٩) حطرت ربيد بن عامر فاتظ وَالْإِكْرَامِ" كَماتِه حِيْدربو-

حَدِيثُ عَبِٰدُ اللَّهِ بُنُ جَابِرٍ ثَالُثُوْ

### حضرت عبداللدبن جابر فالفؤكى حديث

( .١٧٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَعْنِى ابْنَ الْبَرِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ آهْرَاقَ الْمَاءَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ

يَرُدَّ عَلَى فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى وَآنَا خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَخُلِهِ وَدَخَلْتُ آنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسُتُ كَنِيبًا حَزِينًا فَخَرَجَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَهَّرَ فَقَالَ عَلَيْكَ الْمَسْجِدَ فَجَلَسُتُ كَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَهَّرَ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فُمَّ قَالَ آلَا أَخْبُوكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فُعَ قَالَ آلَا أُخْبُوكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

السّلام وَرَحمَهُ اللهِ وَعَلَيك السّلام ورحمه اللهِ وعليك السّلام ورحمه اللهِ وَحَلَيك السّلام وَرَحمه اللهِ بُنَ جَابِرٍ بِنَحَيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرُ آنِ قُلْتُ بَكَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اقْرَأُ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتِمَهَا (١٤٧٠) مَعْرت عبدالله بن جابر اللهُ تَن موى ہے كہ ايك مرتبہ على ني طابِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۷۷۸) حضرت عبداللہ بن جابر ٹھائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بی علیہ اس ما مربوا، بی علیہ اس وقت قضاءِ حاجت کرے آئے تھے، میں نے السّلام عَلَیْكَ یا رَسُولَ اللّهِ كماليكن نبی طیم ان بھے كوئى جواب ندویا، تین مرتبرای طرح ہوا، چرنی علیم ایل پڑے، میں بھی چھے چھے تھا، جی کہ نبی علیم ااس سے ادام ہو كے اور میں مجد میں جا كرم كين اور

مغموم ہو کر بیٹھ گیا، کچھ بی ور بعد نمی ملیٹا وضو کر کے تشریف لے آئے اور تین مرتبہ عَلَیْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فرمایا، پھر فرمایا اے عبداللہ بن جابر! کیا بیل تہمیں قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت کے متعلق ندبتاؤں؟ بیس نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نمی ملیٹانے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آخرتک پڑھا کرو۔

حَديثُ مَالِكِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيْكِ

## حضرت ما لك بن ربيه ظافة كي حديث

( ١٧٧٤١ ) حَدَّقَنَا سُرِيْجُ بْنُ النَّفْمَانِ حَدَّقِينَ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُفَاتِلِ السَّلُولِيُّ قَالَ حَدَّقِين بُرَيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ عَنْ آبِيهِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ آلَهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَكُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ

مَن لَا المَوْنُ بِلَ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ

اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّالِينَ لِمُعَلِّقِ النَّالِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ ثُمَّ قَالَ وَآنَا يَوْمَئِلٍ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَمَا يَسُرَّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرَ النَّعَمِ أَوْ حَطَرًا عَظِيمًا [انظر: ١٧٨١].

(۱۷۵) حفرت ما لک بن ربیعہ نگانگئے مروی ہے کہ نی علیا نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ احلق کرانے والوں کو معاف فرما ہمحابہ نتائی نے عرض کیا یا رسول اللہ اقصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء فرمائی ، نی علیا نے پھر حلق کرانے والوں کے لئے دعاء فرمائی ، میں نے اس دن حلق کروایا ہوا تھا اس لئے محصاس کے بدلے میں سرخ اوزٹ یا بہت زیادہ مال ودولت کا حاصل ہونا بھی پندنیس تعا۔

حَدِيثُ وَهُبِ بُنِ خَنْبُشِ الطَّاثِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مُلَّاثِيًّا

حضرت وهب بن حنبش والثناكي حديثين

(١٧٧٤٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ ابْنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [اخرجه الحميدي (٩٣٢). قال شعيب، صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده].

(۱۷۲۳) حفرت این حبش طائی ڈاٹٹ ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا این ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ، قج کے برابرہ۔

( ١٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْآوْدِيُّ عَنْ عَامِرِ عَنْ هَرِمٍ بُنِ خَنْبَشٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُهُ امْرَأَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الشَّهُورِ أَعْتَمِرُ قَالَ اعْتَمِرِى فِي رَمَضَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً إقال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً إقال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٩٢). قال شعيب: كسابقه].

(۱۷۲۳) حفرت ابن جیش طائی التخت مروی ہے کہ ایک مرتبہ بین المینا کی خدمت بیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون آئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! بیس مہینے بین عمرہ کروں؟ نبی طبینا نے فرمایا رمضان کے مہینے بیس عمرہ کرو، کیونکہ رمضان بیس عمرہ کرنا، جج کے برابر ہے۔

( ١٧٧٤٤) حَلَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّلَنِي آبِي وَيَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَا حَلَّلْنَا وَكِيغٌ حَلَّتُنَا سُفْيَانُ وَقَالَ مَرَّةً وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانِ وَجَابِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بُنِ خُنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانِ وَجَابِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بُنِ خُنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُونَ فَي رَمَضًانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩١)].



[انظر: ۱۷۸۱۱]

(۱۷۷۳) حفرت ابن جیش طائی مخالئ سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ تکا ایک ارشاد فرمایا رمضان میں عمر و کرتا ، تج کے برابر ہے۔

#### حَديثُ قَيْسِ بُنِ عَائدٍ اللَّهُ

### حفرت قيس بن عائذ ذاتن كي حديثين

( ١٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ آبِي بَعَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِدٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَيْثًى مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا [راجع: ١٦٨٣٥].

(4440) حضرت قیس بن عائذ نظافت مروی ہے کہ میں نے نبی طابع کو ایک الیمی اونٹی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا جس کا کان چھدا ہوا تھا، اور ایک مبتی نے اس کی لگام تھام رکی تھی۔

(۱۷۷۲) حَلَّقَنَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ بُنِ كِفَايَةَ حَدَّقَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ آبِي خَالِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَالِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَالِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَالِمٍ فَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ وَعَبْدٌ حَبَيْتُ مُمْسِكُ بِخِطَامِهَا عَالِمُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرًاءَ وَعَبْدٌ حَبَيْتُ مُمُسِكُ بِخِطَامِهَا (١٤٧٥ كا) حَرْت قَيْلِ بْنِ عَائِدَ ثَلَّةُ سَعْمُ وى مَهْ كَمْ الْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلَهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلَامٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلَامٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعِيمُ الْمِ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَرَامُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

### حَدِيثُ آيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَأَيْمِ

#### حفرت ايمن بن خريم ذالفؤ كي حديث

( ١٧٧٤٧) حَدَّقَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ الْبُآنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ فَاتِكِ بُنِ فَصَالَةَ عَنُ آيْمَنَ بُنِ خُويُمٍ قَالَ فَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشُرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَآ فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنُ الْلُوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [قال الترمذى: غريب. قال الالباني: صعيف (الترمذى: ٢٢٩٩)]

[الجج: ٣٠]. [انظر: ١٨٢٠٨، ١٩١،٩١].

(۷۷ کا) حضرت ایمن بن خریم نگافئاہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیکا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فر مایا لوگو! جموٹی کوائی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھر بیآ ہے تلاوت فر مائی کہ'' بتوں کی گندگی ہے بچواور جموٹی بات کہنے سے



#### حَدِيثُ خَيْثَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ ثُنَّا الْ

### حضرت خيثمه بن عبدالرحمن كى اين والدسيم منقول حديثين

( ١٧٧٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنِي يُونُسُ بْنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْفَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ اسْمُ آبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الرَّحْمَنِ

( ۱۷۷۸) ضیمہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے والد کا نام عزیز تھا، جے بدل کرنی طیس نے 'عبدالرحمٰن' مردیا۔

( ١٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ حَيْرِ ٱلسَّمَائِكُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

(۱۷۷ معرت عبدالرحمن التخ سيدروي ہے كه بى عليهانے ارشادفر ماياتمهار سيس نامول ميں سے بہترين نام عبدالله، عبدالرحن اورحارث ہیں۔

( ١٧٧٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَبْرَةً

آنَّ آبَاهُ عَيْدَ الرَّحْمَنِ ذَعَبَ مَعَ جَدُهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُ الْبِنِكَ قَالَ عَزِيزٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّهِ عَذِيزًا وَلَكِنُ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَيْرَ الْكَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ

( ۱۷۷۵ ) خیرمہ سے مروی ہے کدان کے والدعبد الرحمٰن ان کے وادا کے ساتھ نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی طابع

نے میرے داداسے بوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیانام ہے؟ انہوں نے بتایا عزیز! نی طفیا نے فرمایا اس کا نام عزیز ندر کھو، بلکہ عبدالرحن رکھو، پر فرمایا کرسب سے بہترین نام عبداللہ عبدالرحن اور حارث ہے۔

( ١٧٧٥١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَوْ عَبَّادٌ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سَبُرَةَ بُنِ أَبِي سَبْرُةً عَنْ آبِيهِ الَّهُ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا وَلَدُكَ قَالَ فَكَانُ وَفَكَانُ وَعَبْدُ الْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ آحَقَ ٱسْمَائِكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِ ٱسْمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثَ

(١٤٤٥١) خيف سيد مروى ہے كدان كے والد عبد الرحمٰن ان كے داوا كے ساتھ ني طيبا كى خدمت ميں حاضر ہوئے ، ني طيبا نے میرے دادا سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا فلان، فلاں اور عبدالعزی نی الیا ان فرمایا وہ عبدالرطن ب محرفر مایا کرسب سے بہترین نام عبداللہ عبدالرحمٰن اور حارث ب-

مُنْ الْمَامَوْنُ بَلْ يَعِيْدُ مِنْ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكُ الشَّاكِ الشَّاكُ الشَّاكُ الشَّاكُ الشَّاكُ الشَّاكُ الشَّاكُ الشَّاكُ عَزِيزًا فَاتَى (١٧٧٥٢) حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدِّكَ يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْفَمَةَ قَالَ وَلَذَ جَدِّى غُلَامًا فَسَمَّاهُ عَزِيزًا فَاتَى

١٧٧٥) عناك اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ قَالَ قُلْتُ عَزِيزًا قَالَ لَا بَلُ هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ قَالَ قُلْتُ عَزِيزًا قَالَ لَا بَلُ هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَهُو آبى

(۱۷۷۵۲) خیر سے مروی ہے کہ میرے دادا کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام عزیز رکھا، پھروہ نی طائیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نی طائیا نے میرے داداسے پوچھا کہتم نے اس کا کیا نام

خدمت میں حاصر ہوئے ، اور طرش کیا کہ میرے یہاں میں پیدا ہوا ہے ، ہی معدال میں پیدا ہوا ہے ، ہی معدال میں میرے دار رکھا؟ انہوں نے بتایا عزیز! نبی طنیا نے فرمایا اس کا نام عبدالرحمٰن رکھو، وہی میرے والد تھے۔

### حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيْدِي الْكُوْ

### حضرت خظله كاتب اسدى اللفظ كي حديثين

(۱۷۷۵۲) حَدَّنَا آبُو نَعَيْمٍ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عُفْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الْأَسْمَيْدِيِّ الْكَابِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَّا رَأَى عَيْنِ فَالَّيْتُ آهُلِي وَوَلَدِى فَضَحِكُتُ وَلِعِبْتُ وَذَكَرْتُ الَّذِى كُنَّا فِيهِ فَحَرَجْتُ فَلَقِيتُ آبَا بَكُو فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا حَنْظَلَهُ لَوْ كُنْتُمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا حَنْظَلَهُ لَوْ كُنْتُمُ لَكُونُونَ عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلَامِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمُ آوُ فِى ظُرُقِكُمُ آوُ كِلِمَةً نَحُو هَذَا هَكُذَا مَكُذَا هُونَ يَعْنِى سُفْيَانَ يَا حَنْظَلَهُ سَاعَةً وَسَاعَةً [صححه مسلم (۲۷۰)]. [انظر: ۱۹۲۵].

(۱۷۵۵) حفرت حظلہ بھائنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کی خدمت میں حاضر سے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکر وکر نے گے اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آ کھوں ہے دیکے دہ ہیں، پھر جب میں اپنے اہل خاندا در بچوں کے پاس آیا تو ہنے اور دل گئی کرنے لگا، اچا تک مجھے یا و آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کررہ سے جے؟ چنا نچے میں گھر سے نکل آیا، راستے میں حضرت مدیق آکبر طائف سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ میں تو تم بھی کرتے ہیں، پھر میں نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکر کی، نی طینا نے فرمایا حظلہ! اگر تم ہمیشہ کی سے مصافحہ اس کیفیت میں دہنے گوجس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشنے تم سے مصافحہ کرنے لگیس ، حظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

ر عدل ، حكة ثنا و كِيع حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقِّعِ بُنِ صَيْفِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ وَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ قَالَ فَآفُرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتَلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ الْعَلِيقُ إِلَى خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِ وَمِنْ وَمِوْهِ وَالْ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وَمُولِ اللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُولِ وَمِنْ وَمُولِ اللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوالِي وَمُولِي وَمُولِي وَمِنْ وَمُولِي وَمُؤْلِي وَمُولِي وَمُولِي وَمُولِي وَمُؤْلِي وَمُولِي وَلَالِي وَمُولِي وَلِي وَمُؤْلِي وَمُولِي وَمُؤْلِي وَمُولِي وَمُؤْلِي وَلِي وَمُولِي وَمُولِي وَلَيْ وَمُؤْلِي وَلَيْنِ وَمُؤْلِي وَلَيْمُ وَلَيْهِ وَلَيْلِ وَلَالِهُ وَمُؤْلِي وَلَيْقِي وَالْهُ وَلَا لَهُ وَلَالِي وَلَيْلِ وَلَا لِلْهُ وَلَا لِلْهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْلِي وَلَيْلُولُهُ وَلَا وَمُولِي وَلِي وَلَيْلِي وَلَالْهِ وَلَالْهِ وَلَالْهُ وَلَا لَاللَّهِ وَلَا لَاللَّهِ وَلَالْهِ وَلَاللَّهِ وَلَاللَّهِ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللّهِ وَلَالْهِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي لِي وَلِي وَلَا وَلِي وَلِ

مَنْ الْمَالُونُ فِي مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ المُنْ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ

يَّاهُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ فُرْيَةً وَلَا عَسِيفًا بِقَال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٤٢) ابن ماحة: ٢٧٩١). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۷۷۵۳) حضرت حظلہ خاتف سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی بالیا کے ساتھ کی فزد دے کے لئے روانہ ہوئے ، ہمارا گذر مقدمة الحیش کے ہاتھوں مرنے والی ایک عورت پر ہوا ، لوگ وہاں جنع تنے ، لوگوں نے نی بالیا کے لئے راستہ چھوڑ دیا ، نی بالیا اس کی لاش کے پاس بانچ کررک کئے اور فرمایا بیتو لڑائی میں شریکے نہیں ہوگی ، پھرایک محالی خاتف سے فرمایا کہ خالد کے پاس جا دُاوران سے کہوکہ نی بالیا جہیں تھم دیتے ہیں کہ بچوں اور مردوروں کوئل ندکریں۔

(۱۷۷۵) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آيِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آخُبَرَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِي بْنِ رَبَاحِ آنِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ آخُبَرَنِي جَدِّى آنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَو الْحَدِيثَ [راجع: ١٦٠٨] (١٤٤٥) كُذشة عديث ال دومرى سندے بحى مروى ہے۔

( ۱۷۷۵٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزَّنَادِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ آخَبَرَنِي الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِي بْنِ
رَبَاحِ أَنَّ جَدَّهُ رَبَاحَ بْنَ رَبِيعِ آخْبَرَهُ فَلَا كُو الْحَدِيثَ
( ۱۷۷۵ ) فَ قَدْ مَنْ الْمُعَلِّيثُ الْمُحَدِيثُ اللَّهُ الْمُحَدِيثُ الْمُعَدِيثُ الْمُحَدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدِيثُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعُولُ الْمُعُمُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُ

و (۱۷۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ رَائِثُةً

### حضرت عمروبن اميضمري الأثنة كي حديثين

(۱۷۷۵۷) حَدَّثَنَا يَحْمَى أَنُ سَعِيدٍ عَنْ هِ شَامٍ أَنِ عُرُوةً قَالَ حَدَّلَنِى الزُّهْرِیُّ عَنْ فَلَانِ أَنِ عَمْرِو أَنِ أُمَيَّةً عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ لَحْمًا أَوْعَرُقًا فَلَمْ يُمَعْمِعِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً فَصَلَّى [راحع: ١٧٣٨] (١٤٤٥٤) حغرت عمرو بن اميه المُتَّا سعروى ہے كہ مِن نے ني عَلِيًّا كود يكھا كرآ پ المَّيُّةُ أَنْ ثَانَ كَا كُوشت واثوں سے نوچ كرتاول فرمايا، جمرنما زكے لئے بلايا كميا تو نياوضو كي افيري نماز پر هالى۔

(۱۷۷۵۸) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِى عَنْ أَبِعِهِ آلَهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَيْفِي يَحْتَزُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَطَّأُ أَبِيهِ آلَهُ رَآى النَّهَ كَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَيْفِي يَحْتَزُ مِنْهَا ثُمَّ دُعِي إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَطَّأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَيْفِ يَهْ وَلَيْهَا كُو يَعْمَا كُرْ آبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُونُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوكِ الْحَيْمُ وَلَى الْمَالِحُونَ مَا وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوكِ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِى عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي عَلَيْهُ الْمُعْلِى الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلِقُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

﴿ ١٧٧٥٩ ) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَلَّكُنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْتَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ [انظر ما بعده]. منزا) آخرین بل معنی شور کی می این می این می این الفاوتیین کی است کا می این می کارد می می این می کارد می می می این می کارد می می می این می کارد می می می می کارد می می کارد می

(١٧٧٥) حضرت عمروین اميه نگانئة سے مروی ہے کہ میں نے نبی اللہ کوموز وں پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧٧٦) حَلَكُنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ حَلَّكُنَا الْكُوزَاعِيُّ حَلَكُنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَو بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ عَنُ أَبِيهِ أَلَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَتُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ (راحع: ١٧٣٧] ( ١٤٧٧) حفرت عروبن اميه المَّنَات عروى ہے كہ مِن نے بي طيك كوموزوں اورعائے پرم كرتے ہوئے و يكھا ہے۔

(١٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامِ آخُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ سَنِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ آبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنْ أَمَيَّةً عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَعْطَى الرَّجُلُ عَبْدُ اللّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَعْطَى الرَّجُلُ

ُ الْمُوَالَّلُهُ فَهُوَ صَدَقَةً قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ أَخُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ [احرحه الطيالسي (١٣٦٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷ ۱۷) حضرت عمرو بن امید نگانشدے مروی ہے کہ میں ٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے انسان اپنی بیدی کو جو پچھوریتا ہے وہ

مدقه بوتائے۔

( ١٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْوِى عَنْ جَعْفَوِ بُنِ أُمَيَّةَ الطَّمْوِى عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِيفٍ فَأَكُلَ فَآتَاهُ الْمُؤَكِّنُ فَٱلْقَى السِّكِينَ ثُمَّ فَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راجع: ١٧٣٨]:

(۱۷۷۲) حضرت عمرو بن اميد ناتلا سے مروى ہے كديس نے نبى الله كود يكھا كدآ ب كالله ان شانے كا كوشت دانوں سے نوج كرتاول فر مايا، پر نماز كے لئے بلايا كيا تونيا وضوكي بغيرى نماز پڑھ لی۔

( ١٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ آبِى كَنِيرٍ قَالَ حَدَّلَنِى آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتَهُ أَنَّهُ آبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُعَقَّيْنِ

(۱۷۷ ۱۲) حطرت عمروی امید ظائلاے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوموزوں پرم کرتے ہوئے دیکھاہے۔

#### حَدِيثُ الْحَكْمِ بْنِ سُفْيَانَ الْمُثْنَا

#### حضرت حكم بن سفيان المنظ كي حديثين

( ١٧٧١٤) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَلَّيْنِى مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَائِلَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكِمِ بْنِ سُفْيَانَ آوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِى حَدِيثِهِ رَآيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَصَعَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

مُنْ الْمُامَدُنُ فِي مُنْ الشَّامِيْنِ مِنْ الشَّامِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ [راجع: ٥٩ ٥٤ ٥].

(۱۷۷۲) حفرت ابوافکم یا تھم ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ میں نے نبی طالیہ کودیکھا کہ آپ کا لیکھ نے پیٹاب کیا، پھر وضوکر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھے چھینے مار لئے۔

( ١٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ سَٱلْتُ آهُلَ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ فَلَاكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٤٦].

(١٥٤١٥) شريك مينية كت بين كريس في من سفيان كالل فاندس يوجها توانبول في تايا كرانبول في اليها كو نبي اليها كو المناسبة ا

( ١٧٧٦٦) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَوُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ آنَهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ غَيْرُهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكْمِ بُنِ سُفْيَانَ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۲۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے محی مروی ہے۔

### حَديثُ مَنْهُلِ بُنِ الْحَنْظَلِيَّةِ لَكُنْ عُ

### حضرت مهل بن خظليه والني كي حديثين

(١٧٧١٠) حَدَّنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و آبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و آبُو عَامِرٍ قَالَ كَانَ بِيمَشُقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالُ لَهُ ابْنُ الْمَخْطِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَخِّدًا قَلْمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ فِي صَدَةٍ قَاؤِذَا فَرَعَ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ وَيَكُثِرُ حَتَى يَأْتِى آهُلَهُ فَمَرَّ بِنَا يَوُمًا وَنَحُنُ عِنْدَ آبِى اللَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ آبُو اللَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنفَعُنَا وَلَا تَصُرُّكَ فَلَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيَّةً فَقَدِمْتُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمَجْلِسِ الَّذِى فِيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ طَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَآيَتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْمَدُو فَحَمَلَ فَكَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَآيَتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْمَدُو فَحَمَلَ فَكَنْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَآيَتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْمَدُو فَتَعَمَلَ فَكُنُ وَمِنْ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَ أَجُرَهُ فَسَعِعَ ذَلِكَ آخَوُ وَلَيْكَ مَلُولُ اللَّهِ مَا وَالْ لَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ آلْهُ لَوْ اللَّهِ وَيَقُولُ آلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ آلْهُ لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُونُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعُولُ آلَهُ لَى اللَّهُ وَلَكَ مَنْ وَالْ لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ آلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ مُحَمِّلَ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ مَا وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُنزاً المَّهُ رَضِ بَيَنَةِ مَتِمَ كَلَّى الشَّاعِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١٤٤١٤) بشر تعلی ''جو حضرت ابودراء والتناس عین کمتے ہیں کددشق میں نی ملیّا کے ایک محانی رہے تے جنہیں

''ابن منظلی'' کہا جاتا تھا، وہ گوشد شین طبیعت کے آ دمی تھے اورلوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تھے،ان کی عادت تھی کہوہ زور دروق میں میں میں میں نام میں تاہد تھی جاتا ہے اور اور کو سے ایس میں میں میں میں میں اس کی ماریق

نماز پڑھتے رہے ،اس سے فارغ ہوتے تو تنبیع و تھبیر میں معروف ہوجاتے ،اس کے بعدا پے تھر چلے جاتے۔

ایک دن ہم لوگ حضرت ابودرداء ٹاٹٹؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گذر ہے،تو حضرت ابودراء ٹٹاٹٹ ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایک مات بتائے جس سے ہمیں فائدہ ہنچے اور آ سے فقصیان نہ ہنچے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک

نے ان سے عرض کیا کہ میں کوئی الی بات بتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پنچ اور آپ کونقعیان نہ پنچ ؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی طابقانے ایک لشکر روانہ فر مایا ، جب وہ لشکر واپس آیا تو ان میں سے ایک آ دمی آ کر نبی طابقا کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اپن مبلو میں بعضر موں کے ایک مار دمی سر کمنے اگا کی کاش اتمی نے وہ منظر دیکھیا ہوتا جب بیار ادشن سے آمنا میں اتھا م

پہلو میں بیٹے ہوئے ایک آ دی سے کہنے لگا کہ کاش! تم نے وہ منظرد یکھا ہوتا جب ہمارا دشمن سے آ منا سامنا ہوا تھا،اس موقع پر فلال شخص نے اپنا نیز واٹھا کرکسی کا فرکو مارتے ہوئے کہا بیلو، میں غفاری نوجوان ہوں ،اس کے اس جملے سے متعلق تمہاری کیا

رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اس نے اپنا ٹواب ضائع کر دیا، دوسرے آ دی کے کانوں میں یہ آ واز پڑی تو وہ کہنے لگا کہ جھے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اس پر دونوں میں جھٹر اہو گیا، جی کہ نی ماینا نے بھی یہ بات می تو فر مایا

سبحان اللہ!اس میں تو کوئی حرج نہیں کہاس کی تعریف کی جائے اورا سے اجربھی لیے۔ میں نے دیکھاک حصریں الدورا ، داللہ اللہ میں کہ میں کہ میں خش صدر پڑاور ادر یک طرف میں ایٹرا کر کھنا

میں نے دیکھا کہ حضرت ابودراء ڈٹائڈایہ صدیث س کر بہت خوش ہوئے اوران کی طرف سراٹھا کر کہنے لگے کیا آپ نے خود نبی طائیا سے یہ بات سی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا ،حضرت ابودرداء ڈٹائڈانے یہ بات اتنی مرتبدد ہرائی کہ میں سوچنے لگابیائیں محمنوں کے بل بٹھا کری چھوڑیں گے۔

( ١٧٧١٨ ) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ آبُو الطَّرُدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْعَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَبَاسِطِ يَدِهِ بِالصَّلَقَةِ لَا يَقْبِطُهَا

(۱۷۲۸) اس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء نگاڑئے حسب سابق انبی الفاظ میں کسی حدیث کی فرمائش کی ، انہوں نے جواب دیا کہ نبی طائی نے ہم سے فرمایا ہے راو خدا میں محور و پر فرج کرنے والا اس محفی کی طرح ہے جس نے صدقہ کے لئے اپنے ہا تھوں کو کھول رکھا ہو، بھی بندنہ کرتا ہو۔

(١٧٧٦٩) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوُمُّا آخَرُ فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُوُّكَ فَقَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْاَسَدِى لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَجَعَلَ يَأْخُدُ شَفْرَةً يَقُطعُ بِهَا شَعَرَهُ إِلَى انْصَافِ أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى انْصَافِ سَافَيْهِ قَالَ فَآخُبَرُنِي آبِي قَالَ دَخَلْتُ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ قُوْقَ أُذُنَيْهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَافَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا حُرَيْمُ الْاَسَدِيْ

(۲۹ عا) اس کے بعد وہ ایک مرتبہ مجر ہارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء نظافتانے حسب سابق انہی الفاظ میں

مسى مديث كى فرمائش كى ، انهول نے جواب ديا كه جناب رسول الله كاليكا نے ايك مرتبه فرمايا خريم اسدى بهترين آ دمى ہے،

اگراس کے بال استے لیے نہ ہوتے اور وہ شلوار نخوں سے نیچے نہ لاکا تا ، خریم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک چھری لے اگراس کے بال استے لیے نہ ہوتے اور وہ شلوار نخوں سے نیچے نہ لاکا تا ، خریم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک چھری لے کر نصف کا نوب تک اپنے اور اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اٹھا لیا ، میرے والد بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے یہاں گیا تو وہاں ایک بزرگ نظر آئے جن کے بال کا نوں سے اور اور تہبند پنڈلی تک تھی ، میں نے لوگوں سے ان کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ خریم اسدی ڈاٹٹو ہیں۔

( .١٧٧٠) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوُمًّا آخَرَ وَنَحُنُ عِنْدَ أَبِي الْلَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو اللَّرُدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِيَعْتُمُ وَأَصْلِحُوا لِيَعْتَمُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُجِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ

(۱۷۷۷) اس کے بعد ایک مرتبہ مجروہ ہمارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء الله اللہ عنصب سابق ان سے فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہوللذا اپنی سواریاں اور اپنے لباس درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالی بیہودہ کواور فنش کوئی کو پسندنیس فرما تا۔

(١٧٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ آبِى الرَّبِيعِ قَالَ آبِى هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُغْبَةُ وَلَيْتُ بْنُ سَغْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَرَآيْتُ أُنَاسًا مُجْتَمِعِينَ وَشَيْخًا يُحَدِّنُهُمْ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا سَهْلُ ابْنُ الْحَنظلِيَّةِ فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ مَنِهُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَكُلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأُ [انظر: ٨٥٨٢].

(۱۷۷۱) قاسم''جوکہ حضرت معاویہ نگاتھ کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجدد مثل میں داخل ہوا، وہاں میں نے کچھلوگوں کا مجمع ویکھا جنہیں ایک بزرگ حدیث سارے تھے، میں نے لوگوں سے بوجھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے مثایا کہ حضرت بہل بن حظلیہ خاتھ ہیں، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول اللہ کا تھا کہ کہ در ماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول اللہ کا تھا کہ کہ در ماتے ہوئے سنا کہ میں ہے جو تھی گوشت کھائے، اسے جائے کہ نیاوضوکرے۔

١٧٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ صَامُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّلَنِي قَيْسُ بُنُ بِشُرِ التَّغْلِبِيْ عَنُ آبِيهِ وَكَانَ جَلِيسًا لِآبِي الدَّرْدَاءِ بِيمَشْقَ قَالَ كَانَ بِيمَشْقَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مُتَوَحِّدًا لَا يَكَادُ يُكُلِّمُ أَحَدًا إِنَّهَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَعَ يُسَبِّحُ وَيُكُبِّرُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى آهُلِهِ قَالَ فَمَرَّ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ آبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلَيْهِ وَلَكُونُ عِنْدَ آبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ اللهِ الدَّوْدَاءِ كَلِمَةً مِنْكَ تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُرُّلَةَ قَالَ بَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا أَنْ فَلَانًا حَلَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَا فَلَانُ لَوْ رَأَيْتَ فَكَنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَا فَلَانُ لَوْ رَأَيْتَ فَكَنّا طَعَنَ فَلَا خُدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَا فَلَانُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْوا فِي ذَلِكَ حَتَى سَمِعَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُواتَهُمْ فَقَالَ بَلُ يُخْمَدُ وَيُؤْجَرُ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ آبُو الدَّرْدَاءِ حَتَى هَمَّ أَنْ

مَن المَا اَمَان فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ يَجْنُو عَلَى وَكُبَيْدٍ فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِرَارًا قَالَ نَعَمُ [راحع: ١٧٧٦٧]. (١٧٧٢)بشر تعلى "جو حضرت ابودراء اللؤكم بم جليس تنها كمته بين كدد مثل من ني عليه كايك محالي رج تع جنهين ''ابن منطلبی'' کہا جاتا تھا، وہ کوشنشین طبیعت کے آ دمی تھے اورلوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تھے،ان کی عادت تھی کہوہ نماز راجة رہے ،اس سے فارغ ہوتے تو تنبع و كبير من معروف ہوجاتے ،اس كے بعدائے كمر على جاتے -ایک دن ہم لوگ معزت ابو در دا و نگائی کے یاس بیٹے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے یاس سے گذرے ، تو معنزت ابو دراء نگائی نے ان سے وض کیا کہمیں کوئی ایسی بات بتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پنچاور آپ کو نقصان ندینچے؟ انہوں نے فرمایا کدایک مرتبہ نی ماید نے ایک فشکر روانہ فرمایا، جب وہ فشکر والی آیا تو ان میں ہے ایک آ دی آ کرنی ماید کی مجلس میں بیٹے کیا اور اپنے پہلو میں بیٹے ہوئے ایک آ دی سے کہنے لگا کہ کاش!تم نے وومنظر دیکھا ہوتا جب جاراد مثمن سے آ منا سامنا ہوا تھا،اس موقع پر فلاں فض نے اپنا نیز واٹھا کر کسی کا فرکو مارتے ہوئے کہا بیلو، میں غفاری نو جوان ہوں، اس کے اس جیلے سے متعلق تہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اس نے اپنا تو اب ضائع کر دیا، دوسرے آ دی سے کا نول میں بیآ واز پڑی تو د و کہنے لگا کہ جھے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ،اس پر دونوں میں جھکڑا ہو گیا جتی کہ نی مائیلانے بھی ہے بات می تو فرمایا سجان الله!اس میں تو کوئی حرج نہیں کہاس کی تعریف کی جائے اوراہے اجر بھی ملے۔ میں نے دیکھا کہ معزت ابودراء ٹٹاٹڈ بیرصد بیٹ من کر بہت خوش ہوئے اوران کی طرف سراٹھا کر کہنے لگے کیا آپ نے خود نی ایدا سے بیات من ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، حضرت ابودرداء نگاٹٹانے بید بات اتنی مرتبدد ہرائی کہ می سوچنے لگامیانہیں محشوں کے بل بٹھا کر بی چھوڑیں ہے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْآسَدِئُ لَوْ قَصَّ مِنْ شَعَرِهِ وَقَصَّرَ إِزَارَهُ فَلِلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجَّلَ فَآخَةً الشَّفْرَةَ فَقَصَّرَ مِنْ جُمَّتِهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ آبِي فَلَتَحَلُّتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَوَآيْتُ رَجُلًا مَعَهُ

( ١٧٧٧٠ ) ثُمَّ مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ آبُو اللَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَى الْسُوِيرِ شَعَرُهُ قَوْقَ أُذُنِّيهِ مُؤْتَزِرًا إِلَى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حُوَيْمُ الْكَسَدِيُّ [داحع: ١٧٧٦٩]. (۱۷۷۷) اس کے بعد وہ ایک مرتبہ بھر ہمارے یاس سے گذرے اور حضرت ابودر داء نگاٹٹونے حسب سابق انہی الفاظ میں

سمی حدیث کی فرمائش کی ، انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله تا گھڑنے ایک مرتبہ فرمایا خریم اسدی بہترین آ دمی ہے اگراس کے بال استے لیے نہ ہوتے اور وہ شلوار فخوں سے نیچے نہ لاکا تا ہخریم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک چھری کے

كرنصف كانون تك اين بال كاث ليے اور اپنا تهيندنصف پنڈلى تك افعاليا، هيرے والديتاتے ہيں كەلىك مرتبد مس معنزت معاویہ ڈٹائٹڑ کے پہاں گیا تو وہاں ایک بزرگ نظر آئے جن کے بال کا نوں سے اوپر اور تہبند پٹڈ لی تک تھی ، میں نے لوگوں سے ان کے متعلق ہو جہا تو انہوں نے بتایا کہ بیزریم اسدی طافتہ ہیں۔ وَ مُنْ الْمَا الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَقَالَ آنَا إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِنْوَائِكُمْ فَآصُلِحُوا دِ حَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَقَالَ لَنَا إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِنْوَائِكُمْ فَآصُلِحُوا دِ حَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا فِي

النَّامِ كَالْكُمْ شَامَةٌ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ [راحع: ١٧٧٧]. (١٤٢٢) اس كے بعدا كي مرتبه محروه مارے پاس سے گذرے اور حفرت ابودرداء اللّٰذ نے حسب سابق ان سے فرمائش كى تو انہوں نے جواب ديا كہ من نے نبي عليمًا كوية فرماتے ہوئے سنا ہے كہتم لوگ اپنے بھا تيوں كے پاس وَيْنِيْ والے موالبذا

ا پی سواریاں اوراپی کہاس درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالی بیبودہ گواور فنش کوئی کو پیندنہیں فرما تا۔

(١٧٧٧) كَانَا عَلِى بُن عَبْدِ اللّهِ حَدَّتِى الْوَلِيدُ بُن مُسْلِم حَدَّتِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيدَ بُن جَابِرٍ قَالَ حَدَّتِى الْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَيْناً فَآمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَيْناً فَآمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكُنُبَ بِهِ لَهُمَا فَقَعَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْناً فَآمَرَ مُعَاوِيَةً أَنْ يَكُنُبَ بِهِ لَهُمَا فَقَعَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَحْمِلُ مَعِيفَةً لَا يَعْمَلُهُ وَعَقَدَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَكَانَ أَحْكُمَ الرَّجُلَيْنِ وَآمًا الْأَقْرَعُ فَقَالَ أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا قَلْل فِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقُولُهِمَا وَحَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يُعْتِيهِ فَإِنّمَا يَشَعَلُ وَمُ مَنْ يَوْ جَهُ مَلَ اللّهُ عَلَى عَلِيهِ فَقَالَ آيُنَ صَاحِبُ هَذَا اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يُعْتِيهِ فَإِنّمًا يَسْعَكُورُ مِنْ نَارِ جَهَنّمَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يُعْتِيهِ قَالَمَ مَا يُعْتِيهِ فَإِنّمَا يَسْعَكُورُ مِنْ نَارِ جَهَنّمَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يُعْتِيهِ قَالَ مَا وَعَدْدُهُ مَا يُغْتِيهِ فَإِنّمًا يَسْعَكُورُ مِنْ نَارِ جَهَنّمَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يُعْتِيهِ وَاللّمَانَى: صحح (ابو داود: يُعَدِّيهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْأَلْانَ : صحح (ابو داود: يُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ

(۱۷۷۷) حضرت ہل بن منطلبہ ٹاٹلئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی تائیں سے عینہ اورا قرع نے پچھے ما ٹگا ، نبی طابیہ ف سامہ مطابع کر تھے کہ اس کر گئر وہ حز لکہ دیں ، انہوں نے لکھے دیا ، نبی طابیہ نے اس سرم ر لگائی اور وہ خط ان کے حوالے کر

معاویہ ظائل کو تھم دیا کہ ان کے لئے وہ چز لکھ دیں ، انہوں نے لکھ دیا ، نی طابع نے اس پرمبرلگائی اوروہ خط ان کے حوالے کر وینے کا تھم دیا ، عیینہ نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہتم نے جس کی خواہش کی تھی ،عیینہ نے اسے چو مااور

ویے کاظم دیا، عیبنہ نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہم نے بس کی حواہش کی عمینہ کے اسے چو ما اور لپیٹ کراپنے جمامے میں رکھالیا، عیبندان دونوں میں سے زیا دہ تھند تھا، جبکہ اقرع نے کہا کہ میں متلمس کی طرح صحیفہ اٹھا کر پھر تا

> گروں،جس کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہاں میں کیا لکھا ہے؟ حضرت معاویہ ڈٹائٹ نے نی طاقی کوان دونوں کی ہاتیں بتا

حصرت معاویہ نگانڈ نے نی طالبہ کوان دونوں کی باتیں بتائیں، نی طالبہ اسے کسی کام سے نظانو دن کے پہلے جھے میں مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ایک اونٹ کے پاس سے گذرے، جب دن کے آخری پہریش وہاں سے گذرے تو وہ اونٹ

مناله امران بل منت الفاعين المستك الفاعين ای طرح بندها ہوا تھا، نبی تالیجہ نے بوجھا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ تلاش کے باوجود اس کا مالک نبیں ملاء نبی تالیجہ نے فرما پا ان جانوروں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہا کرو،ان پراس وقت سوار ہوا کروجب بیتندرست اور صحت مند ہوں، پھر فر مایا جو مخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ جو اس کی ضرورت پوری کردے'' جیسے ابھی ایک نا رافعتگی فلا ہر کرنے والے نے کیا'' تو وہ جہم کے انگاروں میں اضافہ کرتا ہے، صحابہ ٹھکٹانے پوچھایار سول اللہ! ضرورت سے کیا مراد ہے؟ فر مایا کھانا۔

#### حَديثُ بُسُرِ بُنِ ارْطَاةَ اللَّهُ

#### حضرت بسربن ارطاة الأثنة كي حديثين

( ١٧٧٧٦) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بُنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةَ أَلَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقًا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسُرَ بْنَ أَرْطَأَةً وَجَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْفَزْوِ يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَقُطَعُ يَدَهُ وَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَطْعِ فِي الْغَزُو

(١٧٧٧) حضرت جناده بن الي اميه كينية في رووس نا مي جزير على مال غنيمت چوري كرف والعدوآ وميول كوكور ، مارنے کے بعد برسر منبر کہا کہ مجھے ان کے ہاتھ کا منے میں کوئی رکاوٹ نہتی ، البتہ ایک مرتبہ مفرت بسر بن ارطا ق الكافظ نے کسی غزوے میں ایک آ دی کوجس کا نام''مصدر' تھا، چوری کرتے ہوئے پایا تواسے کوڑے مارے، ہاتھ نہیں کافے اور فرمایا کہ نی باید نے میں جہاد کے دوران ہاتھ کا منے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا سَمِيدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنُ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي لَمُيَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بُسُرِ بْنِ أَرْطَأَةَ فَأَتِى بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ لَوْلَا أَتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ الْقَطْعِ فِي الْعَزُو لَقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ خُلَّى سَبِيلُهُ (۱۷۷۷) حضرت جنادہ بن ابی امیہ میلیو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بسر بن ارطاۃ ٹٹاٹٹو نے کسی غزوے میں ایک

آ دی کوجس کا نام' 'مصدر' کھا، چوری کرتے ہوئے پایا تو اسے کوڑے مارے ، ہاتھ نیس کائے اور فر مایا کہ نبی علیہ اے ہمیں جہاد ك دوران باته كالن يسمنع فرمايا ب، اكريس نے ني مايا سے بدهديث ندى موتى تو يس تبارا باتھ كاث ديتا، كاراس كا

﴿ ١٧٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ عَنْ

يُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ الْقُرَشِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمَّ أَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأَمُورِ كُلُّهَا وَآجِرُنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ عَبُّد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَيْفَهِم صححه ابن حباد

مُنلاً المَانِينِ لِيَعَدِّ مِنْ الشَّامِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(٩٤٩)، والحاكم (١/٣). قال شعيب: رجاله موثقون.].

(۱۷۷۸) حفرت بسر ٹائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بید عاء کرتے ہوئے سا ہے اے اللہ! تمام معاملات میں ہماراانجام بخیر فرما،اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔

# حَدِيثُ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْتُ

#### حضرت نواس بن سمعان كلابي الثنيُّؤ كي مرويات

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو الْعَبَّاسِ اللَّمَشْقِيُّ بِمَكَّةَ إِمْلَاءً قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ ذَكَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَكَّعَ حَتَّى ظَننَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكُرْتَ الدَّجَّالَ الْعَدَاةَ فَخَفَّصْتَ فِيهِ وَرَقَّعْتَ حَتَّى ظَيَّنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ فَلَلَ غَيْرُ الدَّجَّالِ ٱخُوَفُنِي عَلَيْكُمْ لَإِنْ يَخُرُجُ وَٱلَّا فِيكُمْ فَآنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوَّ خَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ جَعْدٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ الْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَبُثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ آيَّامِهِ كَايَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى هُوَ كَسَنَةٍ آيَكُفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ، اسْتَذْبَرَتُهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَمُرُّ بِالْحَىِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ وَهِيَ ٱفْوَلُ مَا كَالَتْ ذُرَّى وَٱمَلَّهُ خَوَاصِرَ وَٱسْبَغُهُ ضُوْءِعًا وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّوا عَلَيْهِ قُوْلَةً فَتَنْبُعُهُ آمُوالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ آمُوالِهِمْ شَيْءٌ وَيَمُرُّ بِالْحَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا آخُرِجِى كُنُوزَكِ فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ قَالَ وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيَقْتَلُ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ حِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْعَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكِرْم فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُو دَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَعْبُعُهُ فَيَهُوكُهُ فَيَفْعُلُهُ عِنْدَ بَابِ لَدُّ الشَّرْقِيِّ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِى لَا يَدَانِ لَكَ بِقِتَالِهِمْ فَحَوّْزُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلُّ حَدَّبٍ يَمْسِلُونَ فَيَرْغَبُ

مَنْ الْمَارَىٰ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيْرُسِلُ عَلَيْهِمْ نَفَقًا فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيْرُسِلُ عَلَيْهِمْ نَفَقًا فِي رِقَابِهِمْ فَيْصُبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْنًا إِلّا قَلْهُ مَلَاهُ وَعَمْمُ وَيَسْتُهُمُ فَيَرْعَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْنًا إِلّا قَلْهُ مَلِّمُ فَتَطُرَحُهُمْ وَيَسْتُهُم فَيَرْعَبُ عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَال اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَال اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَال اللّهُ عَزَلَ وَجَلَّ فَال اللّهُ عَزَلَ وَجَلَّ مَعْلَى اللّهُ عَزَلَ وَجَلَّ مَعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَ

(۱۷۷۱) حفرت نوای بن سمعان کلا بی سروایت ہے کہ آنخفرت کا گھڑانے ایک دن دجال کا بیان کیا تواس کی ذات بھی بیان کی (کہ وہ کا نا ہے اور اللہ کے زدیک ذلیل ہے) اور اس کی بڑائی بھی بیان کی (کہ اس کا فتہ خت ہے اور وہ عادت کے خلاف با تیں دکھلا و سے گا) ، یہاں تک کہ ہم سمجے کہ وہ ان مجوروں میں ہے ( یعنی ایسا قریب ہے گویا حاضر ہے بیآ پ کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سب تھا) جب ہم لوٹ کر آنخفرت کا گھڑا کے پاس کے (یعنی دوسرے وقت) تو آپ تا تھڑا نے وجال کے ڈرکا اثر ہم میں پایا (ہمارے چروں پر گھرا ہٹ اور خوف ہے) آپ تا گھڑا نے بوچھا: تہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے حرض کیا یا رسول اللہ تا تھڑا ہے کہ تا ہو تھا ہے کہ میں بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی یہاں تک کہ ہم سمجے کہ وہ انہی مجورے درختوں میں ہے۔ آپ تا گھڑا نے فر بایا دجال کے سوااوروں کا جمعے زیادہ ڈر ہے تم پراور وجال اگر میں موجودگی میں لکا تو میں اس سے جمت کروں گا تہماری طرف ہے (تم الگ رہو کے) اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میری موجودگی میں لکا تو میں اس سے جمت کروں گا تہماری طرف سے (تم الگ رہو کے) اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میں نہوں ( بلکہ میری وفات ہوجائے) تو ہرایک میں اپنی جت آپ کر لے اور اللہ میری وفات ہوجائے) تو ہرایک میں آئی جت آپ کر لے اور اللہ میری وفات ہوجائے) تو ہرایک میں اپنی جت آپ کر اور اللہ میری وفات ہوجائے) تو ہرایک میں اپنی جت آپ کر لے اور اللہ میری وفات ہوجائے) تو ہرایک میں اپنی جت آپ کر سے اور اللہ میری وفات ہوجائے) تو ہرایک میں اپنی جت آپ کر سے اور اللہ میری وفات ہوجائے کی تو ہرایک میں اس بھرائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو میں کا تو ہرایک میں اس بھرائی ہوئی ہوئی ہوئی کو میں کیا گھڑا کے میں کو میں کہ کی اور اگر اس وقت نکلے جب میں کا کو میں کو کی اور اگر اس وقت نکلے جب میں کو کی کو کی کو کر اس کو کو کی کو کیا گوئی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کر کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کر

یس ند ہوں (بلد میری وفات ہوجائے ) او ہرا یک ص اپی مجت اپ سے اورالتدمیر احلیقہ ہے ہر سلمان ہو۔

دیکھو! دجال جوان ہے اس کے بال بہت مختر یالے ہیں اس کی آ کھا بھری ہوئی ہے، دیکھو دجال خلد سے نکلے گا جو شام اور عراق کے درمیان (ایک راہ) ہے اور فساد کھیلا تا پھرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندوں مغبوط رہنا ایمان پرہم نے عرض کیا یارسول اللہ تکا اللہ گا ہے گا ورائک دن تک دن سال بھر کا ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کا اور ایک دن ایک ہفتے کا اور باتی دن تم کا اور باتی دن تم ایک دن من ایک دوں گا ہوگا کی اس کی مہینے کا اور ایک من جم کو ایک دن کی (پانچ نمازیں) کافی ہوں گی ، آپ تکا فیکھیلا کے عرض کیا یارسول اللہ تکا فیکھیل میں موالی میں ہم کو ایک دن کی (پانچ نمازیں) کافی ہوں گی ، آپ تکا فیکھیلا کے عرض کیا یارسول اللہ تکا فیکھیل میں متعمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کے فرمایا اندازہ کر کے نماز پڑھوہ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قد رجلد چلے گا ، آپ منائی الشاہیمین کی ان کے فرمایا اس کی مثال بارش کی ی ہے جو ہوا کے بعد آتی ہے ، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی مان لیس گے اور اس پر ایمان لائی سے (معاذ اللہ وہ الوہیت کا دعوئی کرے گا ) مجر وہ آسان کو تھم دے گا اور ان کو کا ان پر پائی برے گا اور زمین کو تھم دے گا وہ انا ج اگائی گیا وہ ان کے معاذ اللہ وہ الوہیت کا دعوئی کرے گا ) مجر وہ آسان کو تھم دے گا ان پر پائی برے گا اور زمین کو تھم دے گا وہ انا ج اگائے گی اور ان کے جو نور شام کو آئی کی کھر اور ان کی کھو گیس کیولی ہوں گی مجرائی تو م کے پاس آئے گا ان کو اپنی طرف ان کے تعرف وہ ان کی اور ان کی کھو گیس کیولی ہوں گی مجرائی تو م کے پاس آئے گا ان کو اپنی طرف ان کے قون ان کے قون ان کے قون ہوں گی مجرائی گا وہ ان کو بیا ہے گا ان کو اپنی طرف کا ان کو اپنی کو دو سے کا ملک قبلے زدہ ہوگا اور ان کے ہاتھ ہو تی ہیں ہی مجرد جال ایک کھنڈر پر سے گزرے گا اور ہرا کی کو دسرے کا بی کھرا کی میں ان کو بلائے گا جو اچھا مونا تا زہ جو ان ہوگا اور تو از سے اس کو مارے گا ۔ وہ دو گلزے ہو جائے گا اور ہرا کی گلزے کو دوسرے نکال ، اس کھنڈر کے سب خزانے اس کے ساتھ ہولیں کے جیسے شہد کی گھیاں بودی کھی لیدی لیحوب کے ساتھ ہوتی ہیں ، پھرا کے شخص کو بلائے گا جواجی امونا تا زہ جو ان ہوگا اور تو ان کو اور ہوگا اور ہوائے گا ، وہ فضی زندہ ہو کر آئے گا اس کا منہ چکتا ہوگا اور ہوتا ہوگا۔

خیر د جال اورلوگ اسی حال میں ہوں گے کہ استنے میں الله حضرت عیسیٰ بن مریم مَالیُّا کو بیسیجے گا اور وہ سفید مینار پر دمشق اً کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوزرد کپڑے پہنے ہوئے (جوورس یا زعفران میں رکتے ہوں گے )اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے باز وپرر کھے ہوئے ،حضرت عیسی چلیں گے اور د جال کو باب لد پریا ئیں گے ، وہاں اس مر دو دکونل کریں گے ،لوگ اس حال میں ہوں کے کہ اللہ تعالی وحی بھیجے گا،حصرت عیسیٰ پرائے میسیٰ میں نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ ان سے کوئی لڑنہیں سکتا تو میرے (مومن) بندوں کوطور پہاڑ پر لے جا اور اللہ تعالی یا جوج اور ماجوج کو بھیجے گا جیسے اللہ نے فرمایا: من کُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ يعنى مراكب ملے رہے اللہ اللہ كا اللہ كا حضرت عيلى اور آپ كے ساتھى الله كى درگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ یا جوج او کوں پرایک پھوڑ اجیجے گا (اس میں کیڑ اہوتا ہے )ان کی گردنوں میں وہ دوسرے دن صبح کوسب مرے ہوئے ہوں مے جیسے ایک آ دمی مرتا ہے اور حفزت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں مے اور ایک بالشت برابر جگدنہ یا ئیں مے جوان کی چکنائی، بدیواورخون سے خالی ہوآ خروہ پھردعا کریں محےاللہ کی جناب میں اللہ تعالی ہجھ پر عدے جمیعے گاجن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر موں گی وہ ان کی لاشیں اٹھا کرلے جا کیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا وہاں ڈال دیں ہے بھراللہ تعالیٰ یانی برسائے گا کوئی گھرخواہ وہ کیا ہویا پکااس یانی کونہ روک سکے گایہ پانی ان سب کودھوڈ الے گایہاں تک کہزمین آئینہ کی طرح صاف ہوجائے گی پھرزمین سے کہا جائے گا اب اپنے پھل ا گا اور اپنی برکت مچیرلا ،اس دن کی آ دمی ل کرایک انارکھا ئیں گے اور سیر ہوجا ئیں گے اور انار کے چیکئے سے سابیکریں مے (چھتری کی طرح) اتنے بڑے بڑے انار ہوں کے۔اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت دے گا یہاں تک کدایک دودھ والی اوٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں پر

مُن المَامُونُ لِيَسِيْ سَرِّمُ الْمُعْلِي الشَّالِ السَّلِي الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ الشَّالِ السَّلِي السَّلِي الشَّالِ الشَّالِ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّل کافی ہوگی ایک گائے دود ھوالی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کافی ہوگی اور ایک بھری دود ھوالی ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہو جائے گی لوگ اس حال میں ہوں کے کہ اللہ تعالی ایک یا کیزہ ہوا بھیجے گاوہ ان کی بغلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہرا یک مومن کی روح قبض کرے گی اور باتی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھکڑتے یا جماع کرتے (اعلانیہ)رہ جائیں مجے ان بی لوگوں پر قیامت ہوگی۔ ( :١٧٧٨ ) حَلَّاتُنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْنِي ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَلَّاتِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قُلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ أُصْبَعْيُنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ آنُ يُزِيغَهُ آزَاغَهُ وَكَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَخْفِضُهُ وَيَرْفُعُهُ [صححه ابن حبان (٩٤٣)، والحاكم ١(/٥٢٥). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال

الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٩)]. (۱۷۷۸) حضرت نواس بن سمعان فالنوسے مروی ہے کہ میں نے نبی مایشا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جتنے بھی دل ہیں، وہ

رب العلمين كى الكليوں ميں سے دوالكيوں كے درميان ہيں ، اگر وہ كى دل كوسيدها ركھنا جا ہے توسيدها ركھتا ہے اورا كر ٹيڑها كرنا جا ہے تو مير هاكر ديتا ہے، اور نبي اليِّلا بيد عاءفر ماتے تھا ، دلوں كو بلننے والے! ہمارے دلوں كواپنے دين پر ثابت قد مي

عطاء فرما،اورمیزانِ عمل رحمان کے ہاتھ میں ہے،وہ اسے اونچانیچا کرتار ہتا ہے۔

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَمْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيدِ أَنَّ

النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِى قَالَ وَكَذَا قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِلْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ [صححه مسلم (٢٥٥٣)، والحاكم (١٤/٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٧٨٣].

(١٧٤٨١) حضرت نواس تُلْتَفَظ سے مروى ہے كه ميں نے نبي ماينا سے نبكى اور گناہ كے متعلق بوجھا تو نبي ماينا نے فرما يا نبكى حسن

خلق کا نام ہاور گناہ وہ ہوتا جوتمہارے ول میں کھلے اورتم اس بات کونا پیند مجھو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔

( ١٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُوسِ آبُو الْمُغِيرَةِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ عَنُ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ

حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْإِلْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنُ يَعْلَمَهُ النَّاسُ (١٧٨٨) حضرت نواس الماتية سے مروى ہے كديس نے نبى اليا سے نيكى اور گناه كے متعلق يو جما تو نبى اليا ناخر مايا نيكى حسن

علق کا نام ہے اور گناہ وہ ہوتا جوتمہارے دل میں کھنگے اورتم اس بات کونا پہند مجھو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔

( ١٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيَّ

مُنْ الْمَالُونُ مِنْ لِيَدِ مُوْمَ كُونُ مِنْ الشَّامِيِّينِ مُنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ ٢٩١ ﴿ هُولِكُ هُمْ المّ

يَذْكُرُ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِى آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسُنُ الْحُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ [راحع: ١٧٧٨].

(۱۷۷۸۳) حضرت نواس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلاسے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا تو نبی مائیلا نے فر مایا نیکی حسن خلقہ کا دار میں دری تاریخ اور میں دوج تر اور میں ماریک کا دریم اس کے دارین سمجھری انگری سے دری وقت میں دریاں

خلق کا نام ہےاور گناہ وہ ہوتا جو تمہارے دل میں کھنگے اورتم اس بات کونا پینڈ سمجھو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ پر تاہیں ڈیریر مورم پر تاریخ و جربی پر تاہیں ہوئی پر دیریر و میں برتا دو میں باتا دیریں ہوئی

( ١٧٧٨٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارِ أَبُو الْعَلاءِ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ جُدِيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِدِ عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَى الصِّراطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُوْحَاةً وَعَلَى بَابِ الصِّراطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْحُلُوا الصِّراطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَقَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدُعُو مِنْ جَوْفِ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ وَالصِّراطُ الصِّراطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ مَيْنًا مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَالصِّراطُ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ مَيْنًا مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَالصِّراطُ السِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَالصِّراطُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ مِنْ تَلْكَ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى وَالْلَهُ وَعَلَى وَالْلُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَالِكُوا اللَّهِ عَالِي وَلَاللَهُ فِي قَلْكِ وَلَاللَالِهِ فَعَالَى وَلْلِكَ اللَّهُ عِنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَالْلَالِ فَي عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى وَلَقَتَحُهُ مَعَلَى وَلَاللَهُ عَنْ وَمُولُولُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ فِي قَلْبُ كُلُّ مُسْلِع وَالْمَالَى وَحُولُ اللَّهُ عَلَى وَلِي اللَّهُ عَنْ وَمُلْكُ اللَّهُ عَنْ وَمُنَا اللَّهُ عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى وَالْمَالَ الْمَالِعُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَلْكُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلُكُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُعُولُ وَلَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلُكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَاللَهُ عَلَى عَلَى مُلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْلُولُ مِلْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

(۱۷۸۸) حضرت نواس فانظ سے مروی ہے کہ نبی علید استاد فر مایا اللہ نے ایک مثال بیان فر مائی ہے کہ ایک صراط متنقیم ہے جس کی دونوں جائب دیواریں ہیں، ان دیواروں ہیں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لئک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پرایک داعی کھڑا کہدر ہاہے لوگو! سب کے سب اس میں داخل ہوجا وَ، دائیں ہائیں منتشر نہ ہو، اور ایک داعی راستے کے بچ میں پکارر ہاہے، جب کوئی فض ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اس مت کھولن، اس لئے کہ اگرتم نے اسے کھول لیا تو تم اس میں داخل ہوجا و گے۔

صراط متقیم سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد مدود اللہ ہیں، کھلے ہوئے دروازے محارم ہیں، اور رائے کے مرکزی دروازے پر جوداعی ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور رائے کے عین چی میں جوداعی ہے، وہ ہر سلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے (جے ضمیر کہتے ہیں)

( ١٧٧٨٥) حَلَّتُنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ عَنْ تَوْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ شُرَيْحِ عَنْ جُبَيْدِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ خِيَانَةً تُحَلِّنُ أَخَاكَ حَدِيثًا هُو لَكَ مُصَلَّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ (١٤٧٨٥) حضرت نواس اللَّؤَسِ مروى ہے كہ بى اليَّا نے ارشا وفر ما يا يہ بہت بنى خيانت ہے كہم اپ بعائى سے كوئى بات بيان كرو، وه تهيں سيا بجھ رہا ہو، حالانكم آس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ مَنْ الْمَااَمُرُنُ الْمَالَمُ اللّهِ مَكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نَفْيُرٍ عَنْ النّوَاسِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ضَرَبَ مَثَلًا صِرًاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَى الصّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا ابْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدُعُو عَلَى رَأْسِ مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَى الصّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا ابْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدُعُو عَلَى رَأْسِ مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَى الصّرَاطِ مُورَانِ فِيهِمَا ابْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدُعُو عَلَى رَأْسِ الصّرَاطِ وَدَاعٍ يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللّهُ يَدُعُو إِلَى دَارِ السّلامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسُتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ اللّهِ عَلَى كَنَفَى الصّرَاطِ حُدُودُ اللّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللّهِ حَتّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللّهِ وَالّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللّهِ حَتّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللّهِ وَالّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاجْلُ [راحع: ١٧٧٨٤].

(۱۷۸۸) حفرت نواس ڈائٹ سے مروی ہے کہ نی علید ارشاد فر مایا اللہ نے ایک مثال بیان فر مائی ہے کہ ایک صراط مشقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لئک رہے ہیں، اور رائے کے مرکزی دروازے پرایک دائی کھڑا کہدر ہاہے اورایک دائی اس کے اوپر سے پکارر ہاہے ''اللہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جے جا بتا ہے، صراط متنقیم کی طرف ہوایت دے دیتا ہے''

کھلے ہوئے دروازے حدوداللہ ہیں، کہ کوئی آ دمی انہیں نہ کھولے اور راستے کے اوپر جوداعی ہے، وہ ہر سلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے (جیے خمیر کہتے ہیں)

( ١٧٧٨) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنُ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بُنَ سَمُّعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِهِ اللَّهِ يَكُولُ يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ يَعْمَلُونَ بِهِ تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ آمْخَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ آمْخَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ آمْخَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرُقٌ كَانَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا [صححه مسلم طُلَقَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرُقٌ كَانَهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا [صححه مسلم طُلْكَانِ أَلُولُهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَرُقُلُولُ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَانٍ عَنْ صَاحِبِهِمَا [صححه مسلم (٥٠٥)].

(۸۷) حفرت نواس ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اور اال قرآن ' دجنہوں نے اس پڑھل بھی کیا ہو' کواس طرح لایا جائے گا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے آگے آگے ہوگی، نبی علیہ نان کی متن مثالیں بیان فرما کیں جنہیں میں اب تک بھلانہیں پایا، نبی علیہ نفر مایا وہ دونوں سورتیں بادل کی طرح ہوں گی اور اپنے بادل کی طرح ہوں گی اور اپنے بادل کی طرح ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جت بازی کریں گی۔



#### رابع مسند الشامييين

# حَدِيثُ عُتْبَةً بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ آبِي الْوَلِيدِ الْكُثْرُ

## حضرت عتبه بن عبد ملمي والفظ كي حديثين

( ١٧٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ قَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُنْهَ بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ ٱذْنَابِ الْخَيْلِ وَٱعْرَافِهَا وَنَوَاصِيهَا وَقَالَ ٱذْنَابُهَا مَذَابُّهَا وَٱعْرَافُهَا إِذْفَازُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ بِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۷۷۸۸) حفرت عتبہ فائڈ سے مروی ہے کہ نی مالیہ ان کھوڑوں کی دموں ، ایالوں اور پیشانیوں کے بال نوچنے سے منع فرمایا ہے ، اور ارشاد فرمایا کہ ان کی دم ان کے لئے مورچپل ہے ، ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ، اور ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر رکھ دی گئی ہے۔

(١٧٧٨٩) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثُنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ الرَّحَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُنْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ يَقُولُ مَنْ يَهُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفِّى لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفِّى لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفِّى لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفِّى لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفِّى لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْوَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

(۱۷۷۹) حضرت عنبہ ٹائن ہوں ہے کہ انہوں نے نی عایدا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جس مسلمان کے تمن تا بالغ ہے فوت ہوجا کیں، وہ اے جنت میں داخل ہوجائے۔
فوت ہوجا کیں، وہ اے جنت کے تھوں درواز وں پرلمیں مے کہ وہ جس درواز ہے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔
(۱۷۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَادِثِ حَدَّلَيْنِي قُوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ نَصْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ عُنْهَ بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِي آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَزِّ آغُرَافِ الْحَيْلِ وَنَتْفِ آذُنَابِهَا وَجَزَّ نَوَاصِيهَا وَقَالَ آمَّا الشَّلَمِي آنَ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَزِّ آغُرَافِ الْمَعْنُودَ وَنِيهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَزِّ آغُرَافِ الْخَيْرَ مَعْفُودٌ فِيهَا [انظر: ۲۷۷۹۳].

(۹۰) حضرت عتبہ الانتخاصے مروی ہے کہ نبی علیا نے محوڑوں کی دموں ، ایالوں اور پیشانیوں کے بال نو چنے سے منع فر مایا ہے ، اور ارشاد فر مایا کہ ان کی دم ان کے لئے مور چھل ہے ، ان کی ایال سر دی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ، اور ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر رکھ دی گئی ہے۔

( ١٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا عِصَامٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاسِجٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ

هي مُنالِمَ امَارُن فِيل بِهِيدِ مَرْمَ كَرْهُ هِي مَالِمَ الشَّامِينِين كِهُ هِي مَن الشَّامِينِين كِهُ هُمَ مُنالِمَ امَارُن فِيل بِهِيدِ مَرْمَ كَرْهُ هِي مِن الشَّامِينِين كِهُمْ الشَّامِينِين كُوهُمْ الشَّامِينِين ك حَدَّثَنِي عُتُبَةُ بْنُ عَبْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِتَالِ فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْجَبَ هَذَا وَقَالُوا حِينَ ٱمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ إِذَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقُولُ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ اذْهَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ اذْهَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمًا مِنْ الْمُقَاتِلِينَ [احرحه الطبراني في الكبير (٣٠٥) قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٩٠١٧٧٩٥] (١٧٤٩) حضرت عتب التلفظ سے مروی ہے كه ايك مرتبه ني مليّه نے قبال كاتھم ديا، اس دوران ايك محالي الله كوتيرلك كيا، نى مايلا نے فرمايا اس نے اپنے ليے جنت واجب كرلى، جس وقت نبى مايلا نے انہيں قال كاتھم ديا تھا تو انہوں نے كہا تھا كہ يا رسول الله! ہم نی اسرائیل کی طرح بینیں کہیں سے کہ "تم اور تمہارارب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں'' بلکہ ہم کہیں سے کہ "" آپاور آپ کارب جا کراڑ ہے ،ہم بھی آپ کی معیت میں اڑنے والوں میں سے ہول کے۔" ( ١٧٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ زَيْلٍ الْكَالِيِّ آنَهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ يَقُولُ جَاءَ آعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْحَوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ الْآغُرَابِيُّ فِيهَا فَاكِهَةٌ قَالَ نَعَمُ وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدُعَى طُوبَى فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَذْرِى مَا هُوَ قَالَ أَيُّ شَجَرِ ٱرْضِنَا تُشْبِهُ قَالَ لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ ٱرْضِكَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَيْتَ الشَّامَ فَقَالَ لَا كَالَ تُشْبِهُ شَبَهَوَّةً بِالشَّامِ تُلْدَعَى الْجَوْزَةُ تُنْبُثُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ وَيَنْفَرِصُ أَعْلَاهَا قَالَ مَا عِظَمُ أَصْلِهَا قَالَ لَوْ ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُونُهَا هَرَمًّا قَالَ فِيهَا عِنَبٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا عِظَمُ الْعُنْقُودِ قَالَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الْٱبْقَعِ وَلَا يَعْثُرُ قَالَ فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ قَالَ هَلْ ذَبَحَ ٱبُوكَ تَيْسًا مِنْ غَنَمِهِ قَطَّ عَظِيمًا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَسَلَخَ إِهَابَهُ فَٱعْطَاهُ أُمَّكَ قَالَ اتَّخِذِى لَنَا مِنْهُ دَنُواً قَالَ نَعَمْ قَالَ الْأَعْرَابِينَ فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ لَتُشْبِعُنِي وَآهُلَ بَيْتِي قَالَ نَعَمْ وَعَامَّةَ عَشِيرَتِكَ (۱۷۷۹۲) حضرت عتب التلط سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی مخص نبی علید کی خدمت میں حاضر ہوااور حوض کو رو جنت کے متعلق سوالات پوچھنے لگا، پھراس نے پوچھا کہ کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ نبی ملیّا نے فرمایا ہاں! اور وہاں''طونی'' نای ایک

زمین پرایک درخت بھی ایسانیس ہے جے اس کے ساتھ تشید دی جاسکے۔
پھر نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیاتم شام گئے ہو؟ اس نے کہانیس، نبی علیہ نے فر مایا اس کے مشابہد درخت شام میں
ہے جے اخروٹ کا درخت کہتے ہیں، وہ ایک بیل پر قائم ہوتا ہے اور او پر سے پھیلی جاتا ہے، اس نے پوچھا کہ اس کی بڑکی موٹائی کتنی ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اگر تمہارے گھریلو اونٹ کا کوئی جذ عدروانہ ہوتو وہ اس کی بڑکا اس وقت تک احاطہ نہیں کرسکتا
جب تک کہ اس کی بڑیاں بڑھا ہے کی وجہ سے جرچرانے نہ گئیں، (مراد جنت کا درخت ہے)
جب تک کہ اس کی بڑیاں بڑھا ہے کی وجہ سے جرچرانے نہ گئیں، (مراد جنت کا درخت ہے)

ورخت بھی ہوگا، اس نے یوچھا کہ زمین کے کس درخت کے ساتھ آپ اے تشبید دے سکتے ہیں؟ نی الما اس نے فر مایا تمہاری

مَنْ الْمَا اَمَانُ بِنَ لِيَنْ مِنْ الشَّا الشَّامِيِّين ﴿ مُنْ الشَّامِيِّين ﴿ مُنْ الشَّامُ الشَّامِيِّين ﴿

اس دیہاتی نے پوچھا کہ جنت میں اگور ہوں ہے؟ نی طائی نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ نی طائی انے نے فرمایا چھا کہ اس نے بوچھا کہ اس کے کتنی ہوگی؟ نی طائی نے فرمایا چھا کہ اس کے ایک مہینے کی سلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں، اس نے پوچھا کہ اس کے ایک دانے کی موٹائی کتنی ہو ہوگی؟ نبی طائی نے فرمایا کیا تمہارے والد نے بھی اپنی بکر یوں میں سے کوئی بہت بروامینڈ ھا ذرج کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی طائی نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دیا ہوا وریہ کہا ہو کہ اس کا ڈول بنالو؟ اس نے کہا جی رہ کہا ہو کہ اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی جھے اور میرے تمام اہل خانہ کو سیراب کردےگا۔
فرمایا ہاں! اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کردےگا۔

( ١٧٧٩٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌّ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُصُّوا نَوَاصِى الْحَيْلِ فَإِنَّ فِيهَا الْبَرَكَةَ وَلَا تَجُزُّوا أَغْرَافَهَا فَإِنَّهُ إِدْفَاؤُهَا وَلَا تَقُصُّوا أَذْنَابَهَا فَإِنَّهَا مَذَابُهَا [راجع: ١٧٧٩٠].

(۱۷۷۹۳) حضرت عتبہ ظافؤے مردی ہے کہ نبی علیا نے گھوڑوں کی دموں ،ایالوں اور پیٹانیوں کے بال نوچنے سے منع فر مایا ہے ، اور ارشا دفر مایا کہ ان کی دم ان کے لئے مور پھل ہے ، ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ، اور ان کی پیٹانیوں میں قیامت تک کے لئے خیرر کھ دی گئی ہے۔

( ١٧٧٩٤) حَلَّنَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّنَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السَّلَمِىَّ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ تَلَاقَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيْهَا شَاءَ دَخَلَ [راجع: ١٧٧٨].

(۱۷۷۹) حَفرت عَند بَالْمُدُت مُروى مَ كَانْهُول نَ نَى الله كو يفرمات هو عنام جم مسلمان ك تين نابالغ يح فوت بوع نام جم مسلمان ك تين نابالغ يح فوت بوجا كير، ووات جنت بش وافل بوجائ وقت بوجا كير، ووات جنت بش وافل بوجائ والمحتفري حَدَّثَنا هِ شَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ الله مَنْ مُونَهُمَا عَنْ عُتْبَة بُنِ عَبْدُ اللّهِ بُنُ نَاسِجِ الْحَضْرَمِي وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فَمَنْ دُونَهُمَا عَنْ عُتْبَة بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِي آنَ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِلْمُوسَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِلْمُوسَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِلْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَمَ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَمَ الْمُوسَى اللّهُ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ انْطَلِقُ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلًا وَإِنَّا هَعُكُمَا السَّلَامِ انْطَلِقُ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلًا وَإِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ انْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلًا وَإِنَّا هَعُمُنَا وَلِكُنُ انْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلًا وَإِنَّا مَعَكُمَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ انْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلًا وَإِنَّا مَعَكُمَا السَّلَامِ انْطَلِقُ آنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلًا وَإِنَّا مَعُكُما

(۱۷۷۹۵) حضرت عقبہ ٹناٹھئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے قال کا تھم دیا، تو وہ کہنے گئے کہ یا رسول اللہ! ہم نی اسرائیل کی طرح ینبیں کہیں گے کہ''تم اور تمہارارب جاؤاورلاو، ہم یہاں بیٹھے ہیں'' بلکہ ہم کہیں گے کہ''آ پاورآپ کارب جاکرلائے، ہم بھی آپ کی معیت ہی لانے والوں ہیں ہے ہوں گے۔''

( ١٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ آيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَاسِجِ الْحَصْرَمِيُّ عَنْ عُتْمَةً بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُوا قَالَ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهُم قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ هَذَا [راجع: ١٧٧٩]. (١٧٤ على) حضرت عتب التائيُّة عروى بكراك مرتبه في عليه في الكالم ويا، اس دوران الك صحافي التائيُّة كوتيرلك كيا، نى الله نفر ماياس نے اسے ليے جنت واجب كرلى۔ ( ١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثِنِي بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدٍ أَنَّهُ ُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْ آهُلَ الْيَمَنِ فَإِنَّهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حَصِينَةٌ حُصُونُهُمْ فَقَالَ لَا ثُمَّ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُاعْجَمِيِّينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرُّوا بِكُمْ يَسُوقُونَ نِسَاتَهُمْ يَخْمِلُونَ ٱبْنَاتَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَٱنَّا مِنْهُمْ [احرحه الطبراني في الكبير (۱۷۷۹۷) حضرت عتبہ نگانی ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! اہل یمن پرلعنت فرما ہے،

کیونکہ وہ بڑے بخت جنگہو، کثیر تعدا داورمضبو طاقلعوں والے ہیں، نبی ملیّان نے فر مایانہیں، پھرنبی ملیّان نے عجمیوں پرلعنت فر مائی اور فر مایا جب اہل یمن تمہارے پاس سے اپنی عورتوں کو لے کراورا ہے بچوں کواپنے کندھوں پر بٹھا کر گذریں تو وہ مجھے ہیں اور ( ١٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ

عَمْرِو السُّلَمِيِّ عَنْ عُتُبَةَ بُنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْمٍ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَابْنُ لَهَا فِي بَهُم لَنَا وَلَمْ مَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا أَخِى اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِى وَمَكَّثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ فَٱقْبَلَ طَيْرَانِ ٱلْبَيْضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَان فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُو هُوَ قَالَ نَعَمُ فَأَقْبَلَا يَنْتَلِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا فَشَقًّا بَعْلِنِي ثُمَّ اسْتَخُرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَٱخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ انْتِنِي بِمَاءِ تُلْجٍ فَغَسَلَا بِهِ جَوْفِي ثُمَّ قَالَ انْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَغَسَلَا بِهِ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ

الْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَلَارَّهَا فِي قُلْبِي ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَقَالَ حَيْوَةُ فِي حَدِيثِهِ حِصْهُ فَحَاصَهُ وَاخْتِمْ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ ٱحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلُهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلُ ٱلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَةٍ فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْٱلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتُهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ ثُمَّ إِنْطَلَقًا وَتَرَكَّانِي وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا ثُمَّ الْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرُتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُهُ فَأَشْفَقَتُ

مَنْ الْمَاسَةُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَى الرَّحٰلِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الرَّحٰلِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى الرَّحٰلِ وَرَكِبَتُ خَلُفِى حَتَّى بَلَغُنَا إِلَى أَمِّى فَقَالَتُ اوَاذَيْتُ أَمَانِي وَذِمَّتِى وَحَلَّتُنْهَا بِالّذِى لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ وَرَكِبَتُ خَلُفِى حَتَّى بَلَغُنَا إِلَى أَمِّى فَقَالَتُ أَوَاذَيْتُ أَمَانِي وَذِمَّتِى وَحَلَّتُنْهَا بِاللّذِى لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ وَرَكِبَتُ خَلُفِى حَتَّى بَلَغُنَا إِلَى أَمِّى فَقَالَتُ أَوَاذَيْتُ أَمَانِي وَذِمَّتِى وَخِمَّتُنَى وَحَلَّتُهَا بِاللّذِى لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ إِنِّى رَآيَتُ خَرَجَ مِنِى نُورًا أَضَاءَتُ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ [صححه الحاكم (١٦١٦/٢) والدارمي (١٣).

(۱۷۷۹۸) حضرت عتبہ ظائفات مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیات پوچھا کہ یارسول اللہ! ابتداء میں آپ کے ساتھ کیا احوال چیش آئے؟ نبی علیا نے فرمایا جمھے دودھ پلانے والی خاتون کاتعلق بندسعد بن بکرسے تھا، ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ مکریوں میں چلاگیا، ہم نے اپنے ساتھ تو شہمی نہیں لیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ بھائی! والدہ کے پاس جا کرتوشہ لے آؤ،وہ چلاگیا اور میں بکریوں کے پاس رکارہا۔

ای دوران گدھ کی طرح دوسفید پرندے آئے ، اورایک دوسرے سے پوچھنے گئے کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے اثبات میں جواب دیا، چنانچہ وہ تیزی سے میری طرف بوھے، مجھے پکڑ کر چپت لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کردیا، پھر میرے دل کو نکال کراسے چیرا، پھراس میں سے خون کے دوسیاہ جے ہوئے گئڑے نکا لے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے پاس شنڈا پانی نے کرآؤ، اورانہوں نے اس سے میرا پیٹ دھویا، پھراس نے برف کا پانی متگوایا ادراس سے میرے دل کو دھویا، پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے میرے دل کو دھویا، پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے می دو، چنا نچہاس نے سلائی کردی اور مہر نبوت لگادی۔

اس کے بعدان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پلڑے میں انہیں رکھواور دوسرے پلڑے میں ان کی است کے ایک ہزار آ دمیوں کورکھو، اچا تک مجھے اپنے او پرایک ہزار آ دمی نظر آئے، جھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گرند پڑیں، پھروہ کی ہزار آ دمی نظر آئے، جھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھے پر گرند پڑیں، پھروہ کہنے گا کہ اگر ان کی ساری است سے بھی ان کا وزن کیا جائے تو ان ہی کا پلڑ اجھے گا، پھروہ دونوں جھے چھوڑ کر چلے گئے، اور جھے پرشد یدخوف طاری ہوگیا، میں اپنی رضای والدہ کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی، جھے من کروہ ڈرگئیں کہیں جھے پرکسی چیز کا اثر تو نہیں ہوگیا اور کہنے گئیں میں تہمیں اللہ کی بناہ میں دیتی ہوں۔

پھر انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا، جھے کجاوے پر بٹھایا اورخود میرے پیچھے سوار ہوئیں اور ہم سفر کر کے اپنی والدہ ک پاس آ گئے، انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ میں اپنی امانت اور فرمہ داری ادا کرنا چاہتی ہوں، پھر انہوں نے میرے ساتھ پیش آ نے والا واقعہ بیان کیا لیکن میری والدہ اس سے مرعوب نہیں ہوئیں اور کہنے گئیں کہ میں نے اپنے آپ سے ایک نور نگلتے ہوئے دیکھا ہے جس سے شام کے محلات روش ہو گئے۔

(١٧٧٩٠) حَلَّاتُنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَلَّاتُنَا بَهِيَّةُ حَلَّاتِنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُنْمَةً بْنِ عَبْدٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِدٍ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَمًا فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِدٍ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَمًا فِي

مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [اخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٣). اسناده ضعيف].

( ۱۷۷۹) حضرت عتبہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی اکر م النظر کے فرمایا اگر کسی آ دمی کواس کی پیدائش کے دن سے بوھا ہے میں

اس کی موت تک ایک ایک لمحدرضاء الہی میں صرف کرنے کا موقع دے دیا جائے تب بھی قیامت کے دن وہ اسے کم تر اور حقیر

( ..١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ

جُبَيُّوٍ بْنِ نَقَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِلَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوَدَّ الَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا

كَيْمًا يَزُدَادَ مِنْ الْآجُرِ وَالثَّوَابِ

(۱۷۸۰۰) حضرت عتب التلظ سے مروی ہے کہ نبی اکرم التی آئے فرمایا اگر کسی آ دمی کواس کی پیدائش کے دن سے بر صابے میں اس کی موت تک ایک ایک لمحدرضاءِ اللی میں صرف کرنے کا موقع وے دیا جائے تب بھی قیامت کے دن وہ اسے کم تر اور حقیر

مسجعے گا اور اس کی تمنا ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تا کہ اسے مزید اجروثو اب مل سکے۔

( ١٧٨٠١ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ بَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَحٍ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْلٍ عَنْ عُتُبَةً

بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقُّونَ بِالطَّاعُونِ فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ لَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُقَالُ انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشَّهَدَاءِ تَسِيلُ دَمَّا رِيحَ الْمِسُكِ فَهُمُ شَهَدَاءُ فَيَجدُونَهُمْ كَذَلِكَ

(۱۷۸۰۱) مصرت متبه التفظير مروى ہے كه جناب رسول الله كالفير في ارشاد فرما يا طاعون كى وباء ميں مرنے ادر شہداء آئيں

مے، طاعون والے کہیں مے کہ ہم شہید ہیں، پروردگار فرمائے گا کہان کے زخم دیکھو، اگران کے زخم شہداء کے زخموں کی طرح مشک کی ما نندمہک رہے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکران کے ساتھ ہوں گے، جب دیکھا جائے گا توان کے زخم شہداء کے زخموں کے مشاہبہ ہوں تھے۔

( ١٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثِنِي أَبُو حُمَيْدِ الرُّعَيْنِيّ

قَالَ ٱخْبَرَنِي يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ ٱلنَّبُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ الطَّحَايَا فَلَمْ أَجِدُ شَيْئًا يُعُجِينِي غَيْرَ لَرُمَاءَ فَمَا تَقُولُ قَالَ آلَا جِئْتَنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا ٱشُكَّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُصْفَرَّةِ

وَالْمُسْتَأْصَلَةِ قَرْنُهَا مِنْ آصْلِهَا وَالْبَخْفَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي نُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تَهْخَقُّ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا مُنالِمًا اَمَٰيُنَ بُلِ يَنِهُ مُوْمَ لِي اللَّهِ مُوْمَ لِي اللَّهِ مُوْمِ لِهِ ١٩٩ كُولُ اللَّهُ اللَّهُ المُنالُ الشَّامِنِينَ ﴾

وَعَجْزًا وَالْكُسُرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٠٣). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۷۸۰۲) بزید ذوممر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عتبہ نگاؤی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابوالولید! میں قربانی کے جانور کی تلاش میں نکلا، جھے کوئی جانور نہیں ملا، صرف ایک جانور مل رہا تھا لیکن اس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہتم اسے میرے پاس کیوں نہ لے آئے؟ میں نے کہا سجان اللہ! آپ کی طرف سے اس کی قربانی ہو جائے گی اور میری طرف سے نہیں ہوگی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس لئے کہ تہیں شک ہے اور جھے کوئی شک نہیں، تی مایا ہان! اس لئے کہ تہیں شک ہے اور جھے کوئی شک نہیں، تی مایا ہانے اس کے مصرف میں مناز ہے۔

مصفر ہ مے مرادوہ جانور ہے جس کا کان بڑسے کٹا ہوا ہواوراس کا سوراخ نظر آرہا ہو، بخفاء سے مرادوہ جانور ہے جس کی آگھ کانی ہو، مشیعہ سے مرادوہ جانور ہے جو کمزوری اور لا چاری کی وجہ سے بحریوں کے ساتھ نہ چل سے اور کسراء سے مرادوہ جانور ہے جس کی بڈی ٹوئی ہوئی ہواوروہ سیدھی نہ چل سے۔

( ١٧٨.٣ ) و حَدَّثِنِي أَخْمَدُ بْنُ جَنَابٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۷۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسی جمی مروی ب-

( ١٧٨.٤) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ لَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُويْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِكَافَةُ فِي قُرَيْشٍ وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ وَالدَّعُوةُ فِي الْحَبَشَةِ وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٩٨). اسناده ضعيف].

(۱۷۸۰۳) حضرت عتبہ والنو ہے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فر مایا خلافت قریش میں رہے گی ، تھم انصار میں رہے گا، وعوت حبشہ میں رہے گی اور بجرت عام مسلمانوں میں رہے گی اور اس کے بعد بھی مہاجرین ہوں گے۔

( ١٧٨٠٥) حَذَّتُنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ حَدَّتَنَا بَهِيَّةُ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ أَوْ حَدَّتَنِى مَنْ سَمِعَهُ قَالَ حَدَّتَنِى يَزِيدُ بْنُ زَيَادٍ أَوْ حَدَّتَنِى مَنْ سَمِعَهُ قَالَ حَدَّتَنِى يَزِيدُ بَنُ عَبْدٍ الْمَازِنِيَّ فَقَالَ لِى آيْنَ تُرِيدُ فَقُلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِينِى عُتْبَةُ بُنُ عَبْدٍ الْمَازِنِيَّ فَقَالَ لِى آيْنَ تُرِيدُ فَقُلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ آبْشِرُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى عُلُولًا أَوْ رَوَاحٍ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا كَانَتُ خُطَاهُ خَطُوةً كَفَّارَةً وَخَطُوةً ذَرَجَةً [احرحه الطبراني في الكبير عُلْوَةً وَخَطُوةً ذَرَجَةً [احرحه الطبراني في الكبير (٣٢١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۸۰۵) یزید بن زید بھٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے وقت میں مبحد کی طرف روانہ ہوا، راستے میں حضرت عتبہ مازنی ٹاٹٹؤ سے ملاقات ہوگئی،انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا کہ مبجد جار ہا ہوں،فر مایا خوشخبری قبول کرد، میں نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو مخص صبح یا شام کواپئے گھر سے مسجد کے لئے لکاتا ہے تو اس کا ایک قدم

مَن الْمُ اَمَان فَي مِن اللَّهُ اللَّ

کفارہ اور دوسرا قدم ایک درجہ بلندی کا سبب بنا ہے۔

( ١٧٨.٦ ) حَدَّثَنَا هَيْفَمُ بُنُ خَارِجَةَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيلٍ بُنِ مُدْرِكٍ السُّلَمِيِّ عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ الْوَصَابِيِّ عَنْ عُتَبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ

فَلَقَدُ رَآيْتُنِي ٱلْبِسُهُمَا وَآنَا مِنُ ٱكْسَى أَصْحَابِي [قال الألباني: حسن الاسناد ابو داود: ٢٠٣٢)].

(۱۷۸۰۱) حضرت عتبہ فائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نی طبیع سے کہنے کے لئے کیڑے مانکے ، نی طبیع نے مجھے کنان کے دو کیڑے پہنائے، جب میں نے انہیں زیبتن کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے تمام صحابہ افغائد میں سب سے زیادہ

عمدہ کیٹرے پہن رکھے ہیں۔

( ١٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَادِيَّ عَنْ صَفُوَانَ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ آبِي الْمُثَنَّى عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلُ ثَلَالَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمُ حَتَّى يُقْتَلَ فَلَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُفْتَخِرُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يَفْصُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الدُّنُوبِ وَالْحَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَاتَلَ حَتَّى يُفْتَلَ مُحِيَتُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ الْبَوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنَّ لَهَا لَمَانِيَةَ ٱبْوَابٍ وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ ٱبْوَابٍ وَبَعْضُهَا ٱفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي النَّارِ السَّيْفُ لَا يَمْحُو النَّفَاقَ [احرحه الطيالسي

(٢٦٧) والدارمي (٢١٦٦). اسناده ضعيف]. [يتكرر بعده].

(١٥٨ - ١٤٨) حضرت عتب والتؤسي مروى بركه ني عليه في ارشا دفر ما يأمل تين تتم كاموتا ب،ايك وهمسلمان آ دى جواني جان و

مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قال کرتا ہے، جب دشمن ہے آ منا سامنا ہوتا ہے تو وہ لاتے ہوئے مارا جاتا ہے، بیاتو وہ شہید ہوگا جو

عرشِ اللي كے نيچ اللہ كے ضم ميں فخر كرتا ہوگا اور انبياءكواس برصرف درجه نبوت كى وجہ سے فضيلت ہوگى ، دوسرا و امسلمان آ دی جس کے نفس پر گنا ہوں اور لغزشوں کی تھوری لدی ہوئی ہو، وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ راہِ خدامیں جہاد کرتا ہے، جب

دشمن ہے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ *اڑتے ہوئے ماراجا تا ہے، چفص اس لئے گنا ہوں اور لغزشوں سے* یاک صاف ہوجائے گا کیونکہ تلوار گناہوں کومٹادی ہے اوراہے جنت کے ہر دروازے میں سے داخل ہونے کا افتیار دے دیا جائے گا کہ جنت کے

آ ٹھ اور جہنم کے سات دروازے ہیں، جن میں سے بعض، دوسروں کی نسبت زیادہ افضل ہیں اور تیسرا وہ منافق آ دمی جواپی جان و مال کےساتھ راہ خدامیں جہاد کرتا ہے، جب رحمن ہے آ مناسا مناہوتا ہے تو دہاڑتے ہوئے ماراجا تا ہے، میخض جہنم میں

> جائے گا کیونکہ تلوار نفاق کونہیں مثاتی۔ وع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ الْحَبُونَ اللَّهِ الْحُبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ ا

١٧٨.٨) حَدَّثَنَا يَغْمَرُ بُنُ بِشَرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخَبَرَنَا صَفَوَانُ بُنُ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا الْمُثَنَّى الْأَمُلُوكِيَّ حَدَّثُهُ آنَهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بُنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ ثَلَائَةٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۷۸۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨.٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرُعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عُنْبَةُ يَقُولُ عِرْبَاصٌ خَيْرٌ مِنِّى وَعِرْبَاصٌ يَقُولُ عُنْبَةُ خَيْرٌ مِنِّى سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِّ (١٤٨٠٩) معرت عتبه ثَانِيُّ فرمات عنى كرم باض ثَانِيُّهِ مِحص بهتر بِين اور معزت عرباض ثَانِيْ فرمات عَنْ كرعت بمحص بهتر

میں، یہ مجھ سے ایک سال پہلے نبی علی<sup>د</sup>ا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

#### حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ فَتَادَةَ السُّلَمِيِّ اللَّهُ

## حضرت عبدالرحن بن قاده سلمي دانت كي حديث

( ١٧٨١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّادٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِى آنَهُ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ هَوُلَاءٍ فِى الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِى وَهَوُلَاءٍ فِى النَّارِ وَلَا أَبَالِى قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ

(۱۷۸۰) حضرت عبدالرحمٰن بن قادہ ٹاٹھؤے مروی ہے کہ بیس نے نبی مائیلا کو یہ قرباتے ہوئے سا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم طائلا کو پیدا کیا، پھران کی پشت ہے ان کی اولا داور ساری مخلوق کو نکال کرفر مایا بیلوگ جنت میں جا کیں کے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں،اور بیلوگ جہنم میں جا کیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی مخص نے پوچھایا رسول اللہ! پھرہم عمل کس بنیاد پر کریں؟ نبی نے فرمایا مواقع تقدیر کی بنیاد پر۔

## تَمَامُ حَدِيثِ وَهُبِ بَنِ حَنْبَشِ الطَّائِيِّ الْأَثْرُ

# حضرت وهب بن حنبش طائى دلاهن كى بقيه حديث

( ١٧٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانِ وَجَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [راجع: ٤٤٧٧١].

(۱۷۸۱) حضرت ابن منبش طائی فاتن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظی نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ، جج کے

برابر ہے۔



#### تَمَامُ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ اللَّهُ

### جدعكرمه كى روايت

(١٧٨١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ الْمَحْزُومِيُّ عَنُ آبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ [راحع: ١٥٥١].

(۱۷۸۱۲) عکرمہ بن خالد ڈاٹٹؤ کے دادا سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے غزوۂ تبوک کے موقع پرارشا دفر مایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وباء پھیل پڑے اورتم وہاں پہلے سے موجود ہوتو اب وہاں سے نہ نکلواورا گرتمہاری غیر موجود گی میں بیوباء پھلے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔

#### حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً اللَّهُ

#### حضرت عمروبن خارجه رفاتينا كي حديثين

( ١٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ أَخْبَرَلِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اعرجه عبدالرزاق (١٦٣٠٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

( ١٧٨١٤) و عَنُ ابْنِ آبِى لَيْلَى اللَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ قَالَ لَيْثُ فِى حَدِيثِهِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ فَقَالَ آلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَلَا لِآهُلِ بَيْتِى وَآخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقِيهِ فَقَالَ وَلَا مَا يُسَاوِى هَذِهِ أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ آوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ الِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهَ آغُطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

(۱۷۸۱۳-۱۷۸۱۳) حفرت عمرو بن خارجہ رفاق ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی طایا نے اپنی اونٹی پر (جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹن کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ،اس مخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، پی صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کا حق دے دیا ہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٥ كَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ

هِي مُنلِهُ امْدُن فِيلِ مِينِهِ مَرْمُ كَلِي هِي مَرِيلُ الشَّامِينِين كِي مَن الشَّامِينِين كِي هُم السَّلُ الشَّامِينِين كِي المُعلَّى الشَّامِينِين كِي المُعلَّى الشَّامِينِين كِي المُعلَّى الشَّامِينِين كِي المُعلَّى الم حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلَعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ٱلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ يَزِيدُ وَقَالَ مَطَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ أَوْ عَدُلٌ وَلَا صَرُفٌ قَالَ آبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ وَلَا عَدُلٌ إِنَّ عَمْرَو بُنَ خَارِجَةَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ [قال النرمذي: حسن صحيح. وقال احمد: لا ابالي بحديث شهر. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٢١، الترمذي: ٢١٢١، النسائي: ٢٧/٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا استاد ضعيف]. [انظر: ١٧٨١، ١٧٨١، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢، ١٧٨٢،

(۱۷۸۱۵) حضرت عمرو بن خارجہ ڈائٹؤ ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی ملیکانے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے الل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی ادمنی کے کندھے ہے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس مخض پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جواپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جواپئے آتا کوچھوڑ کرکسی اور ہے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یالفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں، الله تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیاہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت تبیس کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيِفَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقٌّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ قَالَ عَفَّانُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُذُكِّرُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ وَإِنِّى لَتَحْتَ جِرَانِ رَاحِلَتِهِ وَزَادَ فِيهِ لَا يُقُبَلُ مِنْهُ عَدُلٌ وَلَا صَرْفٌ وَفِى حَدِيثِ هَمَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَطَبَ وَقَالَ رَغْبَةً عَنْهُمْ [مكرر ما قبله]، [انظر: ١٨٢٥٠]. (١٤٨١٧) حضرت عمرو بن خارجہ ٹاکٹنڈے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی ملیا نے اپنی اوٹمنی پر (جو جگالی کررہی تھی اور اس کالعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ ویتے ہوئے ارشاد فرمایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے الل ہیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے ہے ایک بال لے کر فرمایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس حنص پراللہ

کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا پنے آقا کوچھوڑ کر کسی اور کے طرف اپنی نسبت کرے یا جوا پنے آقا کوچھوڑ کر کسی اور کے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نظل قبول نہیں ہوں گے، بچرصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں،

الله تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق وے دیا ہے،اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَفَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقِتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلَّ [راجع: ١٧٨١].

(۱۷۸۱) حضرت عمروین خارجہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیّا نے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کر رہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اللہ
بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس محض پراللہ
کی ، فرشتوں کی اور تما م لوگوں لعنت ہو جواپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جواپنے آتا کوچھوڑ کر کسی اور

ہے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے، اس لئے وارث کےحق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الثَّمَالِيِّ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرُ وَاصْبُغُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ بِهِ عَلَى صَفْحَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ٱنْتَ وَلَا أَهُلُ رُفْقَتِكَ [انظر: 1 مَهُ 1 مَهُ اللَّهُ عَلَى صَفْحَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ٱنْتَ وَلَا أَهُلُ رُفْقَتِكَ [انظر:

(۱۷۸۱۸) حفرت عمروبن خارجہ اللظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے قریب ہو؟ تو نبی مایا ہے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیٹانی یا پہلو پرلگا دو، اور خودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے پچھنہ کھاؤ۔

( ١٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرٍو الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى هَدُيًّا وَقَالَ إِذَا عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ثُمَّ اضُوِبُ بِهِ صَفْحَتَهُ وَلَا تَأْكُلُ ٱنْتَ وَلَا آهُلُ رُفْقَتِكَ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

(۱۷۸۱۹) حضرت عمر و بن خارجہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی سے ہدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے قریب

مُنالَا اَفَيْنَ بِنَ السَّامِيْنِ مِنْ السَّالِ الشَّامِيْنِينَ لَيْ السَّالُ الشَّامِينِينَ لَيْ السَّالُ الشَّامِينِينَ لَيْ

ہو؟ تو نبی طینا نے فر مایا اسے ذرج کردو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اورخودتم یا تمہارے رفقاءاس میں سے چھے نہ کھاؤ بلکداسے لوگوں کے درمیان چھوڑ دو۔

(١٧٨٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِىَّ حَدَّقُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِىَّ حَدَّقُهُمْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ لَتَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِنْهَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ اللَّهُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ لَعَنْهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُقًا وَلَا عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا اللَّهُ مِنْهُ مَوْلُولُ وَلِي عَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُقًا وَلَا عَدْلًا أَوْ عَدْلًا وَلَا صَرْقًا [راحع: ١٧٨١٥].

(۱۷۸۲۰) حضرت عمروبین خارجہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیہ انٹی اونٹی پر''جو جگالی کررہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشا وفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل
بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی ادفئی کے کندھے ہا کی بال لیے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پر اللہ
کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا ہے آتا کوچھوڑ کر کسی اور کے موالات کرے ،اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زائی کے لئے پھر ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق وے دیا ہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

(١٧٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ قَالَ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ لَحَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعِنَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى ظَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعِنَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى لَتَحْتُ جَرَانِ نَاقِيهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجَرَّبِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ لِنَسْونِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ آلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ اللَّا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(۱۷۸۲۱) حضرت عروبین خارجہ ڈٹاٹٹو کے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیا نے اپنی اوٹٹی پر''جو جگالی کر رہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہا تھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل
بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے ، پھراپی اوٹٹی کے کندھے ہا کی بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس مخص پراللہ کی
لعنت ہو جوابتے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جواب آتا کو چھوڑ کر کسی اور ہے موالات کرے ، پچہ
صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق وے دیا ہے ، اس لئے وارث کے
حق میں وصیت نہیں کی حاسمتی۔

هي مُنالِهَ امَرُينَ بَل بِينِ مَنْ مِي اللَّهِ مِنْ الشَّامِينِين ﴾ ﴿ ٢٠٧ ﴿ لَهُ هِنْ الشَّامِنِين ﴿ وَهُ ( ١٧٨٢٢ ) قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلٌ

(۱۷۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے،البته اس میں پیجی اضافیہ ہے کہاس کی کوئی فرض یانفل عبادت

( ١٧٨٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ مَطَرٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (۱۷۸۲۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البته اس میں بیسی اضاف ہے کہ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت

حَديثُ عَبْدِ الله بُنِ بُسُرٍ المَازِنِيِّ اللهُ عُنْ اللهُ

حضرت عبدالله بن بسر مازنی دلانتهٔ کی حدیثیں

( ١٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا غِلْمَانًا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ نَكُنْ نُحْسِنُ نَسْأَلُهُ فَقُلْتُ أَشَيْخًا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ [صححه البعاري (٢٥٤٦)]. [انظر: ١٧٨٣، ١٧٨٣٤، ١٧٨٣] (۱۷۸۲۳) حفرت حریز بن عثمان بیشلاے مروی ہے کہ ہم چند بچ حفرت عبداللہ بن بسر اللفظ "جو نبی علیا کے صحافی سے"

کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ہمیں سمج طرح سوال کرنا ہمی نہیں آتا تھا، میں نے ان سے پو چھا کہ کیا نبی بوڑھے ہو گئے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ نی مایا کے نچلے ہونٹ کے نیچے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسُرٍ يُحَدَّثُ أَنَّ أَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ فَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمُهُمْ وَبَارِكَ لَهُمْ فِيمَا

رورو و و العرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٩٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. (١٥٨٢٥) حضرت عبدالله بن بسر تفاقظ سے مروى ہے كه ايك مرتبدان كے والد نے تى مليكا كے لئے كھانے كا اہتمام كيا اور

نبی طین کی رعوت کی ، نبی طین نے اسے قبول فر مالیا، جب کھانے سے قارغ ہوئے تو نبی طین نے دعاء فرمائی اے اللہ! ان ک مجشش فر ما،ان بررم فرما،اوران کے رزق میں برکت عطا وفرما۔

( ١٧٨٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَآنَيْتَ [صححه ابن خزيمة (١٨١١) وقال الألباني: صحيح (ابوداود:١١١٨) النسائي:٣/٣٠) [انظر:٢٧٨٤]

هي مُنالِهِ المَّيْنِ فَيْلِ بِينِهِ مَنْ أَلِي هِي مِنْ الشَّالِ فَيْنِ فَيْلِ بِينِهِ مِنْ أَلْفَا مِينِينَ ﴾

(۱۷۸۲۷) حضرت عبدالله بن بسر التاتئ عروى بكه أيك مرتبه في اليام جعه كدن خطبه ارشاد فرمار به تص كه ايك آدى الوكول كي كردنيس بهلا تكتابوا) آيا، في فرمايا بيشه جاؤ، تم في لوگول كو تكليف دى اور دريسة آك-

(۱۷۸۲۷) حَدَّثَنَا يَتُحْيَى بُنُ حَمَّادٍ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَذَكُرُوا وَطْبَةً وَطَعَامًا وَشَرَابًا فَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَصَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ فَقَدَ الْقَدَ حُرَاهُ وَطَالَة عَلَيْهِ وَمَالَمَ فَقَدَى أَلَاهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ فَقَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ فَقَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ فَقَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ الْقَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ فَقَالَ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ اللَهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُ

(۱۷۸۲۸) حفرت عبداللہ بن بسر بھٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ہمارے یہاں آئے ،میری دادی نے تعور کی سی کھور یں چیش کیس، اور وہ کھانا جوانہوں نے پکار کھاتھا، پھرہم نے نبی علید کو پانی پلایا، ایک پیالہ ختم ہوا تو میں دوسرا پیالہ لے

آیا کیونکہ خادم میں ہی تھا، نبی ناپیلانے فر مایا وہی پیالہ لا وُجوا بھی لائے تھے۔ آیا کیونکہ خادم میں

(١٧٨٢٩) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّلَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ قَالَ كَانَتُ أُخْتِي رُبَّمَا بَعَتَنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُطُرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّى [انظر: ١٧٨٣].

ری و اللہ اللہ بن بسر رہا تھا ہے۔ اوی ہے کہ بعض اوقات میری بہن کوئی چیز مجھے دے کرنی کے پاس جمیعتی تھی ، تو

(۱۷۸۲۹) حضرت عبداللہ بن بسر مخاتیز سے مروی ہے کہ بھی اوقات میری جنن لوں چیز جھے دے کر بی کے پاک مبھی کی بو نبی عابی<sup>ق</sup>ائے جھے تبول فرمالیتے تھے۔

( ١٧٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرِ الْمَازِنِيُّ قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ فَجَاءَ مَعِي فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنُ الْمَنْزِلِ آسْرَعْتُ فَاعْلَمْتُ أَبُويَّةً مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتُ عِنْدَنَا زِيْبِرِيَّةً فَهَا وَقَى فَخَرَجَا فَتَلَقَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتُ عِنْدَنَا زِيْبِرِيَّةً فَيْهَا فَقَعَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتِنْ وَرَوْلَ ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتِنْ مَنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتِنْ مَا لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتَهُ مِنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا

مَنْ الْمَا اَمَانُ مِنْ لِهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ وَفَصَلَ مِنْهَا فَصُلَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ وَوَشِّعُ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَافِهِمْ [صححه ابن حبان (٢٩٩٥). قال

(۱۷۸۳۰) حضرت عبدالله بن بسر ثالثًا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے والدنے نبی طابیا ا کو کھانے پر بلانے کے لئے

مجھے بھیجا، نبی ملینا میرے ساتھ آ مکتے ، جب گھر کے قریب پہنچ تو میں نے جلدی سے جا کرایپنے والدین کو بتایا ، و ، دونوں گھر سے

با ہرآئے ، نی ملیٹا کا استقبال کیا اور انہیں خوش آیدید کہا ، پھر ہم نے ایک دہیز چا در' جو ہمارے پاس تھی'' بچھائی ، نی اس پر بیٹھ منے ، چروالدصاحب نے میری والدہ سے کہا کہ کھا تا لاؤ ، چنا نجہ وہ ایک پیالہ کے کرآئیں جس میں یانی اور نمک ملا کرآئے

سے بنی روٹی تھی ، انہوں نے وہ برتن نبی مؤیلا کے سامنے لا کر رکھ دیا ، نبی مائیلا نے فر مایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں ہے اسے کھاؤ ، درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس جھے پراتر تی ہے، پھرنی مائیلانے اسے تناول فر مایا، ہم نے بھی اسے کھایالیکن وہ پھر بھی

چ گئی، پھرنی ملیھانے فرمایا اے اللہ! ان کی مجھش فرما، ان پررحم فرما، انہیں برکت عطاء فرمااوران کے رزق کو کشادہ فرما۔ ( ١٧٨٣٠ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنَا ٱزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ

حَدِيثًا مُنْذُ زَمَانِ إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ ٱكْثَرَ فَتَصَفَّحْتَ فِي وُجُوهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِي اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدُ رَقَّ

(۱۷۸۳۱) حفرت عبدالله بن بسر الطفظ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا، میں نے بیرحدیث تی تھی کہ اگرتم کسی جماعت میں ہوجو

جیں یا کم وبیش افراد پرمشمنل ہو،تم ان کے چہروں پرغور کرولیکن تمہیں ان میں ایک بھی ایسا آ دمی نظر ندآ ئے جس سے اللہ کی

خاطر مرعوب مواجائے توسمجھ لوکہ معاملہ انتہائی کمزور ہوچکا ہے۔

( ١٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْرَابِيَّانِ فَقَالَ آحَدُهُمَا مَنْ خَيْرُ الرِّجَالِ يَا مُحَمَّدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخِرُ إِنَّ شَوَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ قَالَ

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٣٧٩٣، الترمذي: ٢٣٢٩ و٣٧٩٣)]. [انظر: ٥ ١٧٨٥].

(۱۷۸۳۲) حضرت عبدالله بن بسر التنظاع مروى ہے كددود يهاتى آدى نى مليك كى خدمت ميں حاضر موسے اوران ميں سے ا کیے نے بوچھا اے محمد اِسْلَ فِیْرِ اُس سے بہترین آ دمی کون ہے؟ نبی طینا نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواور اس کاعمل اچھا ہو،

ووسرے نے کہا کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں ،کوئی اسی جامع بات بتادیجئے جسے ہم مضبوطی سے تھام لیں؟ نبی مالیا ا تہاری زبان ہروقت ذکرالی سے تررہے۔

﴿ مُنْ الْمُ الْمُعْمِنُ مُنْ اللَّهُ عَدْقَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَالُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ الْمَاذِينَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَيْخًا كَانَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَيْخًا كَانَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ

(۱۷۸۳۳) حفرت حریز بن عثان بیشی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر التُون سے بو چھا کہ کیا ہی بوڑ ھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بی طابقا کے نچلے ہونٹ کے نیچے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٣٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسْرٍ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ لَا نَعْقِلُ الْعِلْمَ آشَيْخًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِعَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ

(۱۷۸۳۴) حضرت حریز بن عثان ڈٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ بی نے حضرت عبداللہ بن بسر ڈٹاٹٹ ہے یو چھا کہ کیا نبی بوڑ سے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹا کے نچلے ہونٹ کے بنچے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيقٍ فَاكُلَهُ وَكَانَ يَأْكُلُ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى أَنْزَلَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لَهُ أَبِى الْزِلُ عَلَى قَالَ فَآتَاهُ بِطَعَامٍ وَحَيْسَةٍ وَسَوِيقٍ فَآكَلَهُ وَكَانَ يَأْكُلُ التَّهُمَ إِلَى أَيْلِ عَلَى النَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ آثَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ التَّهُمُ وَالْمُعْ فِيمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ آثَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَامَ فَآخَذَ بِلِجَامِ وَابَتِهِ فَقَالَ اذْعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِى فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ [صححه مسلم (٢٠٤٢)، وابن حبان (٢٩٧٥)]. [راحع: ١٧٨٧٧].

(۱۷۸۳۵) حضرت عبداللہ بن بسر رہ النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیہ ان کے یہاں آئے ، انہوں نے کھانا ، حلوہ اور ستولا کر چیش کیے ، نبی طلیہ ان سے تاول فر مایا ، نبی علیہ مجور کھا کراس کی تصلی اپنی انگلی کی پشت پر کھتے اور اے اچھال دیتے ، پھر پانی چیش کیے ، نبی علیہ نوش فر مالیا ، اور دائیں جانب والے کو دے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیایا رسول اللہ! پانی چیش کیا جے نبی علیہ اور دائیں جانب والے کو دے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیایا رسول اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فر ما ، ان کی بخشش فر مااور ان پر دم فرما۔

( ١٧٨٣١) حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْحَبَرَئِي يَزِيدُ بُنُ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَى قَالَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَى قَالَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَى قَالَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَآتَاهُ بِطَعَامٍ أَوْ بِحَيْسٍ فَالَ فَأَكُلَ ثُمَّ آتَاهُ بِشَوَابٍ قَالَ فَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ نَاوَلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَكُلَ أَنْهُ بِطَعَامٍ أَوْ بِحَيْسٍ فَالَ فَاكُلَ ثُمَّ آتَاهُ بِشَوَابٍ قَالَ فَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ نَاوَلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَكُلَ الْقَى النَّوَاةَ وَصَفَ شُعْبَهُ أَنَّهُ وَضَعَ النَّوَاةَ عَلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ثُمَّ زَمَى بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ لَلُهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهِ الْهُ عَلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ثُمَّ زَمَى بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ لَلْهُ مَا رَائُوسُولَ اللَّهِ اذْعُ

(١٤٨٣١) حضرت عبدالله بن بسر والتؤس مروى ب كهايك مرتبه ني طيناان كي يهال آئے وانبول في كھانا وطوہ اورستولا

منالا التورین بر مینید مترم کی التفاعیتین کی بست منالا التورین بر کی التفاعیتین کی بست پر کھتے اورا سے انجھال دیتے ، پھر کی بیش کیے ، نبی علیق نے اسے تناول فر مایا ، نبی علیق مجور کھا کراس کی منطی اپنی انگلی کی بشت پر کھتے اورا سے انچھال دیتے ، پھر پانی بیش کیا جے نبی علیق نے نوش فر مالیا ، اور دائیس جانب والے کو دے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعوض کیا یا رسول اللہ! بہارے تن میں اللہ سے دعاء کر دیجے ، نبی علیق نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فر ما ، ان کی بخشش فر ما اور ان پر رحم فر ما۔

( ١٧٨٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ جَابِرٍ عَنُ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنَى بُسُرٍ السَّلْمَيَيْنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكُبُ دَابَّتَهُ فَيَضُوبُهَا بِالسَّوْطِ وَيَكْفَحُهَا بِاللَّجَامِ هَلُ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَإِذَا الْمَرَأَةُ فَلَهُ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا فَالا لَا مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَإِذَا الْمَرَأَةُ فَلَهُ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا فَالا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُونَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

ر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما التوص عليكم (١٤٨٣٨) حضرت عبدالله بن بسر التلاس مروى ب كرتم ميران باتقول كود كيدرب بوء ان باتقول س من في مليكا

ر بہ بہت کی تھی اور نبی علیدات فر مایا تھا ہفتہ کے دن روز ہند کھا کرد ،الا یہ کہ فرض روز ہ ہو۔ سے بیعت کی تھی اور نبی علیدا نے قر مایا تھا ہفتہ کے دن روز ہند کھا کرد ،الا یہ کہ فرض روز ہ ہو۔

( ١٧٨٣٩) حَدَّلُنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ آبُو آخْمَدَ حَدَّلُنَا حَسَنُ بُنُ آيُّوبَ الْحَضُرَمِیُّ قَالَ حَدَّلَنِی عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ أُخْتِى تَبْعَثْنِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا [راحع: ١٧٨٢٩].

(۱۷۸۳۹) حضرت عبداللہ بن بسر ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ بعض اوقات میری بہن کوئی چیز مجھے دے کرنبی کے پاس مجمعی تقی ، تو محکم دلاؤل و ریادہ نہ سے وزین وزیرو و وروز کے دوخو والا یہ و و تعالیم کا اللہ و و تعالیم کا اللہ و کا تعالیم ک مناله المرائب الشامتين الشامتين في التا يحد مناله الشامتين في

نی ملینا اسے مجھ سے قبول فرمالیتے تھے۔ پریسر پر مورو

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثِيى الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثِيى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُوٍ قَالَ كَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

(۱۷۸۴) حضرت عبداللدين بسر التائلة سے مردى ہے كه تى عليا المديد قبول فرماليتے تھے اليكن صدقہ قبول تبين فرماتے تھے۔

( ١٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ آيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ آرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ شَامَةً فِي قَرْنِهِ فَوَضَعْتُ أُصْبُعِي عَلَيْهَا فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْبُعَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لَتَبْلُعَنَّ قَرْنًا قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ

(۱۷۸۴) ابوعبدالله حسن بن ابوب بین کینی کیت میں کدا یک مرتبہ مجھے حضرت عبداللہ بن بسر الکافیانے اپنے سر پرسینگ کی جگہ (جہاں جانوروں کے سینگ ہوتے میں) ایک زخم دکھایا، میں نے اس پرانگلی رکھ کر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ نبی طینا نے بھی اس پر انگلی رکھ تھی اور فرمایا تھاتم ایک لمباعرصہ زندہ رہوگے۔

( ١٧٨٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ نُوحٍ حِمْصِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يَقُولُ تَرَوْنَ كُفِّى هَذِهِ فَآشُهَدُ أَنِّى وَضَعْتُهَا عَلَى كَفَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنُ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبُتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهِ [احرحه النسائى فى الكبرى (٢٧٥٩). قال شعب: رحاله ثقات لكنه معل].

(۱۷۸۳۲) حضرت عبداللہ بن بسر ٹائٹو سے مروی ہے کہتم میرے ان ہاتھوں کود کھے رہے ہو، ان ہاتھوں سے بیس نے نبی مایٹا سے بیعت کی تھی اور نبی مایٹا نے فر مایا تھا ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھا کرو، الا میہ کہ فرض روزہ ہو، اس لئے اگرتم میں سے کسی کو درخت کی چھال کے علاوہ کچھنہ ملے تو اس سے روزہ افطار کرلے۔

( ١٧٨٤٣ ) حَلَّانَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَلَّانَا بَقِيَّةُ حَلَّانِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخُرُجُ مَشِيحٌ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٦، ابن ماحة: ٩٣ ، ٤)].

(۱۷۸۴۳) حفرت عبداللہ بن بسر تلافظ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا قیامت کے قریب جنگ اور شہر کے فتح ہونے میں چھسال کاعرصہ گذرے گااور شاتویں سال سے د جال کاخروج ہوجائے گا۔

( ١٧٨٤٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْيُحْصَبِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى بَيْتَ قَوْمٍ آتَاهُ مِمَّا يَلِى جِدَارَهُ وَلَا يَأْتِلِهِ مُسْتَغْيِلًا

هي مُناهُ اَمَارُينَ بل بيني سَرْم كِي هي ١١٣ كِي هي ١١٣ كِي هي مُنادُ الشّامِينِين كِي

ر ۱۷۸۴) حضرت عبدالله بن بسر الماللة عمروى ہے كہ نبي الميلا جب كسى كے كھرتشريف لے جاتے تو ديوار كى آ ژيل كھڑے

ہوتے ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔

لَهُمْ وَارْحُمُهُمْ [راحع: ٧٨٢٧

( ١٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ الْمَازِينِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ آحَدٍ إِلَّا وَأَنَا آغُرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا

وَكَيْفَ تَغْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَاتِي قَالَ أَرَايْتَ لَوْ دَخَلْتُ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمْ بُهُمْ وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَنِدٍ غُرٌّ مِنْ السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْوُضُوءِ

امتی کو پیچان لوں گا ،صحابہ و کاندانے عرض کیا یا رسول اللہ! مخلوق کے استے برے جوم میں آپ انہیں کیے بیچانیں مے؟ نی مالیہ

نے فر مایا یہ بناؤ کہ اگرتم کسی اصطبل میں داخل ہو جہاں کا لے سیاہ محوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک محوڑے کی پیٹانی روش چکدار ہواور سفید ہوتو کیاتم اے ان محور وں میں پہچان سکو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں ، نبی مایٹانے فرمایا اس طرح اس دن میرے امتیوں کی پیٹانیاں تجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چیک رہے ہوں گے۔

( ١٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الْبَابَ يَسْتَأْذِنُ لَمْ يَسْتَقْبِلُهُ يَقُولُ يَمْشِى مَعَ الْحَائِطِ حَتَّى

يَسْتَأْذِنَ فَيُؤُذَنَ لَهُ أَوْ يَنْصَرِفَ [راجع: ١٧٨٤٤].

(۱۷۸۴۱) حضرت عبدالله بن بسر و التخطيف مروى ہے كه نبي عليه جب كسى كے كمرتشريف لے جاتے تو ديواركي آ زميل كھڑ ، ہوتے ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے پھراجازت طلب کرتے ،اگراجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے ورندواپس جلے جاتے تھے۔

( ١٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِى النَّوَى بِأَصْبَعَيْهِ يَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظُنِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِى بِشَرَابٍ فَشَوِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِى عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَحَذَ بِلِجَامِ دَاتِّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ

(۱۷۸۴۷) حضرت عبداللہ بن بسر ڈاٹھ کے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینی ان کے یہاں آئے ،انہوں نے کھانا،حلوہ اور ستولا

مناهی اتو بین بر مینید مترم کی است کالت اور است کی است کی است کی است کی الت ایست کی است کی الت اور است الت اور است و پیر کر میش کی بیشت پر دکھتے اور اسے انجھال دیتے ، پھر پانی پیش کیا جسے نبی مائیلا نے نوش فرمالیا ، اور دائیں جانب والے کو وے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیا یارسول اللہ! ہمارے میں اللہ سے دعاء کر دیجے نہ نبی مائیلا نے دعاء کرتے ہوئے فرمایا استہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فرما ، ان کی

بخشش فرما اوران پردم فرما-( ١٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ بُسُرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَهُمْ فَلَدَّكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۸۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِفَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَآنَيْتَ [راحع: ١٧٨٢].

(۱۷۸۳۹) حضرت عبداللہ بن بسر رہ النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابی جمعہ کے دن خطبہ ارشادفر مارہے تھے کہ ایک آ دمی (لوگوں کی گردنیں مچلانگنا ہوا) آیا، نی نے فرمایا بیٹے جاؤ ،تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیر سے آئے۔

( .١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى ابْنَ صَالِحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ جَاءَ أَغْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رُسُولَ اللَّهِ أَتَّى النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَى فَمُرْنِى

خَيْرُ قَالَ مِنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحُسَنَ عَمَلُهُ وَقَالَ اللَّحَرِيّا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شَرَائِعِ الإِسلامِ قَلَّ بِأَمْرٍ ٱتَثَبَّتُ بِهِ فَقَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٧٨٣٢].

(۱۷۸۵۰) حضرت عبداللہ بن بسر رہ النظامے مروی ہے کہ دوریہاتی آ دمی نبی طبیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران میں سے
ایک نے بوچھا اے محمد اِسُلَا تُعْفِیْ سب سے بہترین آ دمی کون ہے؟ نبی طبیقانے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اوران میں اچھا ہو،
دوسرے نے کہا کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں، کوئی الی جامع بات بتا دیجئے جسے ہم مضبوطی سے تھام لیں؟ نبی طبیقانے فرمایا
تہاری زبان ہروقت ذکر الہی سے تررہے۔

( ١٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَالُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْحًا قَالَ كَانَ أَشَبٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضْ [راحع: ١٧٨٢٤].

(۱۷۸۵۱) حفرت حریز بن عثان میره است مروی ہے کہ میں نے حفرت عبداللہ بن بسر رہائیڈ ''جو نی مایٹا کے صحابی تھے'' سے پوچھا کہ کیا نبی بوڑھے ہو مکئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی مایٹا کے نچلے ہونٹ کے بنچ چند بال سفید تھے۔

مُنلُا المُرْنِ شِلْ يُعِينُ مِنْ الشَّامِينِينَ وَمُ اللَّهُ الشَّامِينِينَ ﴾ الله الشَّالِشُامِينِينَ ﴿

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِي الْكَاثِرُ

## حضرت عبدالله بن حارث بن جزءز بيدي اللفؤ كي حديثين

( ۱۷۸۵۲) حَكَلَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَكَّلَنَا لَيْثَ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ آبِى حَبِيبٍ آنَهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ يُؤَ الْحَارِثِ الْزَّبَيْدِيَّ يَقُولُ آنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِلَلِكَ إِقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم والهروى، ولا اعرف له علة وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣١٧)]. [انظر: ١٧٨٥٣ أ ١٧٨٥٩ (١٧٨٦٢].

(۱۷۸۵۲) جفرت عبداللہ بن حارث رہ اللہ سے مروی ہے کہ نی طالبہ کو بیفر ماتے ہوئے کہ'' تم میں سے کوئی مخص قبلہ کی جانب رخ کرکے بیشاب ندکرے' سب سے پہلے میں نے ساتھا اور سب سے پہلے میں نے بی لوگوں کے سامنے بیر حدیث بیان کی تھی۔

اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَهْدِى قَالَ آنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى آنُ يَبُولَ آحَدُّ مُسْتَقُبلَ الْقِبْلَةِ فَخَرَجْتُ إِلَى النَّاسِ فَٱخْبَرْتُهُمْ

(۱۷۸۵۳) حضرت عبداللہ بن حارث ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے کہ'' تم میں سے کوئی مختص قبلہ کی جانب

رخ كركے پیشاب ندكرے 'سب سے پہلے میں نے ساتھااورس سے پہلے میں نے بى لوگوں كے سامنے بير مديث بيان كي تھى۔ ( ١٧٨٥٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سُلَهْمَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُحَادِثِ بُنِ جَزْءٍ

الزُّكِيْدِى قَالَ أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً فِى الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَآدُخَلْنَا آيْدِيَنَا فِي الْحَصَى ثُمَّ قُمُنَا نُصَلِّى وَلَمْ نَتَوَضَّأَ [قال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف وقال الالبانى: صحيح (ابن

ماحة: ٢٣١١). قال شعيب: صحيح].

﴿ ١٤٨٥ ﴾ حفرت عبدالله بن حارث التلاي حروى ہے كدايك مرتبه مجديس بم لوگوں نے نبي عليه اسكس به اوا كھا ؟ كھايا ، كرنماز كورى بوئى تو بم نے ككريوں پراپنے ہاتھ ملے اور كھڑے بوكرنماز پڑھنے لگے ، اور نياد ضونيس كيا۔

( ١٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ

٨٧٨٥) حُدُّثُنَا حُسَنَ حُدُّثُنَا ابنَ لَهِيعَة حُدُثُنَا سَلِيمَانَ بن زِيَادٍ الْحَضَرَمِي انْهُ سَمِع عبد اللهِ بن الحارِثِ بي جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولُ - آحَدُنَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(١٧٨٥٥) حضرت عبدالله بن حارث الملئوت مروى ہے كه نبي الميلات نے جمیں اس بات سے منع كيا ہے كه ' تم میں سے كوئی معم

قبله کی جانب رخ کرے پیشاب نہ کرے'۔

المَّهُ مُنْ الْمُ الْمُرْمُنُ لِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الرَّمَدَى: حسن غريب وقال المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الرَمَدَى: حسن غريب وقال المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الرَمَدَى: حسن غريب وقال

الألباني: ضحيح (الترمذي: ٣٦٤١). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٧٨٦، ١٧٨٦،].

(١٤٨٥١) حفرت عبدالله بن حارث فالتوسيم وي ب كه من في عليه سيزياده كي تقبهم كرت موسينبين ويكما

( ١٧٨٥٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُ آنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي حَيْوَةُ بُنُ شُرِيْحِ قَالَ آخُبَرَنِي عَقْبَةُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا يَوُمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّقَّةِ قُوضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَٱكُنْنَا فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتُوطَأَ وَرُضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَٱكُنْنَا فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتُوطَأَ وَلَهُ مَن مَا مُوا كَانَا فَالَّهِ مَنْ مَا لَوْلُولَ فَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّقَةِ فَوُضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَٱكُنْنَا فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتُوطَأَ

کھایا، پھرنماز کھڑی ہوئی تو ہم کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے،اور نیا وضونہیں کیا۔ ریاض کا درج کا میں بادم میں بادم روز کا در باقت کے اور نیا وضونہیں کیا۔

﴿ ١٧٨٠٨ ﴾ حَلَانَنَا هَارُونَ حَلَّانَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُمِ قَالَ حَلَّانِنَى حَيْوَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمِ التَّجِيبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءِ الزَّبَيْدِيَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْمَاعُقَابِ وَبُطُونِ الْمُقْدَامِ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٦٢].

(۱۷۸۵۸) حضرت عبدالله بن حارث الانتائ (مرفوعاً) مروى ہے كہ قیامت كے دن ایز یوں اور پاؤں كے باطنی حصے (ك

خنگ رہ جانے بران) کے لئے بلاکت ہوگی۔

( ١٧٨٥٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ الْوَبُدِينَ يَقُولُ آنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِلَلِكَ [راجع: ١٧٨٥].

(١٤٨٥٩) حضرت عبدالله بن حارث الأنشاء مروى بكه نيا اله الديم و كه المنا المدين المناسب عبد الله بن المكون كرك بيثاب نه كرك بيثاب كالمناه و كالمناع و كالمناه و كالمناع و كالمناه وكالمناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالم

(۱۷۸۱) حضرت عبدالله بن حارث ناتف صروی ہے کہ نی ایدا کو بدفر ماتے ہوئے کہ ' تم میں ہے کو کی مخص قبلہ کی جا نب رخ کر کے پیٹاب نہ کرے ' سب سے پہلے میں نے ساتھا اور سب سے پہلے میں نے بی لوگوں کے سامنے بیرود بند ایان کی تھی۔ (۱۷۸۶۱) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ وَسُكَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَنْ الْمَا اَمُرْنُ لِيَدِيمَرُمُ كُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْحَارِثِ بْنِ جَزُءٍ الزُّبَيْدِي قَالَ أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَفِيمَتُ

الصَّلَاةُ فَضَرَّ بْنَا آيْدِينَا فِي الْحَصَى ثُمَّ قُمْنَا فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتُوحًا [انظر: ١٧٨٥].

(١٤٨٦١) حضرت عبدالله بن حارث الأنواس مروى ب كدايك مرتبه مجد مين بهم لوگوں نے نبی مايا كا كے ساتھ بھنا ہوا كھانا

کھایا، پھرنماز کھڑی ہوئی تو ہم نے کنگریوں پراپنے ہاتھ مَلے اور کھڑے ہوکرنماز پڑھنے گگے،اور نیاوضونہیں کیا۔

(١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ

الْأَقُدَامِ مِنْ النَّارِ

(١٤٨٦٢) حفرت عبدالله بن حارث الله عمروى بكه من في مايم كويفرمات موع سابك قيامت كون

ایر یوں اور یاؤں کے باطنی حصے ( کے خٹک رہ جانے پران ) کے لئے ہلاکت ہوگی۔ ( ١٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ زِيَادٍ الْحَضُرَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِآيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَّيْشِ قَدْ حَلُوا أُزْرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا مَرَزْنَا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا ٱبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْضَبًا حَتَّى دَخَلَ وْكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا مِنْ اللَّهِ اسْتَحْيَوُا وَلَا مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا وَأُمُّ آيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبِلَأَي مَا ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ هَارُونَ [اعرحه أبويعلى (١٥٤٠) والبزار (٢٠٢٩) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۸۷۳) حضرت عبدالله بن حارث الأنؤاك مروى ب كدايك مرتبه وه اپنا ايك ساتھي كے ساتھ ايمن اور چند قريثي

انو جوانوں کے پاس سے گذرے، جنہوں نے اپنے تہبندا تارکر کے ان کے کولے بنا لیے تقے اور ان سے کھیل کرا یک دوسرے

کو مارر ہے تھے،اورخود ممل برہند تھے، جب ہم ان کے پاس سے گذرے تو وہ کہنے لگے کہ یہ یا دری ہیں،انبیں چھوڑ دو،ای ا ثناء میں نبی طائیا بھی باہرنگل آئے ،انہوں نے جب نبی مائیا کود یکھا تو فورا منتشر ہو گئے ، نبی ملینا غصے کی حالت میں واپس گھر

جلے سمتے، میں نے جمرے کے باہر سے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سناسجان اللہ! انہیں خدااور رسول کسی سے شرم نہیں آتی ،اور حضرت ام ایمن فاق کہدری تھیں کہ یارسول اللہ!ان کی بخشش کے لئے دعاءفر ماد یجئے ،عبداللہ کہتے ہیں کہ می کس وجہ ان

( ١٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ قَالِ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(١٧٨٦٥) حَلَّثَنَا مُوسَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٨٥٦]. الزُّبَيْدِيَّ قَالَ مَا رَآيُتُ أَحَدًا أَكُثَرَ تَبَشَّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٨٥٦].

(۱۷۸۷۵) حفرت عبداللہ بن حارث ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ ہے نہا دو کسی کو ہم کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔ (۱۷۸۶۱) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنُ لَهِيعَةَ وابْنُ بَكُر حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه بُنَ الْحَادِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِي يَقُول مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَط إِلّا مُنتَسِمًا [راحے:

(۱۷۸۷۷) حفرت عبدالله بن حارث الما تنظر عمروی ہے کہ میں نے نی طیاسے زیادہ کی کتبہم کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔ (۱۷۸۷۷) حَلَقَنَا مُوسَى حَلَقَنَا لَمِثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيِّ فَلْ آنَ آوَّلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَآنَا آوَّلُ مَنْ حَلَّتَ النَّامَ بِلَلِكَ [راحع: ۱۷۸۵۲].

(١٧٨٧) حفرت عبداللہ بن حارث ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طائٹ کو پیفر ماتے ہوئے کہ' تم میں ہے کو کی مخص قبلہ کی جانب رخ کرکے پیشاب نہ کرے' سب سے پہلے میں نے سنا تھا اور سب سے پہلے میں نے ہی لوگوں کے سامنے ہیے حدیث بیان کی تھی۔

#### حَدِيثُ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي ثَالَثُنْ

#### حضرت عدى بن عميره كندى والنفؤ كي حديثين

( ١٧٨٦٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ عَدِى قَالَ اُخْبَرَنِى رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةً وَالْعُرْسُ ابْنُ عَمِيرَةَ عَنُ آبِيهِ عَدِى قَالَ خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً يُقَالُ لَهُ امْرُوُ الْقَيْسِ بُنُ عَابِسٍ رَجُلًا مِنُ حَضَرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَرْضِ فَقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيْنَةِ فَلَمْ تَكُنُ لَهُ بَيْنَةً فَقَضَى عَلَى امْرِىءِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ إِنْ أَمْكُنْتَهُ مِنْ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ آوْ وَرَبِّ الْكُمْبَةِ آرُضِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْعَطِعَ بِهَا مَالَ

فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ عُلِّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ أَسُودُ قَالَ مُجَالِدٌ هُوَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً كَأَتَى الْنُظُرُ إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَبُلُ عَنِّى عَمَلَكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَآنَ أَهُولُ لَكُنَا وَكُذَا قَالَ وَآنَ أَهُولُ ذَلِكَ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِىءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نَهِي عَنْه انْتَهَى ذَلِكَ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِىءُ بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نَهِي عَنْه انْتَهَى ذَلِكَ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِىءُ بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نَهِي عَنْه انْتَهَى وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُثِيرٍهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نَهِي عَنْهِ الْتَهَى وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْلِ فَلْيَجِىءُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَكُولِهِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ الْعَلَى عَمْلُ فَلَيْ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَال

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مَخِيطًا

لئے کوئی کام کرتا ہے اور ہم سے ایک دھا کہ یااس سے بھی معمولی چیز چھپا تا ہے تو وہ خیانت ہے جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا، یہن کرایک کچرنگ کا انصاری کھڑا ہوا، وہ انصاری اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور کہنے لگا یارسول اللہ! آپ نے میرے ذمے جو کام سپر دفر مایا تھا، وہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیجئے، نبی پائیلانے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کواس اس طرح کہتے ہوئے سا ہے، نبی پائیلانے فر مایا تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ جس محض کو ہم کسی ذمہ داری پر فائز کریں وہ تھوڑ ااور زیادہ سب ہمارے پاس لے کرآئے، پھراس میں سے جواسے دیا جائے وہ لے اور جس سے روکا فائز کریں وہ تھوڑ ااور زیادہ سب ہمارے پاس لے کرآئے، پھراس میں سے جواسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روکا

جائے،اس سے دک جائے۔ یہ بیبریہ رودو رو رو

( ۱۷۸۷۰ ) حَلَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ حَدَّلَنِي عَدِيُّ ابْنُ عَمِيرَةَ فَلَا كُرَ الْحَدِيثَ محكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ هي مُنااالَفْ رَضِل بِينِهِ مَتْوَى كُوهِ ﴿ ٢١٩ كُوهِ ﴿ ٢١٩ كُلُّهُ الشَّا مِنْيِن كُوهُ اللَّهُ الشَّا الشَّا مِنْيِن كُوهُ

(۱۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ عَدِى الْكِنْدِى يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَوْلًى لَنَا اللهُ سَمِعْ عَدِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَدِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكُرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا لَعَامَّةَ إِنظر: ١٧٨٧٧].

(۱۷۸۷۲) حفرت عدی بن عیرہ ٹاٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیدا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی خواص کے عمل کی وجہ سے عوام کوعذاب نہیں دیتا، ہاں! اگر وہ تھلم کھلا نافر مانی کرنے لگیں اور وہ روکنے پر فقد رہ کے باوجود انہیں نہ روکیں تو پھر اللہ تعالی خواص اور عوام سب کوعذاب میں جتلا کر دیتا ہے۔

( ١٧٨٧٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنُ جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَدِى بُنُ عَدِى عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ وَالْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ آبِيهِ عَدِى فَلَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ جَرِيرٌ وَزَادَنِي اتَّوبُ وَكُنَّا جَمِيعًا حِينَ سَيِمُنَا الْحَدِيثَ مِنُ عَدِى قَالَ عَمِيرَةً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمُ عَدِى قَالَ قَالَ عَلِي اللَّهِ وَآيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِهَا وَلَمُ أَخْفَظُهُ آنَا يَوْمَئِذٍ مِنْ عَدِى آراحى: ١٧٨٦٨].

(۱۷۸۷۳) حدیث تمبر (۱۷۸۷۸) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثِنِي لَيْنَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّيْبُ تُعْرِبُ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّيْبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع وقال الألباني: صحيح عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ رِضَاهَا صَعَيت لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع]. [انظر: ١٧٨٧٦].

(۱۷۸۷۴) حفرت عدی دلائن سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللّٰدِ کَالْتُکَا بِنَے ارشاد فر مایا شو ہر دیدہ عورت دوسرے نکاح کی صورت میں اپنی رضامندی کا ظہار زبان ہے کرے گی اور کنواری کی خاموثی ہی اس کی رضامندی ہے۔

﴿ ١٧٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَهُوَ غُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْفِهَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْهَوْمِ آدَمُ طُوَالٌ مِنْ الْانْصَارِ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ يَا مِنْ الْفَهَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْهَوْمِ آدَمُ طُوَالٌ مِنْ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

هي مُنالِهَ وَيُن بُل بِهِيدِ مَرْمُ كَوْ هِي ٢٢٠ كُوهِ اللهِ وَيَدِينَ الشَّا مِنْيِن اللَّهِ عَيْدِين اللَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُكَ آنِهًا تَقُولُ قَالَ فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى

عَمَلِ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكِثِيرِهِ فَإِنْ أَتِي بِشَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى [راحع: ١٧٨٦٩].

(١٤٨٤٥) حضرت عدى بن عميره والتلائ سے مروى ہے كم جناب رسول الله كاليكا في ارشاد فرمايا لوكوا تم ميں سے جو محف

ہارے لئے کوئی کام کرتا ہے اور ہم سے ایک دھا کہ یا اس سے بھی معمولی چیز چھیا تا ہے تو وہ خیانت ہے جس کے ساتھ وہ

قیامت کے دن آئے گا، بین کرایک کچے رنگ کا انصاری کھڑا ہوا، وہ انصاری اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے، اور کہنے

لگایا رسول الله! آپ نے میرے ذہے جو کام سپر دفر مایا تھا، وہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیجئے، نبی طائی ان یو چھا کیا ہوا؟

اس نے کہا کہ میں نے آپ کواس اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے، نی مالیہ نے فرمایا تو میں اب میر کہتا ہوں کہ جس مخف کوہم کمی

ذمدداری پرفائز کریں وہ تعور ااور زیادہ سب ہارے پاس لے کرآئے ، پھراس میں سے جواسے دیا جائے وہ لے لے اور جس

سےروکا جائے ،اس سےرک جائے۔ ( ١٧٨٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكَّى عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى الْكِنْدِي عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَقَالُوا إِنَّ الْبِكُرَ تَسْتَجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيْبُ تُعُوبُ عَنْ نَفْسِهَا بِلِسَانِهَا وَالْبِكُرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا [راجع: ١٧٨٧٤].

(١٧٨٧) حفرت عدى المنظر على مروى ب كه جناب رسول الله منافيظ نے ارشاد فرما يا خوا تين كے حوالے سے مجھے الى رائے

دو،لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! کنواری عورت شرماتی ہے، نبی مائیا نے فرمایا پھرشو ہر دیدہ عورت دوسرے نکاح کی صورت

میں اپنی رضامندی کا اظہار زبان ہے کرے گی اور کنواری کی خاموثی ہی اس کی رضامندی ہے۔

( ١٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ

سَمِعْتُ عَدِىٌّ بْنَ عَدِيٌّ الْكِنْدِيُّ يَقُولُ حَدَّثِنِي مَوْلًى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ يَهُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذَّبُ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧٨٧٢].

(۱۲۸۷۷) حدیث نمبر (۱۲۸۷۲) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى الْفُصَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو

حَرِينٍ أَنَّ قَيْسَ بُنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِىَّ ابْنَ عَمِيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يْرَى بَيَاصُ إِبْطِهِ ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ ٱقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاصُ خَذْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَلَّهِ عَنْ يَسَارِهِ [صححه ابن حزيمة: (٢٥٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد

مُناا اَمُن سَلَا الشَّامِينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِينِ فَي اللهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِينِ فَي اللهُ

(۱۷۸۷۸) حفزت عدی بن عمیرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی طبیا جب سجدہ کرتے تھے تو آپ مُٹائٹینٹر کی مبارک بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی ، جب سلام پھیرتے ہوئے دائیں جانب چیرہ پھیرتے تو اس طرف کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی اور جب بائیں جانب چیرہ پھیرتے تو اس طرف کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ۱۷۸۷۹ ) قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ و حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع ماقبله] (۱۷۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِي رَالُنَهُ

# حضرت مرداس اسلمي والنفظ كي حديثين

( ١٧٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْبَضُ الصَّالِحُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى كَحُثَالَةِ التَّمْرِ [صححه البحارى (٦٤٣٤)، وابن حبان (٦٨٥٢)]. [انظر: ١٧٨٨١، ١٧٨٨].

(۱۷۸۸۰) حضرت مرداس اسلمی ڈاٹٹوئٹ مردی ہے کہ میں نے نبی علیا اور ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ایک کر کے نیک کو کے اور اسلام کا اللہ کو کوئی پرداہ نہ ہوگا۔
نیک لوگوں کو اٹھالیا جائے گا اور چیچے تھجور (یا بھر) کے چھلکوں کی طرح گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ کوکوئی پرداہ نہ ہوگا۔
(۱۷۸۸۱) حَدَّنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ حَدَّنَا إِسْمَاعِیلُ حَدَّنِی قَیْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مِرْدَاسًا الْاَسْلَمِی قَالَ یُفْبَضُ

الصَّالِحُونَ الْأُوَّلُ فَالْأُوَّلُ حَتَّى يَبُقَى كَحُفَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ لَا يُبَالِى اللَّهُ بِهِمْ شَيْنًا (١٢٨٨) حفرت مرداس اللى وَلَيْنَا عمروى ہے كہ من نے نبى طَيْنَا كويدارشا دفر ماتے ہوئے سا ہے كہ ايك ايك كرك نيك اوگول كوا فاليا جائے گا اور يَحْصِ كُجُور (يابَعَ ) كَ تَعْلَلُول كَى طرح گَشْيالُوگ رہ جائيں كَ جَن كَى اللّٰهُ كُوكُ لَى رواہ نہ ہوگى ۔ (١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْاسْلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْآوَلُ حَتَّى يَدُقَى كَحُنَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ لَا يُبَالِى اللّهُ بِهِمْ شَيْنًا

(۱۷۸۸۲) حضرت مرداس اسلمی وافع سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے قرمایا کہ ایک ایک کرکے نیک لوگوں کوا مفالیا جائے گا اور

پیچیے مجور (یابو) کے چھلکوں کی طرح گھٹیالوگ رہ جائیں گے (جن کی اللہ کوکوئی پرواہ نہ ہوگی)

## حَدِيثُ أَبِي ثَعُلَبَةَ الْخُشَنِيِّ الْكُلْمَا

# حضرت ابولغلبه هشني رفاتيئؤ كي حديثين

( ١٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى

وي مُنالِا اَمَانُ اللهُ اِعْدُانَ اللهُ ا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ آهُلِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُ وَاطْبُخُ وَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَهَاهُ عَنُ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ فِي نَابٍ [صححه الحاكم (١٤٣/١) وقال الألباني: صحيح (الرتعذي: ١٥٦٠ و ١٧٩٦). قال شعيب: صحيح واسناد رحاله ثقات لكنه منقطع]. [انظر: ١٧٨٨].

(۱۷۸۸۳) حفرت ابولغلبہ ٹائٹ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طابیا سے اہل کتاب کی ہانڈ بیوں کے متعلق ہو جھاتو نبی طابیا نے

فر ہایا اگر تنہیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہلیں تو انہی کو دھوکر کھا تا پکا سکتے ہو، پھر گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو نبی علیما

نے اس سے اور ہر پکل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا۔

( ١٧٨٨٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِتٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِي ثَعْلَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبُّكُمْ إِلَى وَٱلْمُوبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَٱبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخُلَاقًا النَّوْقَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَلِّقُونَ [صححه ابن حبان (٤٨٦ و٥٥٥).

قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد رجاله ثقات لكنه منقطع]، [انظر: ١٧٨٩٥]. (۱۷۸۸۴) حضرت ابولغلبه هنی اللظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ الله عنا ارشاد فرمایا میرے نزدیکتم میں سب سے

زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں مے، اور میرے نزدیکتم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بداخلاق، بیبودہ کو، پھیلا کرلمبی بات کرنے والے اور جبڑ ا کھول کر

ہتکلف ہو لنے والے ہوں گے۔

( ١٧٨٨٥ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ حَلَّاتُنَا الْحَجَّاجُ بُنُ ٱزْطَأَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّا آهُلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَآمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ قَالَ قَلْتُ وَإِنْ فَعَلَ قَالَ وَإِنْ كْثَلَ قَالَ قُلْتُ إِنَّا آهُلُ رَمْي قَالَ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلُ قَالَ قُلْتُ إِنَّا آهُلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ

وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا [صحْحه مسلم (١٩٣١)].

(١٢٨٥) حفرت ابولغلبه وللفظه والتوسيم وي ب كدايك مرتبه يل في باركاورسالت من عرض كياكه يارسول الله! جم شكارى

لوگ ہیں (ہمیں احکام صید بتاییے) نبی مایشانے فرمایا جبتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واوربسم اللہ پڑھ کو، تو وہ جوشکار کرے، تم اے کھا سکتے ہو، میں نے عرض کیا اگر چہ کتا اس شکار کو مارچکا ہو؟ نی طابیہ نے فر مایا ہاں! اگر چہ دہ اے مارچکا ہو، میں نے عرض

کیا کہ ہم لوگ حیرانداز ہیں، نبی علیهانے فرمایا تمہاری کمان تہیں جو چیزلوٹا دے دہتم کھا سکتے ہو، میں نے عرض کیا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، یہود ونصاری اور مجوس کے پاس سے گذرتے ہیں اوران کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ماتا؟ نبی علیه انے فر مایا

اگران کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تواسے پانی سے دھولو، پھراس میں کھائی سکتے ہو۔

وَ مُنْكُا اَمْرُنُ بِلِ مُنْكُا الشَّامِ مُنْكُ الشَّامِ مِنْ بُرِ مَنْكُ الشَّامِينِينِ فَيْ السِّمِعْتُ ابَا (١٧٨٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا تَعْلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُو بِالْفُسُطَاطِ فِي حِلاقَةِ مُعْلَبَةَ الْخُشْنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُو بِالْفُسُطَاطِ فِي حِلاقَةِ مُعْلَبَةَ الْخُشْنِيَ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُو بِالْفُسُطَاطِ فِي حِلاقَةِ مُعْلَقِينَةً وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةً فَقَالَ وَاللّهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ الشّامَ مَائِلَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً وَالْمِلْ بَيْتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة [صححه الحاكم (٢٤/٤) وقال الألباني:

صحیح (ابو داود: ٤٢٤٩). قال شعب: اسناده صحیح علی شرط مسلم].

(۱۷۸۸۲) جبیر رُیَّاتُ کَتِ جِی که ی نے دعزت ابونگله نگاتُن کو یه فرماتے ہوئ 'جبکه وه دعزت معاویه نگاتُن کے دور فلافت یمی شهر فسطاطیل سے ،اور دعزت معاویه نگاتُن نے لوگول کو قطنطنیه یمی جهاد کے بھیجا ہوا تھا'' سنا کہ بخدا! یه امت نصف دن سے عاجز نہیں آئے گی ، جب تم شام کوایک آوی اوراس کے الل بیت کا دستر خوان د کھیلوتو قسطنلیہ کی فتح قریب ہوگ۔ (۱۷۸۸۷) حَدِّنَا مَن حَجَّاجٌ حَدِّنَا لَیْف قال حَدَّنِی عُقیْلُ بُن خالِد عِنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبی إِدْرِیسَ عَنْ آبی تعلیم الله عَلیه وَسَلَم الله عَلیه و استحده البحاری (۵۳۰ه)، ومسلم (۱۹۳۲)، وابن حیال المحکمو النظر: ۵۲۷۹). وابن حیال

(۱۷۸۸۷) حفرت ابو تعلبہ تا تا تنظیر سے کہ تی مانیوانے پالتو گدھوں سے اور ہر پیلی سے شکار کرنے والے در تدے کے محوث کو حرام قرار دیا ہے۔

(١٧٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ زَبْرِ اللَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكُم يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَعَسُكُرَ تَفَرَّقُولُ عَنْهُ فِي الشَّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنُ الشَّيْطَانِ فَعَسُكُرَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي الشَّعَابِ وَالْأُودِيَةِ فَقَامَ فِي فَقَالَ إِنَّ تَقَرُّقُكُمْ فِي الشَّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنُ الشَّيْطَانِ فَعَسُكُمَ تَعْرُقُوا عَنْهُ فِي الشَّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنُ الشَّيْطَانِ فَاللَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْ اللَّهُ مَنْ الشَّيْطَانِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كِسَاءً لَعَمُّهُمْ فَلَ لَكُولُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمُّهُمْ فَلَ لَكُونُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمُّهُمْ أَلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ فَلِي السَّعَابُ عَلَيْهُمْ كِسَاءً لَعَمُّهُمْ أَلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْلِهِمْ كِسَاءً لَعَمُّهُمْ أَلُولُ الْمُولُولُ لَهُ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كَسَاءً لَعَمُّ إِلَى اللَّهُ مَالِلَهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ مَلَى السَّعْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْلُوا الْكُمْ مِنْ الشَّيْعِ السَّعْطُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ الشَّيْعِ السَّعْمُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَ

(۱۷۸۸) حضرت ابونقلبہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی مائیل جب کی نظافی کے ساتھ کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو لوگ مختلف کھا ٹیوں اور واد بول میں اور واد بول میں اور واد بول میں اور واد بول میں منتشر ہوجائے تھے، (ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو نبی مائیلائے کھڑے ہوکر فرمایا تمہارا ان گھا ٹیوں اور واد بول میں منتشر ہونا) شیطان کی وجہ سے ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے استے قریب رہتے تھے کہتم کہ سکتے ہواگر انہیں ایک جا دراوڑ ھائی جاتی تو وہ سب پر آجاتی۔

( ١٧٨٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي فِلَابَةَ عَنْ آبِي فَعُلَبَةَ الْنُحْشَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى

هي مُنالِمَ المَرْيِنَ بَلِ بِينِيهِ مَرْمُ كَلِي هِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَيْلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا فَقَالَ أَبُو ثَعْلَمَةً وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَتَظُهَرُنَّ عَلَيْهَا قَالَ فَكَتَبَ لَهُ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَا ٱرْضُ صَيْلٍ فَأُرْسِلُ كُلْبِيَ الْمُكَلَّبَ وَكُلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا ٱمْسَكَ عَلَيْكَ كَلُبُكَ الْمُكَلَّبُ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ ٱرْسَلُتَ كَلْبَكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ فَٱدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُ وَكُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهُمُكَ وَإِنْ قَتَلَ وَسَمِّ اللَّهَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا ٱرْضُ آهُلِ كِتَابٍ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْنَا قَالَ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَلَا كُلَّ ذِي فَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [احرجه الطبالسي (١٠١٠). قال شعيب: صحيح دون قصة

الارض وهذا اسناد رجاله ثقات]. [راجع: ١٧٨٨٣].

(١٤٨٨٩) حضرت ابوثعلبه التفؤيه مروى ہے كه ايك مرتبه ميں نے بارگاو رسالت ميں حاضر ہوكر عرض كيا كه يارسول الله! شام میں فلاں فلاں زمین' 'جس پراہمی نبی علیہ عالب نہیں آئے تھے' میرے نام لکھ دیجئے ، نبی علیہ اسے صحابہ تُلاہ سے فرمایا کیا تم ان کی بات سنہیں رہے؟ حضرت ابولغلبہ والتلائے عرض کیا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، آپ اس پر ضرور غالب آئیں گے، چتانچہ نبی طبیقانے انہیں اس مضمون کی ایک تحریر لکھ کردے دی، میں نے عرض کیایا رسول الله! ہم شکاری لوگ ہیں (ہمیں احکام صید بتا ہے ) نبی علیقانے فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پرچھوڑ واور بسم الله پڑھاد، تو وہ جوشکار کرے، تم اے کھا کتے ہو، میں نے عرض کیا اگر چہ کتا اس شکارکو مارچکا ہو؟ نبی مالیہ نے فرمایا ہاں! اگر چہ وہ اسے مار چکا ہواورا گروہ سدھایا ہوانہ ہواورتم اسے ذیح کرسکوتو ذیح کرکے کھالو، تبہاری کمان تہبیں جو چیزلوٹا دےوہ تم کھا سکتے ہو، میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ یہودونصاریٰ کے علاقے میں رہتے ہیں، وہ لوگ خزیر کھاتے اورشراب پیتے ہیں، تو ہم ان

یانی سے دھولو، پھراس میں کھانی سکتے ہو۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے لیے کیا چیز اور کیا چیز حرام ہے؟ نبی اپنیانے فرمایا یالتو گدھے اور ہر پچلی ہے شکار کرنے والے درندے کومت کھاؤ۔

کے برتنوں اور ہانٹہ یوں کوئس طرح استعمال کریں؟ نبی مائیٹا نے فر مایا اگر تہہیں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو اسے

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ [راحع: ١٧٨٨].

(١٥٨٩٠) حصرت ابولغلبه والفلاسيمروي ہے كه نبي عليا نے ہر پكل سے شكاركرنے والے درندے سے منع فرماديا ہے-

﴿ ١٧٨٩١ ﴾ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منافاً المَّهُ وَسَبْلِ مُوَيَّدُ مَنْوَا الشَّامِيِّينِ السَّلُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ الشَّامِيِّينِ ﴿ السَّلُ الشَّامِيِّينِ ﴾

اللَّهِ فِي حِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ أَبَا لَعْلَبَةَ الْحُشَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

(۱۷۸۹۱) حضرت ابونغلبہ نافش سے مروی ہے کہ نبی علیم ان ہر کچل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا ہے۔

( ١٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ

(۱۷۹۲) حضرت ابونطبه ر النفوس مروى ب كه نبي طينان بر مجلي سے شكاركرنے والے درند سے منع فرماديا ہے۔

(١٧٨٩٠) حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا بُنُ عَدِى قَالَ أَخْبَرُنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَجِيرِ بُنِ سَعُلٍ عَنْ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ لَقَيْرٍ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ أَبِي تَعْلَبُهَ الْخُمِرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحْنَاهَا قَالَ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ فَأَصَبْنَا بِهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحْنَاهَا قَالَ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ لُحُومَ حُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَجِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَوَجَدُنَا فِي جَنبَاتِهَا عَوْلُ وَنُومًا وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَجَهِدُوا فَرَاحُوا فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلُّ وَثُومٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بَصَلًا وَتُومًا وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَجَهِدُوا فَرَاحُوا فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلُّ وَثُومٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بَصَلًا وَقُولَ لَا تَهْبَى وَلَا يَعْرَبُنَا وَقَالَ لَا تَجِلُّ النَّهُبَى وَلَا يَحِلُّ كُلُّ ذِى نَاسٍ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْمُعَيِّمَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا وَقَالَ لَا تَعِيلُ النَّهُبَى وَلَا يَحِلُّ النَّهُبَى وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَنْ الْمُعَلِّمُ وَلَا لَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا لَا عَبِي وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمُعْتَى وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

المراد) معزت ابونغلبہ فاتف مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ کون ی

(۱۷۸۹) مطرت ابولعابہ کانویے مروق ہے لہ ایک مرتبہ مل کے بارہ و ہوت میں مرک نیایار طون اللہ بیرہا ہے کہ وق ک چزیں میرے لیے حلال اور کون می چزیں حرام ہیں؟ نبی مائیلا نے سراٹھا کر مجھے نیچے ہے اوپر تک ویکھا اور فر مایا کہ نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس کوسکون اور دل کوا طمینان نصیب ہوا ور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نفس کوسکون ماتا ہے اور نہ ہی دل کوا طمینان ،

اگر چەمفتى نىۋے دينة رئيں، اورفر مايا پالتو گدھوں كے گوشت اور كالى سے شكار كرنے والے كى درندے كے قريب بحى نہ جانا۔ ( ١٧٨٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ مَكْجُولِ عَنْ آبِى فَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱحَبُّكُمْ إِلَى وَالْحَرَبُّكُمْ مِنِّى مَحَاسِنْكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ ٱبْفَضَكُمْ إِلَى وَٱبْعَدَكُمْ مِنِّى مَسَاوِيكُمْ ٱخْلَاقًا

القُرُ ثَارُونَ الْمُتَشَلِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ [راحع: ١٧٨٨٤].

(۱۷۹۵) حضرت ابونغلبہ مشنی ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹائے نے ارشاد فرمایا میرے نزدیکتم میں سب سے
زیادہ مجبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور میرے نزدیکتم میں سب سے
زیادہ مبنوض اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بداخلاق، بیبودہ گو، کھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جبڑ اکھول کر
بحکلف ہولئے والے ہوں گے۔

( ١٧٨٩٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَٱذْرَكْتَهُ فَكُلُ مَا لَمْ يُنْتِنُ [صححه مسلم (١٩٣١)].

سمایتین است و مسلم (۱۲۸۹۸) (۱۲۸۹۲) حضرت ابونگلبه هشنی نگانتاسے مروی ہے کہ نبی طابقائے ارشاد فرمایا جب تم کسی جانور پر تیر چلاؤ اور وہ شکار تین دن سر محمد ماری سر ایک میں ماری کی مصرف ایک کی تاثیر کی ایک تاب کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا می

تكتبهيں ند ملے، تين دن كے بعد مطيق اگر اس ميں بديو پيداند بوئى بوتو تم اسے كھا سكتے ہو۔ ( ١٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَلَاءِ بْنُ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَمَةً

الْحُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخِيرُنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَىَّ قَالَ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبَ ثُمَّ قَالَ الْحُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُويُنِيَّةُ حَيْرٍ أَمْ نُويُنِيَّةُ شَرِّ قَالَ بَلْ نُويُنِيَّةُ خَيْرٍ لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْآهُلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راحع: ١٧٨٩٤]. كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راحع: ١٧٨٩٤].

(١٥٨٩٤) جعرت ابونقلبہ فالنو سے مروی ہے كماكي مرتبه يس نے باركا و نبوت ميں عرض كيايارسول الله! يہ بتائي كمون ى

چیزیں میرے لیے طلال اور کون می چیزیں حرام ہیں؟ نبی طائیا نے سراٹھا کر جھے پنچے سے اوپر تک دیکھا اور فر مایا کہ چھوٹی می خبر ہے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! خیر کی خبر ہے یا شرک؟ نبی طائیا نے فر مایا خیر کی ، پھر فر مایا پالتو گدھوں کے گوشت اور پچل سے شکار کرنے والے کسی درندے کا گوشت نہ کھانا۔

( ١٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَة قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْفَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي بُسُرُ بْنُ عُبِيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ محكم دلائل و برايين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ



أبِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۷۸۹۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٩٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ [راحع: ١٧٨٨٨].

(۱۷۹۹) حضرت ابونظبہ نظافظ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے پالتو گدموں سے اور ہر پکل سے شکار کرنے والے درے کے سے کوشت کو حرام قرار دیا ہے۔

( ١٧٩٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفِي الْكَلَاعِيِّ عَنْ أَبِي اِغْلِمَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي اِغْلَمَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ صَوَّبَهُ فَقَالَ نُويْبِتَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُويْبِتَهُ خَيْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ قَلْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَنْهُ مَا أَذْرِكُ ذَكَاتَهُ وَمِنْهُ مَا لَا أَدْرِكُ ذَكَاتَهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ يَدُكَ وَقَوْسُكَ وَكُلْبُكَ الْمُعَلَّمُ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ [انظر: ٤٠٩٥].

(۱۷۹۰۰) حضرت ابولقلبہ نگانڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی طینا نے جھے نیچ سے
اوپرتک دیکھا پھر نی طینا نے فرمایا چھوٹی سی خبر ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خبر کی خبر ہے یابری خبر؟ فرمایا خبر کی، پھر میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے میں رہتے ہیں، میں اپناسد حایا ہوا کنا شکار پرچھوڑ تا ہوں تو بھی جانور کو ذرح
کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور بھی نہیں (شکارتک میرے بہتے سے پہلے، وہ مرچکا ہوتا ہے) اس طرح میں تیرچھوڑ تا ہوں تب
بھی ایسا تی ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ نی طینا نے فرمایا تہا راہا تھ، کمان اور سد حایا ہوا کا تنہارے پاس جو چیز شکار کر کے لے
تے خواہ اے ذرح کرنے کا موقع ملا ہو یانہیں، تم اے کھا کتے ہو۔

(۱۷۹۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَبُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ آبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقُرَعُ يَدَهُ بِعُودٍ مَعَهُ فَعَفَلَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَآخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَآخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَآخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَآخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَاخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَاخُذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَاخَذَ الْخَاتَمَ فَرَمَى بِهِ فَنَظَرَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمُ يَرَهُ فِي إِصْبَعِهِ فَقَالَ مَا أُرَانَا إِلَّا قَلْهُ آوُجَعُنَاكَ وَآغُرَمُنَاكَ [صححه ابن حبان (٣٠٣). قال الألباني: صحبح (النسَّالى: الشَالَى: السَانى: والمراسيل اشبه بالصواب]. [انظر: ٣٠٩١].

(۱۰۹ ما) حضرت ابولغلبه هنی رفانت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طبیع نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، نبی طبیع انہا ہی

هي مُنالِهَ اَمُونُ فِي مِنْ مِنْ الشَّاعِيْنِ مَرْمَ كُونُ فِي الشَّاعِيْنِ اللَّهُ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ حچٹری ہےان کے ہاتھ کو ہلانے گلے،اسی دوران نبی مالیٹا دوسری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی ا تارکر پھینک دی، نبی مایشا کی دوبارہ جب نظر پڑی توانگلی میں انگوٹھی نظرنہ آئی ، نبی مایشا نے فر مایا شاید ہم نے تنہیں تکلیف دی اور مقروض بنا دیا۔ ( ١٧٩.٢ ) حَدَّثْنَا مُهَنَّأُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعَفَّانُ وَهَذَا لَفُظُ مُهَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابِ أَفَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِٱرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَتَلَ فَكُلُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذَكِّ وَكُلُ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ وَقَتَلَ فَكُلُ [صححه الحاكم (١٤٤/١). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٩٧)]. (۱۷۹۰۲) حضرت ابونغلبہ رہائٹ ہے مروی ہے کہ انہوں نے بار گاورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہانڈیوں میں کھاٹا پکا سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا اگر حمہین اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہلیں تو انہی کو دھوکر کھا نا پکا کتے ہو، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی عالیہ نے فرمایا جبتم اپناسدھایا ہوا کتاشکار پر چھوڑ وا درتم نے اس پر اللہ کا نام بھی لیا ہو، اور وہ ا ہے مار دیتو تم اسے کھالو،اوراگروہ سدھایا ہوانہ ہوتو تم شکار کو ذبح کرلو،اور کھالو،اس طرح جبتم اللہ کا نام لے کرتیر مارو اوروہ تیراہے مارد ہے توتم اسے بھی کھالو۔ ( ١٧٩.٣ ) حَدَّثَنِي وَهُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ جَلَسَ رَجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى الرَّجُلُ بِخَاتَمِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ خَاتَمُكَ قَالَ ٱلْقَيْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّنَا قَدُ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغُرَمْنَاكَ [راجع: ١ ١٧٩٠]. (۱۷۹۰۳) حضرت ابوتعلبه حشنی والنظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقائے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، نبی علیقا اپنی چیٹری ہے ان کے ہاتھ کو ہلانے گئے،اسی ووران نبی علیثا دوسری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اپنی انگوشی ا تارکر پھینک دی، نبی کی دوبار ہ جب نظر پڑی تو انگلی میں انگوشی نظر نہ آئی ، نبی ملیشا نے فر مایا شاید ہم نے تمہیں تکلیف دی اور مقروض بنا دیا۔ ( ١٧٩.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ٱخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ آنَّهُ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ آهُلِ

مُنزلًا المَّنْ مُن اللهُ الشَّامِينِ مِن اللهُ الشَّامُ الشَّمُ الشَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ ال

كِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَإِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرْنِي مَاذَا يَصُلُحُ قَالَ أَمَّا مَا ذَكُوْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلْ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكُوْتَ انْتُكُمْ بِأَرْضِ عَيْرٍ قَانِ فَعَلْ وَمَا صَدُتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُو السَمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدُتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذُكُو السَمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدُتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُو السَمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدُتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذُكُو السَمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدُتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذُكُو السَمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدُتَ بِكُلْبِكَ الْدِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ فَآذُرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُ [صححه البحاري (٤٧٨٥)، ومسلم (١٩٣٠)، واس حبان (٨٧٥) وقال الترمذي: حسن صحبح]. [راحع: ١٧٩٠].

(۱۷۹۰۳) حضرت ابونقلبہ نائٹو ہے مروی ہے کہ انہوں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ اہل کتاب کے
علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہائڈ یوں میں کھانا پکا سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ نبی علیا اگر
مہمیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن فیلیں تو انہی کو دھوکر کھانا پکا سکتے ہو، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے
میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیا نے فر مایا جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا شکار پرچھوڑ واور تم نے اس پراللہ کا نام بھی لیا ہو، اور وہ
اے مارو نے تم اسے کھالو، اور اگروہ سدھایا ہوانہ ہوتو تم شکار کو ذری کرلو، اور کھالو، اس طرح جب تم اللہ کا نام لے کرتیر مارو
اوروہ تیراسے مارد نے تم اسے کھالو، اور اگروہ سدھایا ہوانہ ہوتو تم شکار کو ذری کرلو، اور کھالو، اس طرح جب تم اللہ کا نام لے کرتیر مارو

## حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةً عَنُ النَّبِيِّ مَلَا لَيْمَ

# حضرت شرحبيل بن حسنه طالفيًّا كي حديثين

( ١٧٩.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجُسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَفِي هِذِهِ الشَّعَابِ وَفِي هَذِهِ الْلَّهُ عَلَمُ بِيدِهِ وَقَالَ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةً قَالَ فَغَضِبَ فَجَاءَ وَهُوَ يَجُرُّ تُوبَهُ مُعَلِّقٌ نَعْلَهُ بِيدِهِ وَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمُو وَ أَضَلُّ مِنْ حِمَادٍ أَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةُ نَبِيكُمْ وَوَقَاةُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٠٠٩) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]

(۱۷۹۰۵) عبدالرحمٰن بن عنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص ڈٹائٹو نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ یہ طاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ ، حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈٹائٹو کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کیڑے تھیٹے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی علید اور کہنے لگے کہ میں نے نبی علید ایک ہمنشینی پائی ہے، عمروتو اپنے گھرے گدھے سے بھی زیادہ بیرتو فی کی بات کررہے ہیں، یہ تو تم اس کی رحمت، تمہارے نبی کی دعاء اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سب رہا ہے۔ (حضرت عمرو بن

مُنْ الشَّامَةِ مِنْ الشَّامِينِ مِنْ الشَّامِينِ مِنْ الشَّامِينِين ﴿ مُنْ الشَّامِينِينَ ﴾ مُنْ الشَّامِينِين ﴿ مُسْنَدُ الشَّامِينِينَ ﴾

عاص شام المان کا این است معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل شامط کی تصدیق کی )

( ١٧٩.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ شُرَخْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ وَقَعَ الطَّاعُونُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّةَ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فَلِمَعَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةً فَقَالَ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ آهْلِهِ إِنَّهُ دَعْوَةٌ نَبِيَّكُمْ وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ صَدَقَ [احرحه الطبراني في الكبير

(۷۲۱۰). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۹۰۲) عبدالرحمان بن عنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھڑنے لوگوں کو خطبہ ویت ہوئے فر مایا کہ بیطا عون ایک عذاب ہاں لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ ، حضرت شرحمیل بن حند ڈاٹھڑ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ تا راض ہوئے اور اپنے کیڑے تھیٹے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا کیڑے ہوئے آئے اور کہنے گئے کہ میں نے نبی طیا کی ہمنشینی پائی ہے ، عمروتو اپنے گھرے کدھے سے بھی زیادہ بیوتونی کی بات کررہے ہیں ، یہ تو تم بیارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعاء اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص دی تھی کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحمیل ڈاٹھڑ کی تھدیق کی۔

(١٧٩.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ آخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ شُرَخْيِيلَ ابْنَ شُفْعَةَ يُحَدَّثُ عَنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَقَالَ شُرَخْبِيلُ ابْنُ حَسَنةَ إِنِّى قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُو آصَلُّ مِنْ جَمَلِ آهْلِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شُعْبَةُ آضَلُّ مِنْ بَعِيرِ آهْلِهِ وَآنَهُ قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةُ نَبِيْكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ صَدَقَ

(۱۷۹۰۷) عبدالرحمٰن بن عَنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص بڑا تھانے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمائیا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران کھا ٹیوں اور واد یوں میں چلے جاؤ ، حضرت شرصیل بن حسنہ نڈاٹھ کو بہ بات معلوم ہوئی تو وہ تا راض ہوئے اور اپنے کپڑے کھیلئے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی طائع اس کی منتشینی پائی ہے ، عمر وتو اپنے کھرے کدھے ہے بھی زیادہ بوقونی کی بات کر رہے ہیں ، یہ تو تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعاء اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نڈاٹھ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرصیل نگاٹھ کی تقد این کی۔

( ۱۷۹.۸) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مُنِيبِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ قَالَ فِي الطَّاعُونِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ مَنْ يَنْكُبُهُ ٱخْطَأَهُ وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ﴿ مُنْلِاً امْرُنَ شِلْ الشَّامِينِ مَرْمَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْلَا اللَّهَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَدَعُوةً نَبِيدُ اللَّهُ حَسَنَةً إِنَّ هَلَا رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيدُكُمْ وَقَبُولُ اللَّهُ حَسَنَةً إِنَّ هَلَا رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيدُكُمْ وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ

(۱۷۹۰۸) ابومنیب کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وہا و پھیلی تو حضرت عمر و بن عاص ڈاٹٹؤ نے لوگوں کو آخری مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اور سیلاب کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہے جائے ، بیاس سے چوک جاتا ہے اور آگ کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہے جاتا ہے اور جو کھڑ ارہے اسے جلا و بی ہاتا ہے اور آگ کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہے جائے ، بیاس سے چوک جاتی ہے اور جو کھڑ ارہے اسے جلا و بی ہا اور تکلیف بہنچاتی ہے، حضرت شرحیل بن حند ڈاٹٹؤ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ بیتم ہارے دب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعا واور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص ڈاٹٹؤ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحیل ڈاٹٹؤ کی تصدیق کی۔

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ الْمُثَوَّ

### حضرت عبدالرحمان بن حسنه والطؤ كي حديثين

(١٧٩.٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بَنِ وَهُبٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا أَزْضًا كَثِيرَةَ الطِّبَابِ قَالَ فَآصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا فَالَ فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنُ بَنِى إِسْرَائِيلَ فُقِدَتُ وَإِنِّى أَخَافُ آنُ تَكُونَ هِى فَآكُفِئُوهَا فَآكُفَأَنَاهَا وَانظر: ١٧٩١١].

(۱۷۹۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ اللظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ کس سفر ہیں سفے ،ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوہ کی بڑی کر سن گری کر سن کہ ہوں ہوگی تھی ، جھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہے وہ می شہوں میں المارے پاس تشریف لے آئے ماور فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہوگی تھی ، جھے اندیشہ ہے کہیں ہے وہ می شہوں البندائم ہانڈیاں النادو، چنانچے محالہ بندائم ہانڈیاں النادو، چنانچے محالبہ بندائی ہے۔

( ١٧٩١ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا الْأَعُمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ قَالَ فَوضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَعْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعْمَدُ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبُولِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَيْعِيهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعْمَدُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَعَرَالُهُ وَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ فَقُولُ الْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَرَاقُ وَالْ الْسَالِى: ٢٩٩٥ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَى: صحيح (ابو داود: ٢٢ ا ابن ماحة: ٢ ٣٤ النسالى: ٢ ١/ ٢٤). [انظر: ٢ ١٩٩٥].

منالی اَحْدِین بر بینید مترم کی است کا الله اِسیان کی کی است کا الله اِسیان کی کی است کا الله اِسیان کی کی ایک مرتبه نبی علیها ہمارے پاس آئے تو آپ کا الله کا دست مبارک میں چرے کی وُھال جیسی کوئی چرتھی ، آپ کا اُلله کی است آئے طور پراپنے سامنے رکھااور بیٹھ کر پیٹاب کرنے گئی مبارک میں چردے کی وُھال جیسی کوئی چرتھی ، آپ کا اُلله کا ایک فضل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پراگر پیٹاب وغیرہ لگ جا تا تو وہ اس حصر تو پنجی سے کا نے دیتے تھے ، ایک آدی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو اسے عذاب قبر میں جتال کردیا گیا۔

(١٧٩١١) حَلَّانِنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِى الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ وَكِيعٌ الْجُهَنِيُّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَّابَتُنَا مَجَاعَةٌ فَنَزَلْنَا بِأَرْضِ كَثِيرَةِ الطِّبَابِ فَاتَّخَذْنَا مِنْهَا فَطَبَخْنَا فِى قُدُورِنَا فَسَالُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُمَّةٌ فُقِدَتُ آوْ مُسِخَتُ شَكَّ يَحْيَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَآمَرَنَا فَآكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِخَتُ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَآكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِخَتُ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَآكُفَأَنَا الْقَدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِخَتُ فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَآكُونَا هَا لَهُ مُونَا هَا لَهُ مُونَا هَا لَهُ كُونَ هَذِهِ فَآكُفَأَنَا هَا لَهُ مُؤْلَا اللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ هَذِهِ فَآكُفَأَنَا الْقَدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِخَتُ فَآخُصَلُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُمْرَانَ فَالَعُنَا اللَّهُ الْعُلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَا لَا لَعُلَامً وَإِنَّا لَعِيمًا عُلَوْلَا اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَلَالَهُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْعَلَمُ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعُلُولُولَ اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعُلْمُ وَالْعُولُولُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ وَلَالَوْلُ وَلَالِكُولُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ وَالْعَلَالُولُ وَلَالَهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَلَالَ وَلَالَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْ

(۱۷۹۱) حفرت عبدالرحلن بن حسنه الله عند الله عند مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ جہاد کے سی سفر میں ہے ،ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں کو ہ کی بوی کثر ہے تھی ،ہم نے انہیں پکڑا اور وزع کیا ،پھر ہم نے نبی علیہ ہے اس کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقو دہوگئ تھی ، (جھے اندیشہ ہے کہ کہیں بیووی ندہو) ،لہذا تم ہا تا میاں النا دو ، چنا نبیہ النادیا حالا تکہ اس وقت ہمیں بھوک تکی ہوئی تھی ۔

(١٧٩١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ذَرَقَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاسْتَتَرَ بِهَا فَبَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ذَرَقَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاسْتَتَرَ بِهَا فَبَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرْآةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمْتُمْ مَا جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا آيَبُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرْآةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمُتُمْ مَا جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا آيَبُولُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرْآةُ قَالَ فَعَلَلَ أَوَمَا عَلِمْتُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرْآةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوْمَا عَلِمُتُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا تَبُولُ الْمَرْآةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَومَا عَلِمُتُمْ مَا أَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا تَبُولُ الْمَوْلِ قَرَضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذْبَ آصَابَهُ الشَّيْءُ مِنْ الْبُولِ قَرَضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذَبَ فِي قَبْرِهِ [راحع: ١٧٩١٠].

الا ۱۹۱۷) معزت عبدالرحمٰن بن حسنہ فاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیک ہمارے پاس آئے تو آپ مُل الحی است مرارک میں چڑے کی وست مبارک میں چڑے کی وحال جیسی کوئی چیز تھی ،آپ مُل الحیظ نے اسے آٹر کے طور پراپنے سامنے رکھااور بیٹھ کر بیٹا ب کرنے گئے ، کسی نے کہا کہ دیکھوتو سہی ، نبی علیکا عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیٹا ب کررہے ہیں ، نبی نے یہ بات من کی ،فر مایا ہائے افسوس! کیا متمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک فض کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پراگر پیٹا ب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس حصے کوئینی سے کاٹ دیتے تھے ،ایک آ دمی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو اسے عذا ب قبر میں جتلا کردیا گیا۔

# هي مُنالهَ اَفَان فِي مِنْ الشَّامِيْن فَي اللَّهُ اللَّهُ الشَّامِيْن ﴾ ٢٣٣ كهري الشَّامِيْن الشَّامِيْن الله

# حَديثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَالَّالَيْكِمُ

### حضرت عمروبن عاص دالنيئ كي مرويات

( ١٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدُخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ [انظر، ١٧٩٧٧].

(۱۲۹۱۳) حضرت عمر و بن عاص بھائنے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ہمیں ایسی عورتوں کے پاس جانے سے منع فر مایا ہے جن ک شو ہرموجود نہ ہوں۔

( ١٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ الْكَهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلًا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْكُلَةُ بُنِ الْعَاصِ الْكَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلًا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْكُلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلًا مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْكُلَةُ السَّحَرِ الْعَدِهِ مَسَلَم (١٩٤٦)، وابن حزيمة (١٩٤٠)، وابن حبان (٣٤٧٧)]. [انظر: ١٧٩٥٣، ١٧٩٢١].

(۱۷۹۱۳) حفرت عمرو بن عاص ر کانتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھا تا ہے۔

(١٧٩١٥) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ بَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُ عَلَيْكَ فِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ انْتِنِى فَآتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَصَعَّدَ فِيَّ السَّوْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَدِيدُ أَنُ أَبْعَنَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً وَالنَّعْرَ ثُمَّ طَأَطَاهُ فَقَالَ إِنِّى أَدِيدُ أَنُ أَبْعَنَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً وَسَلَّمَتُ مِنْ أَجُلِ الْمَالِ وَلَكِنِّى آسُلَمْتُ رَغْبَةً فِى الْإِسُلَامِ وَآنَ أَكُونَ مَعَ صَالِحَةً قَالَ فَلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسُلَمْتُ مِنْ أَجُلِ الْمَالِ وَلَكِنِّى آسُلَمْتُ رَغْبَةً فِى الْإِسْلَامِ وَآنَ أَكُونَ مَعَ وَالْحَارِ وَلَكِنِّى أَسُلَمْتُ رَغْبَةً فِى الْإِسْلَامِ وَآنَ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو يَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ [صححه ابن حبان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو يَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ [صححه ابن حبان (٢٢١٠)، والحاكم (٢٢٦/١). [انظر: ١٧٩٥، ١٧٩٥].

(۱۷۹۵) حفرت عمرو بن عاص دفات عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا انے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس بیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ نیب تن کر کے میرے پاس آ وُ، میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی علیا اوضوفر مارہے تھے، نبی علیا ان ایک مرتبہ مجھے نبیجے سے او پر تک و یکھا بھر نظریں جھکا کر فر ما یا میر اارادہ ہے کہ تہمیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں ، اللہ تہمیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ والی لائے گا ، اور میں تبہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے مال ورولت کی ضافر اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لئے کہ جھے نبی علیا کی معبت حاصل ہوجائے ، نبی علیا نئے کہ جھے نبی علیا کی معبت حاصل ہوجائے ، نبی علیا نئے نہ ما یا نیک آ دی کے لئے طال مال کیا ہی خوب ہوتا ہے۔

﴿ ١٧٩١٦ ﴾ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّلْنَا مُوسَى سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ فَذَكَّرَهُ

هي مُنزايُ امَرُونَ بَل مُعَيِّدُ مِنْ بِل مُعَيِّدُ مِنْ بِل مُعَيِّدُ مِنْ الشَّامِيِّينِ فَي النَّطُورَ وَقَالَ صَعَّدَ فِي النَّطُورَ

(۱۲۹۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٩١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْدٍ وَ نُو الْهَاصِ اللَّهُ قَالَ أُسَ مُحَمَّدُ نُنُ آبِ بَكُ فَآتِ قَالَ فَجَعَلَ عَمْرٌ و يَسْأَلُهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَمَانًا

عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ اللَّهُ قَالَ أُسِرَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ فَآبَى قَالَ فَجَعَلَ عَمْرُو يَسْأَلُهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدَّعِى أَمَانًا. قَالَ فَقَالَ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمُ

(۱۷۹۱۷) حضرت عمرو بن عاص النظائية سے مروی ہے كہ محمد بن انى بكر قيدى بنا كرلائے گئے ،عمرونے ان سے سوالات بو جھنا شروع كر ديئے ، ان كى خواہش تقى كہ وہ ان سے امان طلب كريں ، چنانچہ وہ كہنے لگے كہ نى ماينھانے ارشاد فرمايا ہے تمام

مسلمانوں کے سامنے ایک ادنی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے(اور پھراس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذ مدداری ہوگی) در دوروں کے آئیز اوکے ڈاکٹر ڈوئر کے فیف ریجے گائے گائیز اور کھڑا کے ڈیٹر کا بھرور کر ڈوئر دینگا دیکر کے دوئر ک

( ١٧٩١٨) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ الْخَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ يُحَدِّثُ آنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ آهْدَى إِلَى نَاسٍ هَدَايَا فَفَضَّلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

(۱۷۹۱۸) حضرت عمرو بن عاص الماتئ نے ایک مرتبہ کھولوگوں کو ہدایا اور تحا نف بھیجے، حضرت عمار بن یاسر الماتئ کوسب سے

' زیادہ بڑھا کر پیش کیا،کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر و ٹاٹٹؤ نے فر مایا کہ بٹس نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے ممار کو ایک باغی گروہ قبل کردےگا۔

( ١٧٩١٩) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَبِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ آنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ آرْسَلَهُ إِلَى عَلِى يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى الْمَرَاتِيهِ آسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَآذِنَ لَهُ فَتَكَلَّمَا فِي الْعَاصِ آنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ آرْسَلَهُ إِلَى عَلِى يَسْتَأْذِنَ وَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ خَاجَةٍ فَلَمَّا خَرَجَ الْمَوْلَى سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرُو نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِإِذْنِ آزُواجِهِنَ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٧٩). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهذه]. [انظر: ١٨٩٩٨].

(۱۷۹۹) حضرت عمر و بن عاص دفائظ نے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو حضرت علی دفائظ کے پاس ان کی زوجہ حضرت اساء بنت عمیس دفائظ سے ملنے کی اجازت لینے کے لئے بھیجا، حضرت علی دفائظ نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے کسی معالم میں ان سے بات چیت کی اور واپس آھے، باہر نکل کرغلام نے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر و دفائظ نے فر مایا کہ نبی علیقا ، باست منع فر مایا کہ نبی علیقا ، باست کی مدان کے مدان کہ مدان کے مدان کے

نے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ شو ہرکی ا جازت کے بغیر عور تو ل کے پاس نہ جا کیں۔ ( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى أُمَّ هَانِ ءِ أَنَّهُ دَحَلَ مَعَ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَلَى أَبِيهِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ عَمْرُو كُلُ

وَ مُنْ الْمُ الْمِينَ مِنْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا وَيَنْهِي عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكُ وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل

فهده الآيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرن بِفِطرِها وينهى عن طِيوبِها عن مايت ومِي

**1137)**]

(۱۷۹۲) ابومرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو نگاؤٹ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص نگاؤٹ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص نگاؤٹ کے بہاں آئے ، انہوں نے کہا کہ میں روز سے بول ، حضرت عہرو نگاؤٹ نے فرمایا کھائے ، انہوں نے کہا کہ میں روز سے بول ، حضرت عمرونگاؤٹ نے فرمایا کھاؤ ، کہ ان ایام میں نبی مارہ ایس کھانے پینے کا تھم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے ، مراوایا م تشریق ہیں۔

(۱۷۹۲۱) حَدَّتُنَا رَوْحٌ حَدَّتَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ الْخَبَرِنِي سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَحَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَعَاهُ إِلَى الْعُدَاءِ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّالِيَة كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّالِيَة كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّالِيَة كَذَلِكَ فَقَالَ لِإِنَّا أَنْ تَكُونَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْدِي الْعَامِلَ وَالْمَالَى فَى الْكَبرى (٢٠٠٠) قال شعب: اسناده حسن في المتابعات والشواهد].

(۱۲۹۲۱) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عرو اللَّمُونِيْ والدحضرت عروبن عاص اللَّهُ عَلَيْهِ كِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّصِ فَالْمُولِي فَي وَالدَّصِ فَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّصِ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَالْمُولِي فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُهُ مِنْ الْعَلَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ الْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْعَالِيَةُ وَلَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ

(١٧٩٢٢) حَدَّلْنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّلْنَا أَبُو جَعْفَرِ الْجَطْمِيُّ عَنْ عُمَارَةً بَٰنِ خُزَيْمَةً قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ عَمُوو بَنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ آوْ عُمُوةٍ فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الشَّعْبِ إِذْ قَالَ الْفَكُوا هَلُ تَرَوْنَ شَيْنًا فَقُلْنَا نَرَى غِرْبَانًا فِيهَا غُرَابٌ آعْصَمُ آخْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجُلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ إِذْ قَالَ الْفَكُوا هَلُ تَرَوْنَ شَيْنًا فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْفُوَابِ فِي الْغِرْبَانِ [فال اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْفُوابِ فِي الْغِرْبَانِ [فال

(۱۷۹۲۲) عاره بن فزیمہ مونید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نج یا عمره کے سفر میں حضرت عمرو بن عاص وفائن کے ساتھ تھے، وہ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ای جگہ پر نی طابع کے ساتھ تھے، کہ نی طابع نے فرایا دیکھوا تمہیں کچھ دکھائی وے رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ چند کو نظر آرہے ہیں جن میں ایک سفید کوابھی ہے جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے ہیں، نی طابع ان فرمایا کہ جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جوکوؤں کی اس جماعت میں اس کوے کی طرح ہوں گی۔ و مرایا کہ جنت میں موثن موسکی قال سمِعْتُ آبی یقولُ حَدَّتَنِی آبُو قَیْسِ مَوْلَی عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ آنَ عَمْرَو

هي منهاامَهُون بل پيومترم که هي ٢٣٦ که هي ٢٣١ که هي کان الفاعِتين که بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَسُرُدُ الطَّوْمَ وَقَلَّمَا كَانَ يُصِيبُ مِنْ الْعَشَاءِ ٱوَّلَ اللَّيْلِ ٱكْثَرَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْ السَّحَرِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَصْلًا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلٍ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السَّحَرِ [راجع: ١٧٩١٤].

(۱۷۹۲۳) حضرت عمر وبن عاص ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ وہ کثرت ہے روزے رکھتے تھے،اور رات کا کھانا بہت کم کھاتے تھے، البت سحری ضرور کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی مائیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

( ١٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَذَكَرُوا مَا هُمُ فِيهِ مِنْ الْعَيْشِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَقَدْ تُوُلِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ آهُلُهُ مِنْ الْخُبُزِ الْعَلِيثِ قَالَ مُوسَى يَعْنِى الشَّعِيرَ وَالسُّلُتَ إِذَا خُلِطَا ( ۱۷۹۲۳) موی اینے والد نے قال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسکندر بیر میں حضرت عمر و بن عاص ڈاٹھڑ کے ساتھ تھا ، وہاں کچھ لوگ اپنے طرزِ زندگانی کے متعلق گفتگو کرنے لگے، تو ایک صحابی ٹاٹٹٹ نے فرمایا کہ نبی ملیظ کا وصال اس حال میں ہوا تھا کہ

آپ مَالنَّیْمُ کے اہل خانہ بھوسہ ملے ہوئے جو کی روٹی سے بھی سیراب نہیں ہوتے تھے۔

( ١٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِصْرَ يَقُولُ مَا أَبْعَدَ هَدْيَكُمْ مِنْ هَدْيِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنيا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [انظر: ١٧٩٦، ١٧٩٦، ١٧٩٦٠].

( ۱۷ ۹۲۵ ) حضرت عمر دبن عاص خاتف نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فر مایا کہتم اپنے نبی مَلَاثِیَمُ کے طریقے

ے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اورتم دنیا کو انتہائی محبوب ومرغوّب رکھتے ہو۔

( ١٧٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعَيدٍ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ فَأَحْطَأَ فَلَهُ أَجُو اصححه البحاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)]. [انظر: ١٧٩٧، ١٧٩٧، ١٧٩٧٤]. .

(۹۲۷) حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ

کرےاورخوب احتیاط واجتہا و سے کام لےاورتیجع فیصلہ کری تو اسے دہراا جریلے گا اورا گراحتیاط کے باوجو نملطی ہوجائے تو پھربھی اے اکبرااجر ملے گا۔

( ١٧٩٢٧ ) قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ قَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي آبُو سَلَّمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مَن مُنا المَانُ مِنْ الشَّامِينَ مَنْ الشَّامِينِ اللَّهِ مِنْ الشَّامِينِ ﴾ ﴿ مُنا الشَّامِينِ ﴿ وَ مُنا الشَّامِينِ ﴾

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

(۱۲۹۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٩٢٨) حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا فِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا فِي الْحَارِثِ قَالَ السَّامِ آلَا قَالُإِيمَانُ حَيْثُ مَنَامِي آتَتْنِي الْمَلَاثِكَةُ فَحَمَلَتُ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا قَالُإِيمَانُ حَيْثُ تَعْلَى الْفَيْنُ بِالشَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَادَتِي فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا قَالُإِيمَانُ حَيْثُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَادَتِي فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا قَالْإِيمَانُ حَيْثُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا قَالُإِيمَانُ حَيْثُ

(۱۲۹۲۸) حفرت عمره نگانٹئا سے مردی ہے کہ میں نے نبی مائیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدایک مرتبہ خواب میں میرے پاس کچوفر شنے آئے ، انہوں نے میرے تکیے کے نیچ سے کتاب کا سنون اٹھایا اور اسے شام لے گئے ، یا در کھو! جب فتنے رونما موں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔

( ١٧٩٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو حَفْصِ وَكُلُفُومُ بْنُ جَبْرٍ عَنْ آبِى غَادِيَةَ قَالَ قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأُخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ فَقِيلَ لِعَمْرٍو فَإِنَّكَ هُو ذَا تُقَاتِلُهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ

(۱۷۹۲۹) ابی عادیہ ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن پاسر ڈاٹٹو شہید ہوئے تو حضرت عمرو ڈاٹٹو کواس کی اطلاع دی گئ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کوٹل کرنے والا اوراس کا سامان چھینے والاجہنم میں جائے گا، مسمی نے حضرت عمرو ڈاٹٹو سے کہا کہ آپ بھی تو ان سے جنگ ہی کررہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی طابع ان قاتل اور سامان چھینے والے کے بارے فرمایا تھا (جنگ کرنے والے کے بار نے بیس فرمایا تھا)

(١٧٩٣) حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَاشِيدٍ مَوْلَى حَبِيبِ بُنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ فِيهِ قَالَ لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ الْآخُورَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرَوُنَ مَكَانِي وَيَسْمَعُونَ مِنِّي فَقُلْتُ لَهُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى آمُرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو الْآمُورَ عُلُوّا كَبِيرًا مُنْكُرًا وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأَيْكُ رَأَيْكُ أَنْ فَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيّ قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيّ قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٍ وَإِنْ ظَهَرَ فَوْمُنَا فَنَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهْرَ مُحَمَّدٍ وَإِنْ ظَهْرَ فَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عُرِفَ فَالُوا إِنَّ مَنْ قَدْ عُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَانَ الْحَبُّ مِنْ الْمُورِي مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَتَى الِيْهِ فِي شَأَنِ جَعْفَو وَآصَحَابِهِ قَالَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ بَعَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ إِنَّا لِمِنْدَهُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ جَعْفَو وَآصَحَابِهِ قَالَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى وَلَكُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ بَعَتَهُ إِلَيْهِ فِي شَأَنِ جَعْفَو وَآصَلُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَتَهُ وَاللّهِ إِنَّ لِمِنْدَهُ إِلَيْهِ فَلَى الْمُعْلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ فَى شَأْنِ جَعْفَو وَآصَلَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ إِنْ لَكُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُومُ وَاللّهُ وَلَوْلَكُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُومُ وَلَالِهُ وَلَوْلُوا وَمَا كُونَ وَلَمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّ

مُنالًا المُون بل يَعَدُ مَنْ السَّلَ الشَّامِين فَ مَنْ الشَّا الشَّامِين فَ مَنْ الشَّامِين فَ مَنْ الشَّامِين فَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيّ فَسَأَلُتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَضَرَبُتُ عُنُقَهُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتُ قُرَيْشٌ أَنِّي فَذَ أَجْزَأْتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدُتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِصَدِيقِي أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَدْ آهْدَيْتُ لَكَ أَدْمًا كَثِيرًا قَالَ ثُمَّ قَلَّمْتُهُ إِلَيْهِ فَآغْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنِّي قَدْ رَآيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُوٌّ لَنَا فَأَعْطِنِيهِ لِأَقْتُلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنْ قَدْ كَسَرَهُ فَلَوْ انْشَقَّتْ لِى الْأَرْضُ لَدَخَلُتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ أَيُّهَا الْمَلِكُ وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكُرَهُ هَذَا مَا سَٱلْتُكَهُ فَقَالَ لَهُ ٱتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْٱكْبَرُ الَّذِى كَانَ يَأْتِي مُوسَى لِتَقْتُلُهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّهَا الْمَلِكُ ٱكَذَاكَ هُوَ لَقَالَ وَيُحَكَ يَا عَمُرُو آطِعُنِي وَاتَّبِعُهُ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَى الْحَقِّ وَلَيَظُهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كُمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ قَالَ قُلْتُ فَهَايِعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَبَسَطَ يَدَهُ وَهَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى ٱصْحَابِي وَقَدْ حَالَ رَأْبِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي اِسْلَامِي ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسْلِمَ فَلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَذَلِكَ فَبَيْلَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ آيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ أَذْهَبُ وَاللَّهِ أُسْلِمُ فَحَتَّى مَتَى قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا جِنْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ قَالَ فَقَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَٱسْلَمَ وَبَايَعَ لُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَا آذْكُرُ وَمَا تَآخَّرَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو بَايِعُ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ حَدَّثِنِي مَنْ لَا آتَّهِمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ كَانَ مَعَهُمَا ٱسْلَمَ حِينَ ٱسْلَمَا (۱۷۹۳۰) حفرت عمرو بن عاص اللفظ سے مروی ہے کہ (قبولِ اسلام سے پہلے) جب ہم لوگ غز وہ خندق سے واپس ہوئے تو میں نے قریش کے پچھلوگوں کو اکٹھا کیا جومیرے مرتبے سے واقف اور میری بات سنتے تھے، اور ان سے کہا کہتم جانتے ہو، محر (مَنْ النَّامِ) نا پندیده طور پر بہت سے معاملات میں غالب آتے جارہے ہیں،میری ایک رائے ہے،تم اس میں مجھے مشوره دو، انہوں نے یو چھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ عمرونے کہامیری رائے بہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اورویہیں رو پڑیں، ا مرجد (مَنْ الْفَيْمُ) الى قوم رغالب آ مي قوم منجاشى كے ياس موں كاوراس كے زيرتكيں مونا مار بنزد يك محد (مَنْ الْفِيمُ) ك زریکس ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا اور اگر ہماری قوم غالب آمٹی تو ہم جانے بیچانے لوگ ہیں لبذا ان سے ہمیں بہتری بی کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امیدے، وہ کئے گئے کہ بیتو بہت عمرہ رائے ہے۔

چنانچہ میں نے نجاشی کے پاس پہنچ کرا سے بحدہ کیا جیسا کہ پہلے بھی کرتا تھا، نجاشی نے کہا کہ میرے دوست کو نوش آ مدید، کیا تم اپنے علاقے سے میرے لیے بہت سا چڑا مدید کیا تم اپنے علاقے سے میرے لیے بہت سا چڑا مدید کی ایس اسے میں نہیں کر دیا، اسے دہ بہت پندا یا، پھر میں نے اس سے مدید کے میں نے کرآ یا ہوں، یہ کہ کر میں نے وہ چڑااس کی خدمت میں پئیں کر دیا، اسے دہ بہت پندا یا، پھر میں نے اس سے کہا کہ با دشاہ سلامت! میں نے ابھی آ پ کے پاس سے ایک آ دی کو نظتے ہوئے دیکھا جو ہمارے ایک دشمن کا قاصد ہے، آ پ اسے میرے دوالے کر دیں تا کہ میں اسے آل کرسکوں، کیونکہ اس نے ہمارے بہت سے معززین ادر بہترین لوگوں کو زخم پہنچائے اس میں میں میں اسے میں، یہن کر نجاشی فضب تاک ہوگیا اور اپنا ہا تھ تھنچ کر اپنی تاک پر آئی زور سے مارا کہ میں سمجھا اس کی تاک ٹوٹ گئی ہے، اس وقت اگر زمین شق ہوجاتی تو میں اس میں اتر جاتا، میں نے کہا بادشاہ سلامت! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات آئی تاگوار گذرے گئو میں آ پ سے بھی اس کی درخواست نہ کرتا۔

نجائی نے کہا کہ کیاتم مجھ ہے اس خفی کا قاصد ما تکتے ہوجس کے پاس وہی ناموں اکبر آتا ہے جو حضرت موک مائیا کے پاس آتا تھا تا کہ تم اسے قبل کردو؟ میں نے پوچھا باوشاہ سلامت! کیا واقعی اسی طرح ہے؟ نجاشی نے کہا عمرو! تم پرافسوں ہے، میری بات مانو تو ان کی اجاع کرو، بخداوہ حق پر جیں اوروہ اپنے مخالفین پرضرور غالب آ کیں سے جسے حضرت موکی مائیا فرعون اوراس کے لئکروں پر غالب آئے تھے میں نے کہا کیا آپ ان کی طرف سے مجھے اسلام پر بیعت کرتے ہیں؟ نجاشی نے ' ہاں' میں جواب دے کرا پناہا تھ بھیلا دیا اور میں نے اس سے اسلام پر بیعت کرئی۔

پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو میری حالت اور دائے پہلے سے بدل چکی تھی ، میں نے اپنے ساتھیوں سے
اپنے اسلام کو تنفی رکھا اور پچھ ہی عرصے بعد قبول اسلام کے لئے نبی طبیقا کی خدمت میں حاضری کے اراد ہے سے روانہ ہوگیا،
راستے میں حضرت خالد بن ولید ڈٹٹٹؤ سے ملاقات ہوئی ، یہ واقعہ فتح کمدسے پہلے کا ہے، وہ کمہ کرمدسے آرہے تھے، میں نے ان
سے بوچھا ابوسلیمان! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کو تم ! آلات درست ہو چکے، وہ محض بقیباً نبی ہے اور
اب میں اسلام قبول کرنے کے لئے جارہا ہوں ، کب تک بیسلسلہ یونہی چلنا رہے گا؟ میں نے کہا کہ بخدا میں بھی اسلام قبول

ا منانا) اکفرن بن میدستری کی است کالف ایمین کی است کی است کالف ایمین کی است کی است کالف ایمین کی است کی

چنا نچہ ہم لوگ نبی علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پہلے حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹڈ نے آ گے بڑھ کراسلام قبول کیا اور بیعت کی ، پھر میں نے آ گے بڑھ کرعرض کیا یا رسول اللہ! میں اس شرط پر آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ میری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں ، بعد کے گنا ہوں کا میں تذکر ونہیں کرتا ، نبی علیٰ انے فر مایا عمر و! بیعت کرلو ، کیونکہ اسلام پہلے کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے ، اور اس طرح جمرت بھی پچھلے گنا ہوں کوئتم کر دیتی ہے ، چنانچہ میں نے بھی بیعت کرلی اور والیس لوٹ آیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ججھے بعض بااعثا دلوگوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ عثان بن طلحہ بن ا بی طلحہ بھی تقےاور انہوں نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

(١٧٩٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ قُبِلَ عَمَّرُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى مُعَادِيَةً وَلَا لَهُ مُعَادِيَةً مَا شَأْنُكَ قَالَ قُبِلَ عَمَّارٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةً قَدْ قُبِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَادِيّةُ دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ آوَنَحْنُ قَتَلُناهُ إِنّمَا قَتَلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَادِيّةُ دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ آوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَادِيّةُ دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ آوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَادِيّةً دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ آوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْمُعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُولُ لَتُقُولُ بَيْنَ رِمَاحِنَا أَوْ قَالَ بَيْنَ سُيُوفِينَا [صححه الحاكم (٢/٥٥٥). قال شعب: المائه عَلَيْهُ مَائِولَةً إِلَيْ بَيْنَ سُؤهِ فِنَا [صححه الحاكم (٢/٥٥). قال شعب:

(۱۷۹۳) محمہ بن عمرو الحافظ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یاسر خاتھ شہید ہوئے قوعم و بن حزم الحافظ ، حضرت عمر و بن عاص خاتھ میں اور نبی علیہ اور نبی علیہ اور نبی علیہ اور نبی بایا کہ حضرت عمار خاتھ شہید ہو گئے ہیں اور نبی علیہ اور حضرت معاویہ خاتھ کے باس جلے گئے ، حضرت معاویہ خاتھ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار خاتھ شہید ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ خاتی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار خاتھ شہید ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ خاتی نہ انہوں نے بہا کہ بیس نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمرت معاویہ خاتی نہیں تو سنا ہے کہ عمرت عمار خاتھ تو شہید ہو گئے ، کیکن تمہاری بیا حالت؟ انہوں نے کہا کہ بیس نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمرت علی خاتی خواتی کیا ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی خاتی وال کے درمیان لا ڈالا۔

( ١٧٩٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رَهُطِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامٍ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ الْمُعْرَابِيُّ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ فِى هَذَا الْيُوْمِ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيُوْمِ

الم منالاً المارين من منطلب " بو حضرت عمر وبن عاص الأنتؤكر وه مين تض" نے ايك ديهاتى كو كھانے كى دعوت دى، يدواقعہ

(۱۷۹۳۷) بھر بن مطلب جومطرت عمرو بن عامل فٹائٹو کے کروہ میں سطے کے ایک دیہای کو کھانے کی دعوت دی ، بیدا قعہ گیارہ ذی الحجہ کا ہے، اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں روزے سے ہوں ، جعفر نے اس سے کہا کہ ایک مرتبہ اس دن حضرت عمرو بن عاص ٹلٹٹو نے بھی ایک آ دی کو کھانے کی دعوت دی تھی اور اس نے بہی جواب دیا تھا کہ میں روزے سے ہوں ، تو حضرت عمرو ڈٹٹٹو نے فرمایا تھا کہ نی مائیلا نے اس دن کاروزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۹۳۳) حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّيْ بَنُ الْمُعَارِثُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ الْوَقَاةُ بَكَى فَقَالَ لَهُ ابْدُهُ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا وَاللّهِ وَلَكِنْ مِمّا بَعْدُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ عَلَى خَيْرٍ فَجَعَلَ يَدَ كُرُهُ صُحْبَةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفُتُوحَهُ الشّامَ فَقَالَ عَمْرُو تَرَكْتَ الْفَصَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِللّهَ إِلّهُ اللّهُ إِنِّى كُنْتُ عَلَى ذَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْقَ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُنتُ آلْنَاقِ آلْمَاقِ يَلْسَ فِيهَا طَبَقَ إِلّا قَلْ عَرَفْتُ نَفْسِى فِيهِ كُنْتُ اوَلَ شَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُنتُ آلْتَكَ النّاسِ حَبَاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ عِينِهِ وَجَتَ لِى النّارُ فَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُنتُ آلْتَكَ النّاسِ حَبَاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمَونِ قَالَ النّاسُ عَبِيعًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُنتُ آلْتَاسُ عَبَاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمَونِ قَالَ النّاسُ عَبِينًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُنتُ آلْسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عَلَى عَنْهِ قَلَلْ النّاسُ عَبِيعًا اللّهُ عَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَمِثُ وَلَوْ مِثْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۷۹۳) حضرت عمروبن عاص دی تفظ کی وفات کا جب وقت آیا تو ان پرگربیطاری ہوگیا، ان کے بینے حضرت عبدالله دی تفظ نے ان سے پوچھا که آپ کیوں روتے ہیں؟ کیاموت سے تھجرا ہے محسوں ہورہی ہے؟ انہوں نے جوابافر مایا بخدا! موت سے نہیں، بلکہ موت کے بعد پیش آنے والے معالات سے، صاحبزاد سے نہاکہ آپ تو خیر پر قائم رہے، پھرانہوں نے نبی علیا اسلام کا تذکر وکیا۔

حضرت عمره رفی کی کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی یعنی 'لا الدالا اللہ'' کی گواہی، میری تین حالتیں رہی ہیں، اور ہر حالت میں میں اپنے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی یعنی 'لا الدالا اللہ'' کی گواہی، میری تین حالتی خت رہی ہیں، اور ہر حالت میں میں اپنے کی تو میں انہائی خت تھا، اگر میں اسی حال میں مرجاتا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی، جب میں نے نبی سے بیعت کی تو میں نبی الیہ سے تمام لوگوں کی نبیت زیادہ حیاء کرتا تھا، اسی وجہ سے میں نے نگاہیں بھر کر بھی نبی الیہ کونہیں دیکھا، اور اپنی خواہشات میں بھی بھی ا

منا الما المؤرن بل منا منا الشام من المنا الشام منا المنا من المنا من المنا من المنام قبول كيا، وه خير برتها، اى حال من فوت موكيا، اميد به كداس جنت نصيب موكا -

پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں طوٹ ہوگیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ بید میرے لیے باعث وبال ہے یا باعث تواب، لیکن جب میں سر جاؤں تو تم مجھ پر مت رونا، کسی تعریف کرنے والے کو یا آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا، میرا تہدیم مضبوطی ہے با ندھ دو کہ مجھ سے جواب طبی ہوگی، مجھ پر آ ہستہ آ ہستہ ٹی ڈالنا اور سب طرف بھیر دینا کیونکہ وایاں پہلو با کیں بہلو سے زیادہ جی تبیں رکھتا، میری قبر پر کوئی لکڑی یا پھرنہ گاڑ نا اور جب تم مجھے قبری مٹی میں چھیا کرفارغ ہوجاؤ تو اتی دیر قبر پر رکنا کہ جس میں ایک اونٹ فرنے کر کے اس کے گاڑے بنا لیے جائیں تا کہ میں تم سے انس حاصل کرسکوں۔

( ١٧٩٣٤) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّانَا الْآسُودُ بُنُ شَيْبَانَ قَالَ حَلَّانَا أَبُو نَوْفَلِ بُنُ آبِى عَفْرَبٍ قَالَ جَزِعَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ عِنْدَ الْمَوْتِ جَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو قَالَ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَزَعُ وَقَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِيكَ وَيَسْتَغْمِلُكَ قَالَ أَى بُنَى قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِيكَ وَيَسْتَغْمِلُكَ قَالَ أَى بُنَى قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى كَانَ آمُ تَأَلَّفًا يَتَآلَفُنِي وَلَكِنِّى الشَّهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ آلَهُ قَدُ فَارَقَ اللَّذَبُ وَهُو إِلَى وَاللَّهِ مَا أَدُرِى آخَبُ ذَلِكَ كَانَ آمُ تَأَلَّفًا يَتَآلُفُنِي وَلَكِنِّى آشَهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ آلَهُ قَدُ فَارَقَ اللَّذَبُ وَهُو يَهُولُ اللَّهُمَّ أَمُرْتَنَا فَرَكِنَا وَهُو مَنْ الْفَالِمِ مَا أَوْلَى اللَّهُمَّ أَمَرُتَنَا فَرَكِنَا وَلَا اللَّهُمَّ أَمَرُتَنَا فَرَكُنَا فَرَكِنَا وَلَا اللَّهُمَّ أَمَرُتَنَا فَرَكُنَا وَلَا اللَّهُمَّ أَمَرُتَنَا فَرَكُنَا فَرَيْنَا فَلَ وَلَا اللَّهُمُ أَمُرْتَنَا فَرَكُنَا فَرَيْنَا فَرَكِنَا وَلَا اللَّهُمَّ أَمُرْتَنَا فَرَكُنَا فَرَكِنَا فَلَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُمَ أَمُرْتَنَا فَرَكِنَا وَلَا اللَّهُمُ أَلَاللَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَانَ أَعْمُ لُكَ هُلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۹۳) ابونوفل کہتے ہیں کہ موت کے وقت حضرت عمر وہن عاص ٹاٹھ پر شدید کھبراہ ضاری ہوگی، ان کے بینے حضرت عبداللہ ٹاٹھ نے یہ یفیت دیکھی تو ہو چھاا ہے ابوعبداللہ! یہ یک گھبراہ نے ہے؟ ہی علیا تو آپ کواپ تریب رکھتے تھے اور آپ کو اپنے تھے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا! یہ تو واقعی حقیقت ہے، لیکن میں تہمیں بتاؤں، بخدا! میں نہیں جانتا کہ بی علیا ہوں کہ بی علیا ہوں کہ بی علیا ہوں کہ بی علیا ہوں کہ دنیا ہے رخصت ہونے تک وہ دو آ دمیوں سے عبت فرماتے تھے یا تالیف قلب کے لئے، البتہ میں اس بات کی گوائی دے سکتا ہوں کہ دنیا ہے رخصت ہونے تک وہ دو آ دمیوں سے عبت فرماتے تھے، ایک سمیہ کے بیٹے عمار ٹاٹھ سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بین مسعود ٹاٹھ ہے، یہ مدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپن گھوڑی کے نیچر کھے اور کہنے گئے اے اللہ! تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں منع کیا اور ہم دہ کام کرتے رہا وار تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاط نہیں کرکئی، تو زدیا، ہو نے ہمیں منع کیا اور ہم دہ کام کرتے رہا ور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاط نہیں کرکئی، تو زدیا ہو نے ہمیں منع کیا اور ہم دہ کام کرتے رہا ور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاط نہیں کرکئی، تو زدیا ہو تے ہمیں منع کیا اور ہم دہ کام کرتے رہا ور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاط نہیں کرکئی، تو زدیا ہو تی ہمیں منع کیا اور ہم دہ کام کرتے رہا ور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاط نہیں کرکئی، کیروہ میں کلمات کہتے رہے، یہاں تک کہ فوت ہوگئے۔

# حَدِيثُ عَمْرُو الْأَنْصَارِيُّ اللَّهُ

# حضرت عمروانصاري ذاتنة كي حديث

( ۱۷۹۲۵ ) حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُسُلِمٍ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّنَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ السَاسِمَ الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَاسِمِ اللهِ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

المُن اللهُ اللهُ

فُكَانِ الْكُنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا هُوَ يَمُشِى قَدُ ٱلسَّبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهِمَّ عَبُدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ آمَتِكَ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلُّ حَمْشُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ آخُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ يَا عَمْرُو وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ آصَابِعَ مِنْ كُفِّهِ اليُّمْنَى تَحْتَ رُكْبَةٍ عَمْرٍو فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ رَفِعَهَا ثُمَّةً النَّالِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ

(۱۷۹۳) حفرت عمروانساری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جارہے تھے، ان کا تہبند مخنوں سے پنچے لئک رہاتھا،
اسی دوران نی طیاان کے قریب پنچ گئے، نی طیاا پی پیٹانی پکڑ کریہ کہدرہے تھا اللہ! بیس تیرابندہ ہوں، تیرے بندے
کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری پنڈ لیاں بڑی پتل ہیں، نی طیا انے فر مایا عمرو! اللہ نے
ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق فر مایا ہے، پھر نبی طیا ان پی چارا لگلیاں عمروکے گھٹے کے پنچے ماریں اور فر مایا عمروا یہ ہے تہبند
باندھنے کی جگہ، پھراس کے پنچ ہاتھ در کھ کر چارا لگلیاں ماریں اور فر مایا عمروا یہ ہے تہبند باندھنے کی جگہ، پھرتیسری مرتبہ اس کے
پنچے چارا لگلیاں دکھ کر بھی بھی جملہ فر مایا۔

### حَديَّث قَيْسِ الجُّذَامِيِّ رَكَّتُمَّ حضرت قيس جذا مي رُكَلِّمُوَّ كي حديث

( ١٧٩٣٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ يَحْيَى الدَّمَشُقِى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ تَوْبَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ آوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يُكُفَّرُ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُزَوَّجُ مِنُ الْحُودِ الْمِينِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ الْفَزَعِ الْكُثِرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُحَلِّى حُكَّةَ الْإِيمَانِ

(۱۷۹۳۱) حضرت قیس جذامی کانت مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشادفر مایا شہیدکواس کے خون کا پہلا قطرہ کرتے ہی چھانعا مات دے دیئے جاتے ہیں، اس کا ہرگناہ معاف کردیا جاتا ہے، جنت میں اسے اپنا ٹھکا نہ نظر آ جاتا ہے، حورعین سے اس کی شادی کردی جاتی ہے، فزع اکبرسے اسے محفوظ کردیا جاتا ہے، عذا بے قبرسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسے ایمان کا جوڑ ایہنایا جاتا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي عِنهَ الْحَوْلَانِيُّ الْأَتُو

# حضرت ابوعنبه خولانی دلانتهٔ کی حدیثیں

( ١٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْٱلْهَانِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو عِنبَةَ قَالَ سُرَيْجُ وَلَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قِيلَ وَمَا

مُنالِمَ المَيْنِ اللَّهُ اللّ عَسَلُهُ قَالَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ (١٤٩٣٧) حضرت ابوعدیہ نظافۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا تیجائے نے ارشاد فر مایا الله تعالی جب کسی بند کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے تواسے' <sup>وعس</sup>ل'' کر دیتا ہے ، کسی نے بوچھا کہ' <sup>وعس</sup>ل'' سے کیا مراد ہے؟ نبی مالی<sup>تھ</sup>انے فرمایا اللہ تعالی مرنے سے پہلے اس کے لئے عمل صالح کے درواز ہے کھول دیتا ہے ، پھراس پراس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ( ١٧٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ٱبُوالْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيَّ قَالَ رَآيْتُ سَبْعَةَ نَفَرٍ خَمْسَةً فَذُ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ فَذْ أَكَلَا الدَّمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمًا اللَّذَانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنَكَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَارِيُّ (١٤٩٣٨) شرحيل بن مسلم خولائي ميسية كمت بين كرمين في سات آدميون كي زيارت كى بجن مين سے يا في كوتوني اليا كى جمنطین کا شرف حاصل ہے اور دوآ دی وہ تھے جنہوں نے زمان جا بلیت میں خون پیا تھا، اور نی الیا کی محبت نہیں یا سکے، ان آ خری دوآ دمیوں کے نام ابوعد ہخولانی اور ابوفالج انماری ہیں۔ ( ١٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَان قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ آبِي عِنْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ الشُّهَدَاءُ فَلَدَكُرُوا الْمَبْطُونَ وَالْمَطْعُونَ وَالنَّفَسَاءَ فَغَضِبَ أَبُو عِنبَةَ وَقَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِيُّنَا عَنْ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَمَنَاءُ اللَّهِ فِي الْكَرْضِ أَمَنَاءُ اللَّهِ فِي الْكَرْضِ فِي خَلْقِهِ قَتِلُوا أَوْمَاتُوا (۱۷۹۳۹) ایک مرتبه حضرت ابوعنبه رفانونو کی موجود کی میں شہداء کا تذکرہ ہور ہاتھا، لوگوں نے پیٹ یا طاعون کی بیماری اور نفاس کی حالت میں مرنے والوں کا ذکر بھی کیا تو ابوعد ہد ٹائٹڈ تاراض ہوئے اور کہنے لگے کہ صحابہ کرام ٹوئٹٹانے ہمیں بتایا ہے کہ نبی طبیعا

کی حالت میں مرنے والوں کا ذکر بھی کیا تو ابوعنہ ڈٹاٹٹوٹا راض ہوئے اور کہنے گئے کہ صحابۂ کرام ٹٹاٹٹا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہی طیکا نے ارشاد فرمایا زمین میں اللہ کے شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جوامانت دار ہوں خواہ آل ہوں یا طبعی طور پر فوت ہوجا کیں۔ ( ۱۷۹٤.) حَدَّتُنَا الْهَیْشَمُ بُنُ حَارِ جَهَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْبَحَرَّاحُ بُنُ مَلِیحِ الْبَهُرَائِیُّ حِمْصِیٌّ عَنُ بَکُرِ بُنِ زُرُعَةَ الْبَحُولَائِیِّ طَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا بَزَالُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ

صحیح، رحاله کلهم ثقات و قال الألبانی: حسن (ابن ماحة: ٨)]. (١٧٩هـ) حضرت الوعدمد فلانتو سے مروی ہے کہ میں نے نبی تالیم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس وین میں

يَغُرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ بِغَرْسٍ يَسْتَغْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ [صححه ابن حبان (٣٢٦). وقال البوصيرى: اسناده

پودے اگا تارہے گاجنہیں وہ اپنی اطاعت کے کاموں میں استعال کرتارہے گا۔

# حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ الْأَسَدِيِّ الْأَسَدِيِّ الْأَسَدِ

# حضرت سمره بن فاتك اسدى ذافيخا كى حديث

( ١٧٩٤١) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيْرِ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ بُسُرِ بُنِ الرَحِدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ بُسُرِ بُنِ محدد دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

المَّا مَنْ اللهُ المَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثًا

فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةُ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِنْزَرِهِ

(۱۷۹۴) حضرت سمره رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے فر مایا سمره کتنا اچھا آ دمی ہے اگر دہ اپنے سر کے بال کاٹ

لے اور تہبندا چھی طرح باندھ لے ،حضرت سمرہ نگائیئے ایسا ہی کیا کہا ہے بال کاٹ لیے اور تہبندا چھی طرح باندھ لیا۔ میں دروروں

( ١٧٩٤١ م ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُرِقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ فَاتِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَةً لَوْ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِنْزَرِهِ

(۱۹۴۱م) حضرت سمرہ ٹائٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے فر مایا سمرہ کتنا اچھا آ دی ہے اگروہ اپنے سرکے بال کاٹ لے اور تبیندا چھی طرح باندھ لے ،حضرت سمرہ ٹائٹٹانے ایسا ہی کیا کہ اپنے بال کاٹ لیے اور تبیندا چھی طرح باندھ لیا۔

# حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضُرِّمِيِّ رَالْنَا

### حضرت زياد بن تعيم حضرمي والنفؤ كي حديث

(۱۷۹٤٢) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ زِيادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحُضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِفَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِفَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِفَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءً بِفَلَاثُ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

بَقِيَّةُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ الْأَتْمَا

# حضرت عقبه بن عامر جهني والنيئ كي بقيه حديثين

( ١٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّتُهُ ٱنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ لَا ٱلُّولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَا لَمْ ٱقُلُ فَلْيَتَبَوَّا أَبَنَا مِنْ جَهَنَّمَ [راحع: ٢٥٥٦].

(۱۷۹۳۳) حضرت عقبہ بن عامر المات عمروی ہے کہ میں نبی علیہ کی طرف نسبت کر کے کوئی الی بات نہیں کہوں گا جوانہوں نے نہ کمی ہو، میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جوفت میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ

مُن المَا مَن مَن الشَّا مَن مِن الشَّا مَن مِن الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا

ایے لیے جہم میں ٹھکا ندینا لے۔

( ١٧٩٤٤) وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلَان مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَلُهُمَا اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفُسَهُ إِلَى الطُّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدُهُ فَيَتَوَصَّأُ فَإِذَا وَصَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَصَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْمِجَابِ انْظُرُوا إِلَى عَبُدِى هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي مَا سَأَلَنِي عَبُدِى فَهُوَ لَهُ [واحع: ٩٧ ٩٧].

(۱۲۹۳۳) اور میں نے نبی دائیں کو بدفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت کے دوآ دمی ہیں، جن میں سے ایک مخص رات کے

وقت بیدار ہوکراپنے آپ کووضو کے لئے تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر پچھ کر ہیں گی ہوتی ہیں، چٹانچیدوہ وضوکرتا ہے، جب وہ

ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گر وکھل جاتی ہے، چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے، سر کامسے کرتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے، اور جب یاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گر وکھل جاتی ہے اور اللہ تعالی ان لوگوں سے فرما تا ہے جونظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے

کودیکھوجس نے اپننس کے ساتھ مقابلہ کیا ،میرایہ بندہ مجھ سے جو مانکے گا ،وہ اسے ملےگا۔

( ١٧٩٤٥ ) حَدَّثُنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ آبِي حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ اللَّحْمِيِّ عَنُ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَمَوَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرً كُلِّ صَلَاقٍ [راجع: ١٧٥٥٣].

(۱۷۹۳۵) حضرت عقبہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے مجھے تھم دیا ہے کہ ہرنماز کے بعد 'معوذات' (جن سورتوں میں''قل اعوذ" كالفظآتا ہے) پر هاكرول-

(١٧٩٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ نَذَرَتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكُعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيًّ عَنْ

مَثْيهَا لِتَرُكُبُ وَلَتُهُدِ بَكَنَةً [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٤)].

(۱۷۹۴۷) حضرت عقبہ بن عامر نگاتھ سے مروی ہے کہ میری ہمشیرہ نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی الیکن نبی مالیھ

نے فر مایا کہ تمہاری ہمشیرہ کے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنے ہے اللہ عنی ہے، وہ سوار ہوجائے اور قربانی کرلے۔

( ١٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ٱخْبَرَنَا آبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ هَمَّادٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمُ أَتَعُجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلَّى آوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكُفِكَ بِهِنَّ

آخِرُ يَوْمِكَ [راجع: ٢٥٥٧٥].

(۱۷۹۴) حضرت عقبہ تلاظ ہے مروی ہے کہ بی مالیا اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دمی! ون کے پہلے جھے میں تو جار

رکعت پڑھ کرمیری کفایت کر، میں ان کی برکت سے دن کے آخرتک تیری کفایت کرول گا۔

﴿ مُنْكُمُ الْمُرْكُ مِنْ مُنْ عَاصِم قَالَ حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِى الْهَمُدَائِيِّ قَالَ صَحِبَنَا عُقْبَهُ (١٧٩٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمُدَائِيِّ قَالَ صَحِبَنَا عُقْبَهُ بُنُ عَامِرٍ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ لَا يَوُمُنَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ آلَا تَوُمُنَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَنْ آمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَآتَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَآتَمَ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمُ [راحع: ٢٥٤٨].

(۱۷۹۲۸) ابوعلی بمدانی بهینی کتے بیل کرایک مرتب میں سفر پردواند ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رفائن بھی تھ، ہم نے ان سے عرض کیا کراللہ تعالی کی دعمیں آپ پر ہوں، آپ بی طبیع کے صحابی ہیں، لہذا آپ ہماری امامت کیجئے، انہوں نے انکار کردیا اور فرمایا کہ میں نے نبی طبیع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو فض لوگوں کی انامت کرے، بروقت اور کم کی نماز پڑھائے تو اسے بھی تو اب ملے گا اور مقتد ہوں کو بھی، اور جو فض اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کی وبال اسی پر ہوگا، مقتد ہوں پڑئیں ہوگا۔ اور عبد الرائے مین و جدات مقد السخوص اس میں کوتا ہی کہتے ہوئے تب ایسی بر بحظ یدو کتب اِلی الرابیع بن نافع ابو تو بہت و کتب اِلی الرابیع بن نافع ابو تو بہت و کتب اِلی الرابیع بن نافع ابو تو بہت و کتب اِلی الرابیع بن نافع ابو تو بہت و کتان فی کتاب میں کا اللہ میں ہوگا۔ کو اللہ میں اللہ میں کہتے ہو کتب اِلی اللہ میں کا اللہ میں اللہ علیہ و سکم الکہ سرا بالگور آن کا لُمُسِر بالصّدة في و المُحبير بالصّدة في و المَحبير بالصّدة في و المَحبير بالصّدة في و المُحبير بالصّدة في و المُحبير بالصّدة في و المَحبير بالصّدة في و المحبير بالصّدة في و المَحبير بالصّدة في و المَحبير بالصّدة في و المَحبير بالصّد في بالصّد في المَحبير بالصّد في بالصّد في بالصّد في بالمَحبير بالصّد في بالمَحب في بالصّد في بالمّد في با

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ اللَّهُ الْمُ

### حضرت عباده بن صامت دلائنة كي حديث

( ١٧٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آبُو بَكُرِ بُنُ حَفْصٍ قَالَ آخَبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ آبَا مُصَبِّحِ آوُ ابْنَ مُصَبِّحِ هَنَّ آبُو بَكُرِ عَنِ ابْنِ السِّمُطِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاحْدَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ رَوَاحَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَةً قَالَ إِنَّ شُهَدَاءً أُمَّتِى قَالُوا قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةً وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْآةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ [احرحه الطبالسى أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ قَتْلُ الْمُسُلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْآةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ [احرحه الطبالسى (١٩) والدارمي (١٩) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٣١٣٦ / ٢٣١٦].

(۱۷۹۵۰) حفرت عبادہ بن صامت والتلظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی والید عفرت عبداللہ بن رواحہ والتلظ کی عیاوت کے لئے گئے، ابھی ان کے بستر سے جدانہیں ہوئے تھے کہ نبی والید ان کیا ہم جانتے ہو کہ میری امت کے شہداء کون ہیں؟ صحابہ والمان کا میدان جنگ میں ان جنگ میں ان کے میداء محابہ والمان کا میدان جنگ میں ان کے شہداء محابہ والمان کا میدان جنگ میں اس میں ان کے شہداء

کے مُنزا کہ اَمَارِی تَبْ بَینِیدِ مَتْرِی کی کہ سنگ الشّامِیین کے مسلک الشّامِیین کے مسلک الشّامِیین کی مسلک الشّامِیین کے مسلمان کا قتل ہونا بھی شہادت ہے، طاعون میں مرنا بھی شہادت ہے، اور وہ عورت بھی شہید ہے جے اس کا بچہ ماردے ( لیعنی حالت نفاس میں بیدائش کی تکلیف برداشت نہ کرسکنے والی وہ عورت جواس دوران فوت ہوجائے )

# حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رُكَانَتُنَا

### حضرت ابوعا مراشعري ذاتفنا كي حديثين

(١٧٥٥) حَذَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بْنُ عَبُدِالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُدُرِكٍ عَنْ آبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِى كَانَ رَحْلٌ قُتِلَ مِنْهُمُ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَّا غَيْرُتَ فَتَلَا هَدِهِ الْآيَةَ يَا كَانَ رَحْلٌ قُتِلَ مِنْهُمُ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبُهَ عَالِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آيْنَ ذَهَبْتُمُ إِنَّمَا هِي يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّادِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [راحع:١٧٢٩] وَسَلَّمَ وَقَالَ آيْنَ ذَهَبْتُمُ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّادِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [راحع:١٧٢٩]

و مسلم و قان ہیں عامر اشعری ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ غزوہ اوطاس میں ان کا ایک آ دمی مارا گیا، نبی مالیڈا نے فرمایا عامر! ''تہمیں غیرت نہ آئی،ابوعامر ڈاٹنڈ کے بیآیت پڑھ کرسنادی'' اے ایمان دالو!اپنےنفس کا خیال رکھنااپنے اوپرلازم کرلو،اگرتم

ہدایت پر ہوئے تو کس کے بھٹلنے سے تہمیں نقصان نہیں ہوگا''اس پر نبی الیّا غصے میں آ گئے اور فر مایاتم کہاں جارہے ہو؟ آیت کا مطلب توبیہ ہے کہائے اہل ایمان!اگرتم ہدایت پر ہوئے تو گمراہ کا فرتنہیں کوئی نقصان نہ پنچاسکیں گے۔

ر ١٧٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعَلِكِ بُنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَمْرُو اللَّهِ عَنْ عَلَا اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسَارٍ عَنُ آبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظُمُ الْعُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ آوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ آحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا النَّارُضِ تَجَدُّونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ آوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ آحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا

اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [رَاحِع: ١٧٣٨٧]. عضرت الوما لك اتَّجِع التَّنَّ ہے مروى ہے كہ حضور نى مكرم بهرورا ( ١٤٩٥٢).

(۱۷۹۵۲) حضرت ابو مالک اتبجی ذاتشہ مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سروردو عالم مَثَاثِیْرَ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم خیانت زمین کے گزمیں خیانت ہے، تم دیکھتے ہو کہ دوآ دمی ایک زمین یا ایک گھرمیں پڑوی ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھ کیے جھے میں سے ایک گزظاماً لے لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اس جھے کا طوق بنا کر گلے میں پہنایا جائے گا۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّاتُيْكُمْ

### حضرت حارث اشعری ڈائٹنز کی حدیث

( ١٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَلَفٍ مُوسَى بُنُ حَلَفٍ كَانَ يُعَدُّ مِنُ الْبُدَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْمُشْعَرِى ۚ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ محكم دلائل و برابين سے مُزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ وَجَلَّ اَمَرَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَكَادَ أَنْ يُبْطِيءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ فَلَدُ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أُبُلِّغَهُنَّ فَقَالَ لَهُ يَا آخِى إِنِّى آخُشَى إِنْ سَبَفْتَنِى أَنْ أُعَلَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِى قَالَ فَجَمَعَ يُحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَكَأَ الْمَسْجِدُ وَقُعِدَ عَلَى الشَّرَفِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَذِّى عَمَلَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَٱيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمُ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجُهِ عَبُدِهِ مَا لَمُ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَأَمَرَكُمُ بِالصِّيّامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْلِي فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيعَ الْمِسْكِ وَآمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنْقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَقَالَ هَلُ لَكُمْ أَنُ الْعَدِيَ نَفْسِى مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ وَٱمْرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَإِنَّ مَعْلَ ذَلِكَ كَمَعْلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي آثَرِهِ فَٱتَّى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبُدَ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آمُرُكُمُ بِخَمْسِ اللَّهُ ٱمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجَرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيلَا شِبْهِ فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا مَنَّمَاهُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٧٣٠٢].

(۱۷۹۵۳) جعزت حارث اشعری دلاتین سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے حصرت بیخی بن زکر یا بینا کو پائٹی ہاتوں کے متعلق تھم دیا کہ ان پرخود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں، قریب تھا کہ حضرت بینی طینا کہ سے گئے آپ کو پانچ ہاتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں، ورنہ میں پہنچائے دیتا ہوں، معرف میں بازیا ہوجاؤں گایا زمین میں حضرت بیلی طینا نظیم نظیم میں جمل کریں اور بنی ایک بھی اندیشہ ہے کہ اگر آپ مجھ پر سبقت لے گئے تو میں عذاب میں مبتلا ہوجاؤں گایا زمین میں دھنسادیا جاؤں گا۔

چنانچەاس كے بعد حضرت كيجى ئايلان نے بيت المقدس ميں بنی اسرائيل کوجمع کيا، جب مجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ

هي مُنالا اَمَان بينوسترم كه هي ٢٥٠ كه هي منالا الشاميين الشاميين مے،اللہ کی حمد وثناء کی اور فیر مایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق تھم دیا ہے کہ خود بھی ان پڑھمل کروں اور تمہیں بھی ان عمل کرنے کا تھم دوں ، ان میں سب سے پہلی چیزیہ ہے کہتم صرف اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمراؤ اس کی مثال اس مخض کی سے جس نے اپنے خالص مال یعنی سونے جاندی سے ایک غلام خریدا، وہ غلام اپنے آ قا کے علاو سمی دوسرے کے لئے مزدوری کرنا اور اسے اپنی تنخواہ دینا شروع کر دیو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہوج چونکہ اللہ نے مہیں پیدا کیا اور رزق دیا ہے لہذاای کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندمخمراؤ۔ نیز میں تنہیں نماز کا بھم دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی اپنی تمام تر تو جہات اپنے بندے پر مرکوز فر ما دیتا ہے بشر طیکہ وہ ادھم اوهرنه دیکھے،اس لئے جبتم نماز پڑھا کروتو دا کمیں با کمیں نہ دیکھا کرو، نیز میں تنہیں روز وں کا تھم ویتا ہوں کیونکہاں کی مثال اس مخض کی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کرآئے اور سب کواس کی مہک کا احساس ہو، اور اللہ کے نز دیک روز ہ دار کے مند کی بھبک مشک کی مبک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ نیز میں تہیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس مخص کی سی ہے جے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیئے ہوں اور پھراسے قل کرنے کے لئے لے چلیں اور وہ ان سے کیے کد کیاتم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو؟ پھروہ تھوڑے!ورزیاوہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے، اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہاہے آپ کوچھڑا لے،اور میں تنہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم دیتا ہوں ، کیونکہ اس کی مثال اس مختص کی سے بیشن جس کا بہت تیزی ہے پیچھا کرر ہا ہو، اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں تھس کر پناہ گزین ہوجائے ،اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی مائیلانے فر مایا میں بھی تنہیں یا نجے چیزوں کا تھم دیتا ہوں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ نے مجھے تھم ویا ہے، 🛈 اجماعیت کا 🏵 تحکمران کی بات سننے کا 🛡 بات ماننے کا 🏵 جمرت کا 🎱 اور جہاد فی سبیل اللہ کا ، کیونکہ جو مخص جمی ایک بالشت كے برابر جماعت مسلمين سے خروج كرتا ہے، وہ اپني گردن سے اسلام كا قلادہ اتار پينيكتا ہے، الاير كہ واپس جماعت كي طرف لوٹ آئے ،اور جو محض زیانۂ جاہلیت کے نعرے لگا تا ہے،وہ جہنم کا ایندھن ہے،صحابہ ٹٹانڈانے پوچھایارسول اللہ!اگرچ وہ نما زروزہ کرتا ہو؟ نبی طائیلانے فرمایا اگر چہوہ نماز روزہ کرتا ہواورا پنے آپ کومسلمان سمجھتا ہو، سوتم مسلمانوں کوان نامول ے رکاروجن ناموں سے اللہ نے اپنے مسلمان بندوں کو پکاراہے۔

بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْتُمْ

حضرت عمروبن عاص طالفنا كى بقيه حديثين

( ۱۷۹۵٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ عَن آبِيهِ عَن آبِي فَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرٍ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفر د مُوضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مَنْ الْمَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَبَيْنَ صِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ الْحَلَةُ

السّعَو [راحع: ۱۷۹۱٤]. (۱۷۹۵ه) حضرت عمروبن عاص تفاتظ سے مروی سے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا تنہارے اور اہل کتاب کے روزوں کے

ر العادعا) سرك مرودن عال تعاو سے مروق ہے لہ بی جوانے ارفور رابی مہارے اور اس عاب سے درور ق سے درور ق سے درور ق درمیان فرق محری کھا تا ہے۔

( ١٧٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ ذَاكَ اللَّهُ عِينٌ عَن آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو اشْدُدُ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَلِيَابَكَ وَأَينِى فَفَعَلْتُ فَجِنْتُهُ وَهُو يَتَوَشَّا فَصَعَدَ فِي الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ يَا عَمْرُو إِنِّى أُرِيدُ أَنْ آبْعَنَكَ وَجُهًا فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيَعْنِمُكَ وَآرُغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أُسُلِمُ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا وَيُغْنِمِكَ وَآرُغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً فَالَ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أُسُلِمُ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا أَسُلُمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا إِنَّمَا لِيَعْمُ وَلَا كَلَا فَى الْمَالِ الصَّالِحِ قَالَ كَذَا فِي النَّالِ الصَّالِحِ قَالَ كَذَا فِي النَّهُ النَّهُ إِنْ وَالْعَيْنِ [راحع: ١٧٩١٥].

(۱۷۹۵) حضرت عمروبن عاص فالمؤنت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس بیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ، ہیں جس وقت حاضر ہوا تو نبی علیا وضوفر مار ہے تھے، نبی علیا آئے مرتبہ جھے بنچ سے اوپر تک دیکھا پھر نظریں جھکا کرفر مایا میر اارادہ ہے کہ مہیں ایک فشکر کا امیر بنا کرروانہ کروں، اللہ مہیں سی مح سالم اور مال فنیمت کے ساتھ واپس لائے گا، اور میں تبہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں، میں نے مرض کیا یارسول اللہ! میں نے مال ودولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لئے کہ جھے نبی علیا کی معیت حاصل ہوجائے، نبی علیا نبی فرمایا نیک آ دمی کے لئے طلال مال کیا ہی خوب ہوتا ہے۔

( ١٧٩٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةً عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوةً عَنُ قَبِيصَةً بُنِ ذُوَيْبِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَةً بَيِّنَا عِلَّةً أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا تُولِّى عَنْهَا سَيْدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُم وَعَشُرًا [صححه ابن حبان ( ٤٣٠٠) والحاكم ( ٢٠٩/٢). وقال احمد: منكر. وضعفه ابن قدامة وابو عبيد. وقد روى موقوف وقال الدارقطنى: والموقوف اصح وقال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٨) ابن ماجة: ١٨٠٣) قال شعب: اسناده ضعيف] الدارقطنى: والموقوف اصح وقال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٢٣٠٨) ابن ماجة: ١٨٣٣) قال شعب: اسناده ضعيف] آقا الرفوت بوجائة الله عنها من عاص الأنواء مروى به كم بمارك او بربمارك في تَلَيْخُونَي سنت عن اشتها و بيدانه كرو، ام دلده كا

(١٧٩٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسِ بْنِ آبِى حَازِم عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٌّ يَقُولُ إِنَّ آلَ آبِى فُكَانٍ لَيْسُوا لِى بِأُولِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيّْىَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [صححه البعارى (٩٩٠٥)، ومسلم (٢١٥)].

میرے ولیٰ بیس ہیں،میراولی تو اللہ اور نیک مؤمنین ہیں۔ سید و سیور و دور دیر میں میں مورد و سیار کا مورد کردہ کا میں اور دوروز کا مورد کا مورد کا مورد کا مورد کا مورد

( ١٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدَّثُ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللّهُ ٱرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى ٱسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَآذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ

الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدُحُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ [راحع: ١٧٩١٩].

(۱۷۹۵۸) حضرت عمرو بن عاص ٹاٹھٹانے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کوحضرت علی ٹٹٹٹٹ کے پاس ان کی زوجہ حضرت اساء بنت عمیس ٹٹٹٹٹ سے ملنے کی اجازت لینے کے لئے بھیجا، حضرت علی ٹٹٹٹٹ نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے کسی معاملے میں ان سریمیں کہ اس میں کہ اس کی اس کی اس

سے بات چیت کی اور واپس آھئے ، باہرنکل کرغلام نے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر و ڈٹاٹٹانے فر مایا کہ نبی علیہ ا نے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عور تو ں کے پاس ندجا کیں۔

( ١٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى قَبِيلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَقَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَ مَثَلِ

(12909) حفزت عمرو بن عاص رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے ایک ہزار مثالیں یا دکی ہیں۔

( ١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَدَانَتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّةً مَهُوَ يُحِثُّهُ ٱلنِّسَ رَجُلًا مَالَحًا قَالَ زَلَ قَالَ قَالَ

الْعَاصِ أَرَآيْتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّهُ ٱلْيُسَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ بَلَى قَالَ قَدْ

مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحِبُّكَ وَقَدُ اسْتَغُمَلَكَ فَقَالَ قَدُ اسْتَغُمَلَنِى فَوَاللَّهِ مَا آدُرِى أَحُبًّا كَانَ لِى مِنْهُ أَوْ اسْتِعَانَةً بِي وَلَكِنُ سَأَحَدُّنُكَ بِرَجُلَيْنِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ [احرحه النسائي في فضائل الصحابة (١٦٩). قال شعيب: رحاله

ثقات. الا انه منقطع].

(۱۷۹۲۰) حسن بھٹا کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت عمرو بن عاص بڑھٹا سے کہا یہ بتا ہے کہ اگر نبی ملیلا کسی آ دی ہے مجت

کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، تو کیا وہ نیک آ دی نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، اس نے کہا کہ پھر نی ملیکی آپ سے محت کرتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوئے ہیں اور وہ آپر کومخلف ذیر داریاں سو میتر تھر؟ انہوں نرفر یا

نی ملینا آپ سے مجت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں،اوروہ آپ کو مختلف ذمہ داریاں سو پہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا بیتو واقعی حقیقت ہے، لیکن میں تہمیں بتاؤں، بخدا! میں نہیں جانیا کہ نی ملینا محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بیمعاملہ فرماتے تھے یا

تالیف قلب کے لئے ،البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے تک وہ دوآ دمیوں سے محبت فر ماتے تھے،ایک سمیہ کے بیٹے عمار نگائٹا سے اورایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود نگائٹا سے۔

وَسَلَّمَ يَقُولُ قُرَيْشُ وَكَاةً النَّاسِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح وقال الترمذي: حسن غريب صحيح وقال الترمذي: حسن غريب صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ۲۲۲)].

(۱۲۹۱)عبدالله بن ابی البدیل میشد کتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص اٹائٹ ہماری رعایت اور خیال فرماتے تھے، ایک مرتبہ کربن وائل قبیلے کا ایک آدم ہورا ہل عرب کے کربن وائل قبیلے کا ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر قریش کے لوگ بازنہ آئے تو حکومت ان کے ہاتھ سے نکل کرجمہورا ہل عرب کے ہاتھ میں چلی جائے گی، حضرت عمرو ٹاٹٹ نے بیس کر فرمایا آپ سے خلطی ہوئی، میں نے نبی علیہ اکو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ قریش ہرنیکی اور برائی کے کاموں میں قیامت تک لوگوں کے سردار ہوں گے۔

(١٧٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَن آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ مَا ٱبْعَدَ هَدْيَكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ آزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَٱنْتُمْ. آزْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [راحع: ١٧٩٢٥].

(١٤٩٧٢) حفرت عمروبن عاص المالئ في في الك مرتبه مصر مي خطبه دية بوئ لوكول عفر مايا كرتم الني في المالئ المرتبه مصر مين خطب يق

ے کتنے دور چلے محتے ہو؟ وہ دنیا ہے انتہائی بے رغبت تصاورتم دنیا کوانتہائی محبوب ومرغوب رکھتے ہو۔

(١٧٩٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ عَن مُوسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَٱتَیْتُ عَلَى سَالِمٍ مَوْلَى آبِی حُدَیْفَةَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِحَمَائِلِ سَیْفِهِ فَآخَذْتُ سَیْفًا فَاحْتَبَیْتُ بِحَمَائِلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا آیُّهَا النَّاسُ آلَا کَانَ مَفْزَعُکُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ آلَا فَعَلْتُمْ کَمَا فَعَلَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُؤْمِنَانِ [صححه ابن حبان (٢٠٩٢). قال شعیب: اسناده صحبح].

(۱۷۹۷۳) حضرت عمرو بن عاص نگائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ مدیند منورہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، میں حضرت ابو حذیفہ نگاٹٹ کے آزاد کردہ غلام سالم کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی تلوار حمائل کررکھی تھی، میں نے بھی اپنی تلوار پکڑی اور اسے حمائل کرلیا، نبی طینا نے فر مایالوگو! گھبراہٹ کے اس وفت میں تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھرفر مایا تم نے اس طرح کیوں نہ کیا جس طرح ان دومؤمن مردوں نے کیا ہے۔

( ١٧٩٦٤) حَلَّنَنَا يَحْمَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنِ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّلَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَنِنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاتَيْنَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئَ النَّاسِ آحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنُ الرِّجَالِ قَالَ آبُوهَا إِذًّا قَالَ

مناه المنان بين ستي الشامين الشاميين الشاميين الشاميين الشاميين الشاميين الشاميين

قُلُتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا [صححه البحاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤)، وابن حباد (١٩٠٠)،

(۱۷۹۱۳) حضرت عمرو التفظيت مروى بكراك مرتبه في علينا في ذات السلاسل كالشكر ير جمهے امير بنا كر جميعا، ميس في علينا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايارسول الله! لوگوں ميں آپ كوسب سے زيادہ محبوب كون ہے؟ في علينا نے فرمايا عائشہ ميں في مايا من ميں كيا جم الله على الل

عَهَا رَجُرُونَ مَنْ عَنْ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنِي أَنِي عَن عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنِي أَنِي عَن عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنِي أَنِي عَن عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبُرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَيْتُ السَّلَاسِلِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبُرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَيْتُ

المُسْحَابِي صَلَاةَ الصَّبْحِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِٱصْحَابِكَ وَٱنْتَ جُنُبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرُدِ فَآشُفَقُتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ آهُلَكَ وَذَكُرْتُ قُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْنًا [صححه الحاكم (٧٧/١) وقال المنذري: حسن وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۹۱۵) حضرت عمرو ناتیز سے مروی ہے کہ جب نبی طبیع نے انہیں غزوہ ذات السلاس کے سال امیر نظیم بنا کر بھیجا تو ایک انتہائی سر درات میں جھے پرغیرا ختیاری طور پڑسل واجب ہوگیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے عسل کیا تو میں ہلاک ہوجاؤںگا، چنانچہ میں نے تیم کیا اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو فجرکی نماز پڑھادی۔

پ پر پر است میں ہوئے والی آئے تو میں نے نبی علیہ سے اس واقعے کا ذکر کیا، نبی نے فر مایا عمر واقع نے ناپاک کی حالت میں اپنے ساتھوں کو نماز پڑھادی؟ میں نے عرض کیا جی یارسول اللہ! جس رات میں مجھے پڑسل واجب ہوا، وہ انتہائی سر درات تھی اور مجھے اندیشے تھا کہ اگر میں نے شمل کیا تو میں ہلاک ہوجاؤں گا، اور مجھے اللہ تعالی کا بیار شادیا دآ گیا کہ ''اپنے آپ کوئل نہ کرو،

بینک اللہ تم پر بہت مہربان ہے' اس لئے میں نے ٹیم کر کے نماز پڑھ لی، نبی طین اس کرنبی طین اسکرانے گے اور پھے کہ انہیں۔ ( ۱۷۹۹۱ ) حَدَّثُنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ قَالَ آخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سُمَى آنَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْايِعُكَ عَلَى آنُ تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِي

لَيْسَ بِي سَلَى مَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ فَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ فَبْلَهَ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ فَبْلَهَا قَالَ عَمْرُو فَوَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآشَدَ النَّاسِ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَلَأْتُ عَيْنِي مِنْ رَسُولِ عَمْرُو فَوَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآشَدَ النَّاسِ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَلَأْتُ عَيْنِي مِنْ رَسُولِ

اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَاجَعْتُهُ بِمَا أُرِيدُ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ عَزّ وَجَلّ حَياءً مِنْهُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتب کرتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوجا کیں، نی ملیٹانے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے کرتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ وں کو مٹا دیتا ہے کرتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہ وں کو مٹا دیتا ہے اور جمرت بھی اپنے کے تمام گناہ وں کو مٹا دیتا ہے اور جمرت بھی اپنے کے تمام گناہ وں کو مٹا دیتا ہے اور جمرت بھی اپنے کے تمام گناہ مٹا دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ نی ملیٹا سے حیاء کرتا تھا، اس لئے میں نے انہیں کہ می آ کھیں بھر کرنہیں دیکھا، اور نہ ہی کھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے حالے۔

- ١٧٩٦٧) حَدَّنَنَا يَعْمَى بُنُ عَيْلَانَ قَالَ ثَنَا رِشْدِينُ حَدَّنَنِى مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَن أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحَجُّ مَبُرُورٌ قَالَ الرَّجُلُ الْحَدُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِينُ الْكَلَامِ وَبَدُلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسُنُ الْكُومَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللَّهَ عَلَى نَفْسِكَ حُلُقٍ قَالَ الرَّجُلُ أُرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذُهَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللَّهَ عَلَى نَفْسِكَ حُلُقٍ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِكَ حُلُقٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذُهِبُ فَلَا تَتَهِمِ اللَّهَ عَلَى نَفْسِكَ حُلُومَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْتُ عَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدَ عَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَعْدَ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَعْدَ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَ

(۱۷۹۷۸) حضرت عمرو بن عاص ڈنا ڈنٹ نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فر مایا کہتم اپنے نبی تاکی کی آئے کے طریقے

ہے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا ہے انتہائی بے رغبت تنے اورتم دنیا کوانتہائی محبوب ومرغوب رکھتے ہو۔

(١٧٩٦٩) حَلَّقَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍ و عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ آجُرٌ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ آجُرٌ وَالْحِمَ الْمَعْرَادِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ آجُرٌ وَالْحَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحَطَأَ فَلَهُ آجُرٌ وَاللَّهِ مَا لَا لَا لَا عَلَمُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحَطَأَ فَلَهُ آجُرُانِ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحَطَأَ فَلَهُ آجُرٌ اللهَ الْعُلَالُولُ اللّهُ فَاللّهُ الْمُولُ إِذَا حَكُمَ الْمُعَلِّ الْمُعَالِمُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ وَعَلَى اللّهُ الْمُولُ إِذَا عَلَمُ اللّهُ إِنْ الْعَلَالَ عَلَهُ الْمُؤْلُ إِنْ الْعَامِ لَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُلْلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ

(۱۷۹۷) حضرت عمرو بن عاص رفی تنظیہ مروی ہے کہ انہوں نے نبی طبیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہا دسے کام لے اور محج فیصلہ کرے تو اسے دہراا جر ملے گا اورا گراحتیاط کے باوجود غلطی ہوجائے تو پھر بھی اسے اکہراا جرملے گا۔

﴿ مَنْ الْمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ الل

(۱۷۹۷) حضرت عمرو بن عاص ٹائٹو نے ایک مرتبہ مصر میں خطبد دیتے ہوئے لوگوں سے فر مایا کہ تم اپنے نی کائٹو آئے کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی برساری سے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی برساری زندگی کوئی رات الی نہیں آئی جس میں ان پر مالی بوجھ مالی فراوانی سے زیادہ نہ ہو، اور بعض صحابہ ٹناٹو فرماتے تھے کہ ہم نے خود نی علیا گا کور ض لیتے ہوئے دیکھا ہے، کیجی تین دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱۷۹۷۱) حَذَّتُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّتُنَا أَبُو فَيِيلٍ عَن مَالِكِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ السَّبُعِ وَمِنْ الْقَبْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٤] الْفَرْقِ وَمِنْ الْفَتْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٤] الْفَرَقِ وَمِنْ الْفَتْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٤] اللهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَعِرْ عَلَى شَيْءٍ اللهِ عَلَى مَالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَاللهِ عَلَى مَاللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَالَعُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ عَرِيلُ عَلَى اللهِ عَلَى عَالِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٧٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِى الْمَحُرَمِىَّ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَن بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنُ آبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفٍ عَلَى أَنِّ حَرْفٍ قَرَأْتُمْ فَقَدُ آصَبْتُمْ فَلَا تَتَمَارَوُا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفُرٌ

(۱۷۹۷۲) حضرت عمروبن عاص وللتفاسي مروى ب كه في الينان فرمايا قرآن كريم سات حوف برنازل بواب البذائم جس حرف كم مطابق برموركم مح برموك ،اس لئة تم قرآن كريم يس مت جمير اكروكيونك قرآن يس جميرنا كفرب ـ (۱۷۹۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسُرِ بْنِ هي مُناهُ امَانُ مِنْ لِيَدِينَ مَنْ الشَّامِينِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سَعِيدٍ عَنُ آبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَآصَابَ فَلَهُ آجُرَان وَإِنْ آخُطًا فَلَهُ آجُرٌ [راحع: ١٧٩٢٦]

(۱۷۹۷۳) حضرت عمر وبن عاص التخلاص مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہاد سے کام لے اور صحح فیصلہ کرے تو اسے دہراا جر مطے گا اور اگر احتیاط کے باوجو دلطی ہوجائے تو مجر بھی اسے اکہراا جرمطے گا۔

( ١٧٩٧٤) قَالَ يَزِيدُ فَلَاكُونُتُ ذَلِكَ لِآبِي بَكُرِ بُنِ حَزُمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي بِهِ آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راحع: ١٧٩٢٦].

(١٤٩٤) گذشته حديث اس دوسري سند سے حضرت الو بريره التفات بھي مروي ہے۔

( ١٧٩٧٥) حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمِسُورِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ آخُبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْسَامَة بُنِ الْهَادِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعَ عَمُوو بُنُ الْعَاصِ رَجُلًا يَقُوا آيَةً مِنْ الْقُوآنِ فَقَالَ مَنْ أَقْرَاكُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَعَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَكْوَلُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرٍ هَذَا فَلَعَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُولَ اللَّهِ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُهِ فَاقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُولَ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُهِ فَاقَى ذَالِهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهِ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُهِ فَاقَى ذَالْتُ لَا عَلَى سَبْعَةِ آخُرُهِ فَاقَى فَلَا عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ١٧٩٧٦ ) حَلَّنَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْمُرَادِثِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّبَا إِلَّا وي مُنظاا مُرُان بل يهنيه مُرَّم كِي هم الله الشامِنين كُو

أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أَخِذُوا بِالرُّغْبِ

(۱۷۹۷۷) حضرت عمرو (ٹائٹاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں سووعام ہوجائے، وہ تبدید میں میں اسلامی کے تبدید کے میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں میں کا میں سووعام ہوجائے، وہ

قط سالی میں جتلا ہوجاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہوجائے ، وہ مرعوب ہوجاتی ہے۔

(١٧٩٧٧) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ الْآعُمَشِ عَنُ آبِي صَالِح قَالَ اسْتَأَذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتُ لَهُ قَالَ ثَمَّ عَلِيٌّ قَالُوا لَا قَالَ فَرَجَعَ ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ ثَمَّ عَلِيٌ عَلِيٌّ مَا مَنَعَكَ آنُ تَدُخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدُنِي هَاهُنَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُخُلَ

عَلَى المُغِيبَاتِ [راجع: ١٧٩١٣].

(۱۷۹۷۷) حفرت عمرو بن عاص ڈاٹنڈ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ فٹاٹھا سے ملنے کی اجازت ما تکی ،حضرت فاطمہ ٹٹاٹھا نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے پوچھا کہ یہاں حضرت علی ٹٹاٹھا ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ،اس پروہ چلے گئے ، دوسری مرتبہ حضرت علی ٹٹاٹھا موجود تقےلہتذاوہ اندر چلے گئے ،حضرت علی ٹٹاٹھانے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمرو ٹٹاٹھانے فرمایا کہ

نبی مالیگانے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ شو ہر کی اجازت کے بغیرعورتوں کے پاس نہ جا کیں۔ مدید معرف عادر میں ماہمیں دس و میں ایک اور عاد دور ماد در مود تا ہو اور ماد

( ١٧٩٧٨) حُدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو عَنْ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِعَمْرُو الْمَضِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو فَقَالَ آنْتَ آوْلَى بِذَلِكَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِى قَالَ إِنْ آنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ آنْتَ اجْتَهَدُتَ فَآخُطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ

[صححه الحاكم (٨٨/٤). وقال الهيشمي: وفيه من لا اعرفه. قال شعيب: وهذا اسناد ضعيف حداً].

(۱۷۹۷) حضرت عمر و بن عاص ذاتن مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیا کے پاس دوآ دی اپنا جھڑا لے کرآئے ، نی طیا اے حضرت عمر و بن عاص ذاتنا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیا کے پاس دوآ دی اپنا جھڑا لے کرآئے ، نی طیا اس حضرت عمر و داتا تا کہ اس اللہ اجھے نے او دور میں تہمیں یہی تھم ویتا ہوں ، انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں تو جھے کیا تو آب ملے گا؟ نی نے فر مایا اگر تم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا ادر سے کیا تو تنہمیں دس نکیاں ملیس گی اور اگر تم نے منت تو کی کین فیصلہ میں فیصلہ میں فیصلہ میں فیصلہ میں فیصلہ میں فیصلہ میں کی اور اگر تم نے کہا کہ اس کی درمیان فیصلہ کیا ادر سے کیا تو تنہمیں دس نکیاں ملی گیا ہے گیا۔

( ١٧٩٧٩) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا الْفَرَجُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ الْقَصَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ آجُرٌ وَاحِدٌ (١٤٩٤٩) گذشته حديث ال دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

. ( ١٧٩٨. ) حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرّْبٍ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ

عُمَارَةً بُنِ حُزَيْمَة بُنِ نَابِتٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانَ فَإِذَا مُعَارَةٌ بُنِ خُزَيْمَة بُنِ نَابِتٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانَ فَإِذَا الْمُرَاةُ فِي هَوْدَجِهَا قَالَ فَمَالَ فَدَحَلَ الشِّعْبَ فَدَخَلُنَا مَعَهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِذَا نَحُنُ بِعِرْبَانِ كَثِيرَةٍ فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمُنَاقِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمُكَانِ فَإِذَا الْمُرَاقُ فِي يَدَيْهَا وَلَمْ يَعُلُ هَذَا الْعُورَابِ فِي هَذِهِ الْعِرْبَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجُنَّةُ مِنُ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُرَابِ فِي يَدَيْهَا وَلَمْ يَعُلُ حَسَنَ فِي يَدَيْهَا وَلَمْ يَعُلُ حَسَنَ بِمَرِّ الطَّهُرَانِ وَالرِّجْلَانِ قَالَ حَسَنَ فَإِذَا الْمُرَأَةُ فِي يَدَيْهَا حَبَائِرُهَا وَخَوَالِيمُهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا وَلَمْ يَعُلُ حَسَنَ بِمَرِ الطَّهُرَانِ وَاحْرَانِ قَالَ حَسَنَ فَإِذَا الْمُرَأَةُ فِي يَدَيْهَا حَبَائِرُهَا وَخَوَالِيمُهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا وَلَمْ يَعُلُ حَسَنَ بِمَرِ اللَّهُ الْمُعَلِّى وَالْمَالَةُ فَلَا وَالْمَوْلَةُ فِي يَدَيْهُا حَبَائِرُهُ هَا وَخَوَالِيمُهَا قَدْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا وَلَمْ يَعُلُ حَسَنَ بِمَلِي

(۱۷۹۸۰) عَمَارہ بن خزیمہ بُینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جج یا عمرہ کے سفر میں حضرت عمرو بن عاص نگاٹٹٹ کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ای جگہ پر نبی علیہ کے ساتھ تھے، کہ نبی علیہ انے فر مایا دیکھو! تنہیں پچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے عرض یا کہ چند کو نے نظر آ رہے ہیں جن میں ایک سفید کوابھی ہے جس کی چوخچ اور دونوں یا دُس سرخ رنگ کے ہیں، نبی علیہ ا نے فر مایا کہ جنت میں صرف ہی عورتیں داخل ہو تکیں گی جوکو دُس کی اس جماعت میں اس کوے کی طرح ہوں گی ۔

(١٧٩٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنُ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا الْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبَايِعَنِى فَبَسَطَ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبَايِعَنِى فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى فَقُلْتُ لَا أَنْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبَايِعَنِى فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى فَقُلْتُ لَا أَنْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبَايِعَنِى فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى فَقُلْتُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو الْمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ اللَّهُ نُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمِشْلَامَ يَعْدُونَ إِلَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَا وَمُولُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو الْمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعْرَةِ وَمَدُلِ وَصَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو الْمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعْرَةِ وَمَدُولِ إِلَى اللَّهُ عَلَى فَقُلْلُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي إِلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي إِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ إِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلِي إِلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ قَلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَلْ إِلَا اللْهُ اللَّهُ مُعْرُولِ إِلَا عَلَى الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الللْهُ اللَّهُ ا

# حَدِيثُ وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَقَيْمُ

## وفدعبدالقيس كى احاديث

( ١٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ زَعَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ أَشَجُّ بُنُ عَصَرٍ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ مَا هُمَا قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ هي مُنايَّامَةِينَ بَلِي مِينِوْمَ كُوْمِ اللهُ مِينِينَ كُورِ اللهُ مِينِينَ كُورُ اللهُ مِنِينِ كُو

قُلْتُ ٱلَّذِيمًا كَانَ فِيَّ أَمْ حَدِيثًا قَالَ بَلُ قَدِيمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا [العرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٨٤) قال الهيشمي: با رساله. قال شعيب: اسناد صحيح].

(۱۷۹۸۲) حضرت التبج بن عصر نگاتنئے سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے مجھ سے فرمایا تمہارے اندر دوخصاتیں الیی ہیں جواللہ تعالیٰ کو بہت بیند ہیں، میں نے بوجھاوہ کون ی مسلتیں ہیں؟ نبی مائیا نے فر مایا حکم اور حیا، میں نے بوجھا کہ بیا دتیں مجھ میں شروع سے تعیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ نبی مالیہ نے فرمایا شروع سے ہیں، میں نے شکر خدادندی اداکرتے ہوئے کہا اس الله کاشکر ہے جس نے مجھے اپنی دو پہندیدہ خصلتوں پر پیدا کیا۔

(١٧٩٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَمُوصِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحَدُ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ وَٱهْدَيْنَا لَهُ فِيمَا يُهْدَى نَوُطًا أَوْ قِرْبَةً مِنْ تَعْضُوضِ أَوْ بَرُنِي فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا هَلِهِ هَدِيَّةٌ قَالَ وَأَحْسِبُهُ نَظَرَ إِلَى تَمْرَةٍ مِنْهَا فَأَعَادَهَا مَكَانَهَا وَقَالَ ٱبْلِغُوهَا آلَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ آشْيَاءَ حَتَّى سَأَلُوهُ عَنْ الشَّرَابِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي دُبَّاءٍ وَلَا حَنْتَمٍ وَلَا نَقِيرٍ وَلَا مُزَقَّتٍ اشْرَبُوا فِي الْحَلَالِ الْمُوكَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ قَاثِلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ مَا اللُّبَّاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرُ وَالْمُزَلِّكُ قَالَ آنَا لَا ٱدْرِى مَا هِيَهُ آتَّ هَجَرٍ أَعَزُّ قُلْنَا الْمُشَقَّرُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدُ دَحَلْتُهَا وَٱخَذُتُ إِثْلِيدَهَا قَالَ وَكُنْتُ قَدْ نَسِيتُ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا فَٱذْكَرَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي جَرُوةَ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى عَيْنِ الزَّارَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ ٱسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا قَالَ وَابْتَهَلَ وَجُهُهُ هَاهُنَا مِنْ الْقِبْلَةِ يَعْنِى عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ حَتَّى اسْتَغْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ ٱهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ

(۱۷۹۸۳) بوعبدالقیس کے وفد میں شریک ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیا کے لئے ہدایا میں تعضوض یا برنی تحجوروں کی ایک ٹوکری بھی لے کرآئے تھے، نی طینوانے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ یہ ہدیہ ہے، غالبًا نی طینوانے اس میں ے ایک مجور تکال کردیکھی، مجروالیس رکھ کرفر مایا کہ بیٹو کری آ ل محمد ( مُنْکَلِّقُو ) کو پہنچا دو۔

لوگوں نے اس موقع پر نبی ماید سے متنف سوالات او وقعے تھے، جن میں سے ایک سوال پینے کے برتنوں سے متعلق بھی تها، نبي مايية فرماياد باء منتم ،تقير اور مزدت مي يانى يا نبيزمت بيو،اس حلال برتن من بيا كروجس كامند بندها بوابو، جم من ے ایک مخص نے کہایارسول اللہ! کیا آپ کومعلوم ہے کہ دباء جلتم ،تقیر اور مرفت کیا ہوتے ہیں؟ نی مایا اس نے فرمایا مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں کہوہ کیسے برتن ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جمر کا کون ساعلاقہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ ہم نے کہا شخر، نی مالید نے مایا بخدا! میں اس میں داخل ہوا ہوں اور اس کی تغی بھی مکڑی ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کا میجھ حصہ بعول گیا تھا، بعد میں عبیداللہ بن ابی جروہ نے یا دولا دیا کہ میں "عین

زارہ'' پر کھڑا ہوا تھا، پھرفر ایا اے اللہ! عبدالقیس کی مغفرت فر ماکہ بیر ضامندی ہے کسی کے جبر کے بغیرمسلمان ہو گئے ہیں، اب بیشرمندہ ہوں کے اور تنہ ہی ہلاک، جبکہ ہماری قوم کے پھھلوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک رسوا اور ہلاک نہ ہوجائیں ، پھرنی ملیدانے اینے چیرے کارخ موڑتے ہوئے قبلہ کی جانب کیااور فرمایا اہل مشرق میں سب سے بہترین لوگ

( ١٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ آبِى الْقَمُوصِ قَالَ حَدَّثَنِى آحَدُ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَا يَكُنْ قَالَ قَيْسَ بْنَ النَّعْمَانِ فَإِنِّي أَنْسِيتُ اسْمَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَابْتَهَلَ حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جَيْرَ آهُلِ الْمَشْرِقِ نِسَاءً عَبْدُ الْقَيْسِ

( ۱٤٩٨٤) گذشته حديث اس دومري سند ي محي مروى ب-

. بنوعبدالقيس ہيں۔

( ١٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ آنَّهُ سَمِعَ بَغْضَ وَفَدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُوَ يَقُولُ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَذَّ فَرَحُهُمْ بِنَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ ٱوْسَعُوا لَنَا فَقَعَدُنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ فَأَشَرْنَا جَمِيعًا إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِذٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَذَا الْأَشَجُ فَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ لِضَرْبَةٍ بِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ ٱخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَٱلْقَى عَنْهُ لِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِح لِيَابِهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَهُ وَاتَّكُا فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْمَاشَجُ ٱوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ وَقَالُوا هَاهُنَا يَا أَشَجُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجُلَهُ هَاهُنَا يَا أَشَجُ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى فَاعِدًا فَرَحَّبَ بِهِ وَالْطَفَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ بِكَادِهِ وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةَ الصَّفَا وَالْمُشَقَّرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ فُرَى هَجَرَ فَقَالَ بِآبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَآنْتَ آعُلَمُ بِٱسْمَاءِ فُرَانَا مِنَّا فَقَالَ إِنِّى قَدْ وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِى فِيهَا قَالَ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَكُومُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ شِعَارًا وَأَبْشَارًا أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ أَبَى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُتِلُوا فَلَمَّا أَنْ قَالَ كَيْفَ رَآيْتُمْ كَرَامَةَ إِخُوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ قَالُوا خَيْرَ إِخْوَانِ ٱلْآنُوا فَرْشَنَا وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا وَبَاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبُّنَا وَسُنَّةَ لَبِيِّنَا فَأُعْجِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَلْحَ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا يَعْرِضُنَا عَلَى مَا تَعَلَّمْنَا وَعَلِمْنَا فَمِنَّا مَنْ تَعَلَّمَ التَّحِيَّاتِ وَأَمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَتَيْنِ وَالسُّنَّةَ وَالسُّنتَيْنِ ثُمَّ ٱلْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلُ مَعَكُمْ مِنُ ٱزْوَادِكُمْ شَيْءٌ فَفَرِحَ الْقَوْمُ بِلَالِكَ وَالْبَنَدَرُوا رِحَالَهُمْ فَأَفْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ مَعَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ

مَن الْمَا اَمُون فِي يَسِيم مُرْم اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَوَضَعَهَا عَلَى نِطْعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَوْمَا بِجُرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَوْقَ الذّرَاعِ وَدُونَ الذّرَاعَيْنِ فَقَالَ ٱتُسَمُّونَ هَذَا التَّغْضُوضَ قُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى صُبْرَةٍ أُخْرَى فَقَالَ ٱتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ قُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى صُبْرَةٍ فَقَالَ ٱتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرْنِيَّ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ آمَا إِنَّهُ خَيْرٌ تَمْرِكُمْ وَٱنْفَعُهُ لَكُمْ قَالَ فَرَجَعْنَا مِنْ وِفَادَتِنَا تِلْكَ فَٱكْثَوْنَا الْغَرْزَ مِنْهُ وَعَظُمَتْ رَغْبَتُنَا فِيهِ حَتَّى صَارَ عُظْمَ نَخْلِنَا وَتَمْرِنَا الْبَرْنِيُّ قَالَ فَقَالَ الْآشَجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا ٱرْضٌ ثَقِيلَةٌ وَخِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشُرَبُ هَذِهِ الْٱشُوبَةَ هِيجَتْ اِلْوَالْنَا وَعَظُمَتْ بُطُولُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَلْيَشْرَبُ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ يُكَوْثُ عَلَى فِيدٍ فَقَالَ لَهُ الْأَشَجُّ بِآبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصْ لَنَا فِي هَذِهِ فَآوُمَاً بِكُفَّيْهِ وَقَالَ يَا آشَجُّ إِنْ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ بِكُفَّيْهِ هَكَذَا شَرِبْتَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَفَرَّجَ يَدَيْهِ وَبَسَطَهَا يَعْنِي أَعْظَمَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا لَمِلَ آحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى ابْنِ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَصْرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ قَدْ هُزِرَتْ سَاقُهُ فِي شُرْبِ لَهُمْ فِي بَيْتٍ تَمَثَّلَهُ مِنْ الشِّغْرِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَقَامَ بَعْضُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ لَمَّا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُسُدِلُ ثَوْبِي لِأُغَطَّى الطَّرْبَةَ بِسَاقِي وَقَدْ أَبُدَاهَا الله لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم [راحع: ١٥٦٤]. (۱۷۹۸۵) وفد عبدالقیس کے چھولوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب نی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی خوشی کا

( 12906) ولا عبدا سن سے پھوٹ ہیں جائیں ہے تیں مدہ اوت بہ بن ہیں ہوں اس میں مدہ اور دی ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے ، کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں رہا، جب ہم لوگوں کے پاس مجھے تو انہوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کردی ،ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے ، نبی عالیہ نے ہمیں خوش آ مدید کہا ،ہمیں دعا کیں دیں اور ہماری طرف دیکھے کرفر مایا کہ تمہارا سردارکون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عاکذ کی طرف اشارہ کردیا ، نبی عالیہ انے فرمایا کیا کہی ایٹے ہیں؟ اصل میں ان کے چرے پر گدھے کے کھر کی چوٹ کا نشان تھا ، یہ بہلا دن تھا جب ان کا بینا م پڑا ،ہم نے عرض کیا! جی یارسول اللہ!

اس کے بعد کچولوگ جو پیچے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی سوار یوں کو با ندھا، سامان سمیٹا، پراگندگی کو دور کیا، سنر کے کپڑے اتارے، عمدہ کپڑے انارے، عمدہ کپڑے انارے بیاں تھے ہوگئے ہوئی تھی ، جب'' اہج'' قریب پنچ تو لوگوں نے ان کے لئے جگہ کشادہ کی اور کہا کہ اے اہج ! یہاں تشریف یہ بیٹے ہوئی کی اور کہا کہ اے اہج ! یہاں تشریف لا ہے ، نبی مایشا بھی سید ھے ہوکر بیٹے گئے اور پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا اہج ! یہاں آؤ، چنا نچہوہ نبی مایشا کی دائیں جائر بیٹے گئے اور پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا ایج ! یہاں آؤ، چنا نچہوہ نبی مایشا کی دائیں جائر بان جس بیٹے گئے ، نبی مایشا کہ بیٹ مشاق مناز وغیرہ دیگر بستیوں کے نام کے ، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کو تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے بھی زیادہ انچھی طرح معلوم ہیں ، نبی مایشا کے فرمایا کہ میں تہمارے علاقوں میں گیا ہوں اور وہاں میرے ساتھ کشادگی کا معاملہ د ہا ہے۔

کی مُنالاً اَمُرْبِضِیٰ بِینَیْ مُتُومِ کی ہے۔ ۳۷۳ کی گھنگ الشّامِیّین کی کھر نمالاً اسْتَابُ الشّامِیّین کی ک پھر نبی مایشانے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے گروہ انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کہ یہ اسلام میں تہارے

چر ہی عیدائے الصاری طرف متوجہ ہو ترفر مایا اے تروہ الصار! اپنے بھا یوں کا اترام ترو، کہ یہ اسمال کی مہارے مشابہہ میں، ملا قات اور خوشخبریوں میں تمہارے سب سے زیادہ مشابہہ میں، یہلوگ اپنی رغبت سے بلاکسی جبروا کرام یاظلم کے اس وقت اسلام لائے میں جبکہ دوسر ہے لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور قتل ہوگئے۔

ا گلے دن نی ملیّا نے ان سے بوچھا کہ تم نے اپ بھائیوں کا اکرام اور میز بانی کاطریقہ کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا

کہ بہلوگ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں نرم گرم بستر مہیا کیے، بہترین کھانا کھلایا اور شج وشام ہمیں آپ رب
کی کتاب اورا پ نی مائیلیّا کی سنت سکھاتے رہے، نی مائیلایین کر بہت خوش ہوئے، پھر ہم سب کی طرف فردا فردا متوجہ ہوئے
اور ہم نے نی مائیلا کے سامنے وہ چزیں چش کیں جو ہم نے سکھی تھیں، اور نی مائیلا نے بھی ہمیں کچھ با تیں سکھائیں، ہم میں سے
بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے التحیات، سورہ فاتحہ، ایک دوسور تیں اور پچھ نتیں سکھی تھیں۔

اس کے بعد نی ملینا نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ کیا تم لوگوں کے پاُس زادراہ ہے؟ لوگ خوشی ہا ہے اپنے اپنے فیموں کی طرف دوڑے اور ہرآ دمی اپنے ساتھ مجوروں کی تھیلی لے آیا، اور لاکر نی ملینا کے سامنے ایک دسترخوان پر رکھ دیا،
نی ملینا نے اپنے دست مبارک ہے جو چھڑی پکڑی ہو گی تھی'' اور بھی بھی آپ مالینا ہے اپنی کو کھیں چیعاتے تھے، جوا یک گز ہے اپنیا ہے اپنی اور دوگز ہے چھوٹی تھی '' ہے اشارہ کر کے فرمایا کیا تم اے'' تعضوض' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی بال! پھر دوسری تھیلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا تم اے'' برنی'' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی بال! نبی ملینا نے فرمایا ہیسب سے زیاوہ بہترین اور فاکدہ مند مجود ہے۔

ہم اپناوہ کھانا لے کروالی آئے تو ہم نے سوچا کہ اب سب سے زیادہ اسے اگائیں گے اور اس سلسلے میں ہماری رغبت میں اضافہ ہوگیا، جتی کہ ہمارے اکثر باغات میں برنی مجبور لکنے گئی، اسی دوران اٹنج کہنے لگے یارسول اللہ! ہمارا علاقہ بنجراور شور علاقہ ہے، اگر ہم ریمشرو بات نہ پئیں تو ہمارے رنگ بدل جائیں اور پیٹ بڑھ جائیں؟ نبی علیہ ان فرمایا د باء ہمنتم اور نقیر میں کچھے نہ پیا کرو، بلکتہ ہیں اپنے مشکیزے سے بینا چاہئے۔

اشی کہنے گئے یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں اتنی مقدار کی (دونوں ہاتھوں کی ہتھیایوں سے
اشارہ کر کے کہا) اجازت دے دیں؟ نبی طابھ نے بھی اپنے ہاتھوں کو ہتھیایوں سے اشارہ کر کے فر مایا اگر میں تمہیں اتنی مقدار کی
اجازت دے دوں تو تم اتنی مقدار چینے لگو گے، یہ کہہ کرآپ تا گیاؤٹا نے ہاتھوں کو کشادہ کیا، مطلب یہ تھا کہ اس مقدار سے آگے
نکل جاؤ ہے، جی کہ جب تم میں سے کوئی محض نشے ہے مدہوش ہوجائے گا تو اپنے ہی چھازاد کی طرف بڑھ کر تکھار سے اس کی
پٹرٹی کا اے دے گا۔

دراصل اس دفد میں ایک آ دمی بھی تھا''جس کاتعلق بنوعصر سے تھا ادراس کا نام حارث تھا'' اس کی پنڈلی ایسے ہی ایک موقع پر کٹ گئ تھی جبکہ انہوں نے ایک گھر میں اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت کے متعلق اشعار کہتے ہوئے شراب لی تھی ،اوراس وران اہل خانہ میں ہے ایک مختص نے نئے ہے مدہوش ہوکراس کی پنڈلی کاٹ ڈالی تھی، حارث کا کہنا ہے کہ جب میں نے بی عابیہ کا خانہ میں ہے ایک مندہ ہے ہے ہیں نے بی عابیہ کی بنڈلی کاٹ ڈالی تھی، حارث کا کہنا ہے کہ جب میں نے بی عابیہ کے مندہ ہے ہیں نے بی عابیہ کی بنڈلی پر کیڑا ڈال کراسے چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہے اللہ نے طاہر کرویا تھا۔

(۱۷۹۸۲) حَدَّ ثَنَا اللّٰهِ النَّصْوِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمْدِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا آبُو سَهْلِ عَوْفُ ابْنُ آبِی جَمِیلَةً عَنْ زَیْدِ آبِی الْقَمُوصِ عَنْ وَفَدِ عَبْدِ الْقَیْسِ آنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا وَنُو اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مَنْ عَبَادِكَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اللّٰهُمُ اجْعَلْنَا وَنُو اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهُ مَواضِعُ الطّهُورِ قَالُوا فَمَا الْفُولُ الْمُعَامِّلُونَ قَالَ الّٰذِینَ یَبْیَضُ مِنْهُمْ مَواضِعُ الطّهُورِ قَالُوا فَمَا الْفُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَجَلّ [راحی: ۱۳۹۹] اللّٰه اللّه عَلَیْ مِن عَلِی اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ علی می اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ واللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ اللّٰہ اللّٰہ کے منہ الل

جل اور وفد مسل میں تارفر ما، او لوں نے پوچھا یارسول اللہ! اللہ نے جب بندوں سے نیامراؤ ہے؟ بی میں اے حرمایا اللہ نیک بندے مراؤ ہیں، لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! غرمجل سے بندوں سے کیا مراؤ ہے نبی علیہ انے فرمایا ہن کے اعضاءِ وضو چک رہے ہوں گے، لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! وفد متقبل سے بندوں سے کیا مراؤ ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا اس امت کے وہ لوگ جوابے نبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں حاضر ہوں گے۔

حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّاتُنَّكُمُ

## حضرت ما لك بن صعصعه والنفط كي حديثين

(١٧٩٨٠) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِیٌ قَالَ حَلَّنَا فَتَادَةُ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ آنَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّانِمِ وَالْيَقْطَانِ إِذْ أَقْبَلَ آحَدُ النَّلَاقِةِ بَيْنَ الرَّجُلِيْ فَلَيْنِ فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلَاهُ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَ مِنْ النَّحْ وِإِلَى مَرَافِى الْبُطُنِ فَفُسِلَ الْقَلْبُ بِمَاءِ وَمُونَ مُنَ مُلَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِيمَانًا فَكُمْ وَالْمَعْلِ وَقُوقَ الْحِمَادِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعْ جَبُولِلَ عَلَيْهِ السَّكُم فَآتَيْنَ السَّمَاءَ اللَّذَي قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبُولِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ لَيْمُ فِيلًا وَلَئِنَ السَّمَاءَ النَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبُولِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِيلُ وَلَا السَّمَاءَ النَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبُولِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَيقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَيَعْمَ الْسَمَاءَ النَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبُولِلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَيمُن أَوْلِكَ فَآلَيْتُ عَلَى وَعَى مُنْ الْمَعَ عَلَيْهِ مَا السَّمَاءَ النَّالِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جَبُولِ لَى قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنِ وَيَتِى ثُلُ السَّمَاءَ النَّالِكَةَ فَمِثُلُ وَيْكَ فَاتَيْتُ عَلَى مُوسَلَّى مَنْ أَحْ وَيَتِى ثُمَّ آتَيْنَ السَّمَاءَ النَّالِكَةَ قَمِثُلُ وَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى مَنْ آخِ وَيَتِى ثُمَّ آتَيْنَ السَّمَاءَ النَّالِكَةَ وَمِثُلُ فَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى مَنْ آخِ وَيَتِى ثُمَ آتَيْنَ السَّمَاءَ الرَّامِعَة فَي فَلَلَ مَنْ آخِ وَيَتِى ثُمَ آتَيْنَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ وَلَى مَنْ آخِ وَيَتِى ثُمَ آتَيْنَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ وَلَى مَنْ آخِ وَيَتِى ثُلَ الْمَالَ مَنْ أَلِى وَلَى مَنْ آخِ وَيَتِى ثُمَى الْمَلْ عَلَى السَّمَاءَ السَّامَةَ السَّامَةَ السَّلَمُ وَلِكَ فَالْعَلَى مَنْ آخِ وَيَى مُنْ آخِ وَيَتِى ثُمَ الْمَا السَّمَاءَ السَّامَاءَ السَّامَةَ السَلَامُ وَلَى مَنْ أَوْلِ فَالَا مَرْحَالَ اللَّهُ مِنْ آخِ وَيَى الْمَالَا مَنْ أَوْلَ الْمَا مَا السَّلَامُ وَلِلَ فَلَا لَم

الْحَامِسَةَ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ آخِ وَنَبِيٌّ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ آتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَح وَنَبِيٌّ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى قِيلَ مَا ٱبْكَاكَ قَالَ يَا رَّبِّ هَذَا الْفَكَرَمُ الَّذِى بَعَثْتَهُ بَغْدِى يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ ٱكْثَوْ وَٱفْضَلُ مِمَّا يَدُخُلُ مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى إبْرَاهيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنَبِيٍّ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَالُتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَىَّ سِدْرَةُ الْمُنتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا فِي أَصْلِهَا ٱرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَالُتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِى الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ فَالَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَٱتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَقَالَ إِنِّى آعُلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ إِنِّى عَالَجْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ آشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنُ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَسَالَتُهُ أَنْ يُنَحَفِّفَ عَنِّى فَجَعَلَهَا ٱرْبَعِينَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَٱتَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا ٱرْبَعِينَ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ فَاتَيْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ

(۱۷۹۸۷) حفرت مالک بن صحصعہ التفاق مروی ہے کہ نبی نے فرمایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب مونے اور جا گئے کے درمیان تھا کہ تین میں سے ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان آ گے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پورتھا، اس نے سینے سے لے کر پیٹ تک میراجم چاک کیا اور دل کوآ بزم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے لبریز کر دیا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو ٹچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور میں حضرت جہریل طابع کا ساتھ روانہ ہوگیا۔

خَمْسَةً فَٱلْنِيْتُ عَلَى مُوسَى فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالِتِهِ الْأُولَى فَقُلْتُ إِنِّى آسْتَحِى مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ مِنْ

كُمْ ٱرْجِعُ إِلَيْهِ فَنُودِى أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِى وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِى وَٱجْرِى بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا

[صححه البخاری (۳۲۰۷)، ومسلم (۱٦٤)، وابن خزیمة: (۳۰۱ و۲۰۲)]. [انظر: ۸۸۹(۱) ۹۸۹،

ہم آسان دنیا پر پینچ، بوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جریل! بوچھا گیا کہ آ کچے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بنایا محد اسکا تھا ہوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرشتوں نے کہا خوش آمدید، ایک بہترین آنے

هي مُناهَ امَان شِي سِيَّةُ كِهُ هِي السَّالُ الشَّامِيْين كِهُ ﴿ ٢٠١ ﴾ مُسَلَّدُ الشَّامِيْين كُهُ والا آیا، وہاں میں حضرت آ دم ملیلا کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا خوش آ مدید ہو بیٹے کواور نی کوخوش آ مدید، ا یک بہترین آنے والا آیا، دوسرے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت کیجیٰ وعیسیٰ علیہ اسے ملاقات ہوگی، انہوں نے بھی بیٹے کی بجائے " بھائی" کہا، تیسرے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت یوسف مایٹا ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بیٹے کی بجائے'' بھائی'' کہا، چوتھے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت ادرلیں مالیا سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے بھی'' بھائی'' کہا، پانچویں آسان پربھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت ہارون مانیا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی'' ممائی'' کہا، چھٹے آسان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہاں حضرت موی طان اسے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی'' بھائی'' کہا، جب میں حضرت موی طانیہ سے ال کرآ کے بڑھا تو وہ رونے لگے، بوچھا گیا کہ آپ کیوں رود ہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پروردگار! بینوجوان جے آپ نے میرے بعد مبعوث فرمایا،اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداو میں جنت میں داخل ہوگی ، پھر ہم ساتویں آسان پر پنچے اور وہاں بھی یہی سوال وجواب ہوئے ،وہاں حضرت ابراہیم والیا سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے فرمایا خوش آ مدید ہو بینے کواور نی کو۔ پھرمیر اے سامنے بیت المعور کو پیش کیا گیا، میں نے جریل طبیقات اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعور ہے،اس میں روزاندستر ہزارفر شے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ باہر آجاتے ہیں تو دوبارہ بھی داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی ، پھر میرے سامنے سدر ۃ المنتہیٰ کو پیش کیا گیا ،اس کے ہیر جمرے منکوں جیسے تھے اوراس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، اوراس کی جڑمیں چارنہریں جاری تھیں جن میں سے دونہریں باطنی اور دو ظاہری تھیں، میں نے جریل مائیا سے ان کے متعلق بوجھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں توجنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

( ۱۷۹۸۸) حَلَّلْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَلَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةً محكم دلائل و برابين سُّے مزين متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مُكتبہ

هي مناه افرين بن يدين آن الفاميين الله المناه الفاميين الله

حَدَّنَهُمُ أَنَّ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكُعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِبلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوْقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ فَفُتِحَ لَهُ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا آبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيلُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّلِحِ وَالْمَ وَالْمَا الْمَالِحِ وَالنَّالِ مَنْ الْمَالِحِ اللَّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِحُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَالِحُولُ وَإِنَّا الْمَالِحَ لَكُولُ الْمَالِحَ اللَّهُ اللْهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُلْولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُلْعُلِي الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ ا

(۱۷۹۸) حضرت ما لک بن صعصعہ خاتف سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جا گئے درمیان تھا ..... پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا ہم ساتویں پر پنچے، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبر بل! پوچھا گیا کہ آ بچے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبر بل! پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرشتوں نے کہا خوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، وہاں میں حضرت ابراہیم مائیا کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا خوش آ مدید ہو بیٹے کواور نبی کوخوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، پھر میرے سامنے سدر قالمنتی کوچش کیا انہوں نے برابر تھے، اور اس کی جڑ میں چار نہریں جاری تھیں گیا، اس کے بیر بجر کے منکوں جیسے تھے اور اس کے بیچ ہاتھی کے کا نوں کے برابر تھے، اور اس کی جڑ میں چار نہریں جاری تھیں جن میں ہیں اور خوا ہری تھیں، میں نے جریل مائیا ہے سان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جن میں بیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

پھرمیرے پاس دو برتن لائے گئے جن میں ہے ایک شراب کا تھا اور دوسرا دو دھ کا، میں نے دودھ والا برتن پکڑ لیا، تو حضرت جریل ملیّقا کہنے گئے کہ آپ فطرت سلیمہ تک پہنچ گئے۔

( ١٧٩٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ آنَ مَالِكَ بُنَ مَالِكِ أَنَّ مَالِكَ بُنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنُ لَيْلَةِ أُسُرِى بِهِ قَالَ بَيْنَ آنَا فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ قَنَادَةً فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعٌ إِذْ آتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الْأُوسَطِ بَيْنَ النَّلَاتَةِ قَالَ فَآتَانِي فَقَدَّ وَسَمِغْتُ قَنَادَةً يَقُولُ عَنْ النَّلَاتَةِ قَالَ فَآتَانِي فَقَدَّ وَسَمِغْتُ قَنَادَةً يَقُولُ فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَالَ قَتَادَةً فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي قَالَ مِنْ فَصَيِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي فَأَيْتِ بِطَسْتٍ مِنْ ثَعْمَ لِهُ مَنْ قَصِيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي فَأَيْتِ بِطَسْتٍ مِنْ فَصِيهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي فَأَيْتِ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَأَيْتِ بُطَسْتٍ مِنْ ذَهِ إِلَى شَعْرَتِهِ إِلَى الْمَالَةِ وَفَوْقَ الْحِمَادِ وَقَالَ الْمُعْلِقَةِ إِلِيمَانًا وَحِكْمَةً فَعُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ مُشِي مُمُولُةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَطُوهُ مُ عِنْدَ أَنْتُو مُونَ الْبَعْلِ وَفُوقَ الْحِمَادِ آبَيْصَ قَالَ فَعُمِلْتُ عَلَيْهِ خَطُوهُ وَعُنِدَ أَقْصَى طَوْفِهِ قَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ الْمَنْ فَقَالَ الْمَعْلَى الْمَالِي قَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ وَالْ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ

كمسنك الشاميين فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَتَّى أَتَى بِي السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِيلَ أَوَظَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًّا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّي الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلُ قِيلَ وَمَّنْ مَعَكَ فَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَظَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْحَالَةِ فَقَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا قَالَ فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا السَّلَامَ لُمٌّ فَالَا مَرْحَبًّا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَوَقَدُ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ مَرْحَهًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعُمْ قِيلَ مَنْ حَبًّا بِهِ وَبِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ قَالَ فَإِذَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَهُا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكِ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَرَدًّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَوْحَبًّا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا حَلَصْتُ قَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدًّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ فَلَمَّا تَجَاوَزُتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ آبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِى ثُمَّ يَذُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ ٱكْثَرُ مِمَّا يَدُخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَوْحَبًّا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَىَّ سِلْرَةً الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ فَقَالَ هَذِهِ سِذْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ وَإِذَا أَرْبَعْةُ أَنْهَارٍ نَهَرَان بَاطِنَان وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبُرِيلٌ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا محكم دلائل وَ برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُنالًا المَّانُ بَلِي يَعِيدُ مَنْ أَلِي الشَّالِ الشَّلِ الشَّالِ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي

الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ قَالَ فَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ آنَسٍ قَالَ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَهُنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ قَالَ فَأَخَذْتُ اللَّهَنَّ قَالَ هَذِهِ الْفِطْرَةُ ٱنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ قَالَ ثُمَّ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ بِمَاذَا أُمِرُتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِحَمْسِينَ صَلَاةً وَإِنِّي قَدْ حَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسُالُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ ﴿ بِأَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ٱرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آشَدًا الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّيْكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أَمِوْتَ قُلْتُ أَمِوْتُ بِثَلَالِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمِ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِثَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ فَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ حَبَرْتُ النَّاسَ فَمُلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَالُتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ مِنْهُ وَلَكِنُ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ فَلَمَّا نَفَذُتُ نَادَى مُنَادٍ قَدُ آمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي [راحع: ١٧٩٨٧].

(۱۷۹۸۹) حفرت مالک بن صعصعہ نگائن ہے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جا گئے کے درمیان تھا کہ تمن میں سے ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان آ گے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پورتھا، اس نے سینے سے لے کر پیٹ تک میراجهم چاک کیا اور دل کوآب زم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے لبریز کر دیا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو فچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا جس کا ایک تھا

المُن أَن أَن اللهُ الله لمستكالشاميين منتهائے نظر پر پڑتا تھا،اور میں حضرت جبریل مایٹا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم آ سانِ دنیا پر پہنچے، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبریل! پوچھا گیا کہ آ کچے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے متایا محراماً المالي بوجها مياكدكيا انبس بايا كيا بي انبول في جواب ديا جي بال افرشتول في كها خوش مديد، ايك بهترين آف والا آیا، وہاں میں حضرت آدم ملیا کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا خوش آمدید ہو بیٹے کواور نبی کوخوش آمدید، ا يك بهترين آنے والا آيا، دوسرے آسان پر بھي يہي سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت يجيٰ وعيسٰيٰ طينا اسے ملاقات ہوئي، انہوں نے بیٹے کی بجائے'' بھائی'' کہا، تیسرے آسان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے اور وہاں حضرت بوسف طینا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی' ممائی' کہا، چوتھے آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت ادر اس مائیا سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے بھی'' ممائی'' کہا، پانچویں آسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت ہارون طینیا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی " بھائی" کہا، چھٹے اسان پر بھی یہی سوال وجواب ہوئے اور وہال حضرت موی مائیا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی'' بھائی'' کہا، جب میں حضرت موی طبیلاے لیکر آ کے برد ھاتو وہ رونے گئے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پروردگار! بینو جوان جے آپ نے میرے بعد مبعوث فرمایا،اس کی امت میری امت سے زياده تعداد مين جنت مين داخل موكى ، پرېم ساتوي آسان پر پنچ اور و بال بھى يېي سوال و جواب موئے ، و بال حضرت ابراہیم طانیا سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا خوش آ بدید ہو بیٹے کو اور ہی کو۔ پھرمیرے سامنے بیت المعور کو پیش کیا گیا ، میں نے جریل مایٹا ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعورب،اس میں روز اندستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ باہر آجاتے ہیں تو دوبارہ مجمی دافل ہونے کی نوبت نہیں آتی ، پھرمیرے سامنے سدر ہ المنتلیٰ کو پیش کیا گیا ،اس کے ہیر جمرے منگوں جیسے تتھا وراس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے،اوراس کی جڑمیں چار نہریں جاری تھیں جن میں سے دونہریں باطنی اور دو ظاہری تھیں، میں نے جریل ط<sup>یرا</sup> سے ان کے متعلق پوچیا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھرمیرے سامنے ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دو دھ کا چش کیا گیا اور ایک برتن شہد کا، میں نے دودھ والا برتن لے لیا، تو حضرت جبریل ملیکیا کہنے لگے کہ یمی قطرت میجد ہے جس پرآپ اورآپ کی امت ہے۔

سے رہی سر سے کر جھ پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں، میں حضرت موئی طینا کے پاس سے گذرا تو وہ کہنے گئے کہ کیا معاملہ ہوا؟
میں نے بتایا کہ جھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں، حضرت موئی طینا نے فرمایا کہ میں لوگوں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، میں نے بنی اسرائیل کوخوب اچھی طرح آزمایا تھا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اس لئے آپ اپ رب کوں، میں اپنی واپس آپاور کے پاس واپس آپاور کے پاس واپس آپاور اس سے خفیف کی درخواست کے پاس واپس آپاور اس سے گذر اس سے گذر دیارہ حضرت موئی طینا کے پاس سے گذر

منال) انوان بین بین منال ایک ایک است الشار مین منال ایک است کا است کا الشامیدن کی مست کا الشامیدن کی مین اور بواتو وی سوال جواب ہوئے اور دس نمازی مزید کم ہوگئیں، ای طرح دس دس کم ہوتے ہوتے آخری مرتبہ پانچ کم ہوئیں اور صرف پانچ نمازیں رہ گئیں، اس مرتبہ بھی حضرت موکی مائیا نے تخفیف کرانے کا مشورہ دیالیکن نی مائیا نے فرمایا اب جھے اپنے مرتبہ اس کے پاس جاؤں، اس اثناء میں آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کردیا، اور اپنے بندول سے تخفف کردی۔

( ١٧٩٨) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَادَةً بُنِ دِعَامَةً عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةً عَنْ النَّائِمِ وَالْيَقْطَانِ فَسَمِعْتُ بُنِ صَعْصَعَةً عَنْ النَّائِمِ وَالْيَقْطَانِ فَسَمِعْتُ فَالِلَا يَقُولُ آحَدُ الثَّلَاقَةِ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ قَالِلاً يَقُولُ آحَدُ الثَّلَاقَةِ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِنَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهِى فَإِذَا وَرَفَّهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ إِذَا حَرَجُوا مِنهُ لَمُ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِنَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهِى فَإِذَا وَرَفَّهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ إِذَا خَرَجُوا مِنهُ لَلَ مُقَلِقًا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَلَا خَرَجُوا مِنهُ لَلَ مُقَلِّقًا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ إِذَا خَرَجُوا مِنهُ لَلَ مُقَلِّقًا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَلَا خَرَجُوا مِنهُ لَلَ مُقَلِّقًا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَلَا مَرَائِكُ لَا لَهُ مَلْ لَهُ لَكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالِي وَالْمَلْ اللَّهُ مَا لَكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ آمْنَالِهَا عَلَى اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ الْمَسْرِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَالِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَلْكُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَهُ

(۱۷۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

#### حَديثُ مَعْقِلِ بُنِ أَبِي مَعْقِلِ الْاسَدِى الْكَاسَدِي الْكُنْةُ

#### حضرت معقل بن ابي معقل اسدى طاتينا كي حديثين

( ١٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنُ آبِى زَيْدٍ مَوْلَى ثَعْلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ آبِى مَعْقِلِ الْآسَدِى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَالِطٍ [قال

الألباني: ضعيف (ابو داود: ١,٠) ابن ماجة: ٣١٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٧٨٣٥،١٧٩٩٤].

(۱۷۹۹۲) حضرت معقل ٹٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا نہ کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹنے منہ :

( ١٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ مَعْقِلِ بُنِ آبِي مَعْقِلٍ الْاسَدِى قَالَ أَرَادَتُ أَمِّى الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا أَعْجَفَ فَذُكِرَ ذَّلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

النسدى قال ارادت المي الحج و كان جملها اعجف قد در دلك للنبي صلى اعْتَمِرى فِي رَمَضَانَ كُحَجَّةٍ [انظر: ٢٧٦٤٧ ، ٢٧٨٣].

هي مُناهَا مَوْرَقُ بَل يُعِدِ مَرْمُ كَلِي الشَّامِيْيِن لَهِ اللَّهِ مِنْ الشَّامِيْيِن لَهُ اللَّهِ اللَّهِ (۱۷۹۹۳) حضرت معقل ظافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے عج کا ارادہ کیالیکن ان کا اونٹ بہت کمزور تھا، نی مایس ہے جب یہ بات ذکر کی می تو آپ مالی کے اس کے ایک کے مرمضان میں عمرہ کرلو، کیونک رمضان میں عمرہ کرنا مج کی طرح ہے۔ ( ١٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْكَسَدِيُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَفْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ [داحع: ١٧٩٩٦]. (۱۷۹۹۳) حضرت معقل فالتؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج کے پیثاب پائخا نہ کرتے وقت قبلہ رخ ہوکر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٩٥ه ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ آبِي زَيْدٍ عَنْ مَغْقِلِ بْنِ آبِي مَغْقِلٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَحَزِنَتْ حِينَ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَلْتَعْتَمِرُ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ [اخرجه ابويعلى (٦٨٦٠) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(١٢٩٩٥) حضرت معقل التلفظ عمروي ہے كدا كي مرتبدانبوں نے عرض كيايارسول الله! ميرى والده سے آپ كى معيت ميں ج چھوٹ میا ہے جس کا انہیں بہت دکھ ہے، آپ مَا الْتُقَامِنے فرمایا کہ وہ رمضان میں عمرہ کرلیں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا جج کی طرح ہے۔

## حَدِيثُ بُسْرِ بْنِ جَحَاشِ عَنْ النَّبِيِّ مَالَاثَيْمُ حضرت بسربن جحاش دالنؤ كي حديثين

( ١٧٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ عَنْ بُسُرِ بُنِ جَحَّاشٍ ْ الْقُرَشِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي كُفِّهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ آنَى تُعْجِزُنِي وَظَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ مِفْلِ هَلِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُ ذَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَيُيدٌ **فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ [وصحَح البوصيرى وابن ححر** 

اسناده وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٧٠٧٧)]. [انظر: ١٧٩٧، ٩٨ ١٧٩، ٩٩٩].

(١٤٩٩٦) حضرت بسر فالتؤسي مروى ب كدايك مرتبه ني اليه في الته يتهوكا اوراس پرانگلي ركه كرفر مايا الله تعالى فرماتا ہے ابن آ دم! تو مجھے کس طرح عاجز کرسکتا ہے جبکہ میں نے مجھے اس جیسی چیزے پیدا کیا ہے؟ جب میں نے مجھے برابراور معتدل بنا دیا تو تو دو جاوروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پرتیری جاپ سنائی دینے گلی، تو جمع کر کے روک کر رکھتا رہا، جب روح تکل کر انسلی کی ہٹری میں پیچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں الیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟

(١٧٩٩٧) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَىٰ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْدِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ

المُنالُهُ المَوْرُةُ بِي مِينِو مَرَّم اللهُ ال جَحَّاشِ الْقُرَشِى قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِّهِ فَقَالَ ابْنَ آدَمَ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ (۱۷۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَاه أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ بُسُو بْنِ جَحَّاشِ الْقُرَشِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي يَدِهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنِي آدَمَ الَّى تُعْجِزُنِي وَقَلْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِفْلِ هَلِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ التَّوَاقِيَ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَآنَى أَوَّانُ الصَّدَقَةِ (۱۷۹۹۸) حضرت بسر التانيك مروى ہے كه ايك مرتبه ني طيان اپنا باتھ پرتموكا اوراس پرانگل ركار فرمايا الله تعالى فرماتا

ہابن آ دم! تو جھے کس طرح عاج کرسکتا ہے جبکہ میں نے تھے اس جیسی چیزے پیدا کیا ہے؟ جب میں نے تھے برابراور معتدل بنادیا تو تو دو چا دروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پرتیری چاپ سائی دینے گی، تو جمع کر کے روک کر رکھتا رہا، جب روح نکل کر بنسلی کی بڈی میں پیچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں الیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟

( ١٧٩٩٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَلَّاتُنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ بُسُرِ بْنِ جَحَّاشِ الْقُرَشِيِّ فَلَدَّكُرَهُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ وَآنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ

(۱۷۹۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مجمی مروی ہے۔

# حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ لِللَّهُ

### حضرت لقيط بن صبره والله كي حديث

( ١٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَيْدٍ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْفِقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْمُنْتَفِقِ ۚ آلَةُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدَاهُ فَٱطْعَمَتُهُمَا عَالِشَهُ تَمُرًا وَعَصِيدَةً فَلَمْ نَلُتُ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكُفَّأُ فَقَالَ ٱلْمُعَمْتِهِمَا قُلْنَا نَعَمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱسْأَلُكَ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ ٱسْبِغُ الْوُضُوءَ وَخَلِّلُ الْٱصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْشَفْتَ فَٱلْلِغُولِلَّا أَنْ تَكُونَ صَالِمًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي امْرَأَةٌ فَلَا كَرَ مِنْ بَذَائِهَا قَالَ طَلْفَهَا قُلْتُ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدًا قَالَ مُوْهَا أَوْ قُلُ لَهَا فَإِنْ يَكُنُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبُ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيِّنَكَ فَهَيْنَا هُوَ كَلَلِكَ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي الْعَنَمَ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخُلَةٌ فَقَالَ أُوَلَّدْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَاذَا قَالَ بَهُمَةٌ قَالَ اذْبَحْ مَكَانِهَا شَاةً ثُمَّ ٱلْبُلَ عَلَى فَقَالَ لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلُ لَا يَحْسَبَنَّ أَنَّ مَا ذَبَحْنَاهَا مِنْ ٱجْلِكَ لَنَا غَنَمْ مِالَّةٌ لَا نُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَدُ الرَّاعِي بَهُمَةً أَمَرْنَاهُ فَلَبَحَ مَكَانِهَا شَاةً [صححه ابن حزيمة: (١٥٠ و١٦٨)

هي مُنالِهَ امْرُن بَل يَنظِ مَتُوا الشَّامِنين ﴿ مُعَلِّي هُمَ اللَّهُ الشَّارِينِين ﴿ مُعَلَّمُ الشَّامِنين ﴿ مُعَ

وابن حيان (٥٤ ، ١)، والحاكم (١٤٨/١). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٢ و ١٤٢). و٣٨٠ و ١٤٤ و ٢٦٦٦ و ٧٨٨) التسائي ١٦٦٦ و ٧٩)].

[راجع: ١٦٤٩٢، ١٦٤٩٦، ١٦٤٩٤].

(۱۸۰۰۰) حفرت لقیط بن صبره نگانئو سے سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک ساتھ کی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا

تونی طابع نہ سطے ، حضرت عائشہ ناتھ نے جمیں تھجوری کھلائیں اور تھی آٹا ملاکر ہمارے لیے کھانا تیار کیا ، اس اثناء میں نی طابع میں جسک کر جلتے ہوئے تشریف لے آئے اور فر مایا تم نے کچھکھا یا بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! اسی دوران بکریوں

جمل کر چیتے ہوئے کتر لیک ہے! ہے اور کر مایا م نے پہر تھایا گئی ہے! ہم سے کر ل تیا بی یار موں اللہ: ہی دوروں برین کے باڑے میں سے ایک چروا ہے نے ٹبی مائیلا کے سامنے بکری کا ایک بچہ پیش کیا، نبی مائیلا نے پوچھا کیا بکری نے بچہ دیا ہے؟ سے بری جری نے منسلام نے فیری کو ایک مکامی نے بری کر مدار ساری طے فیر منتبہ میکر فر ال استحمال بھی نے صرف تماری

اس نے کہا جی ہاں! نبی طینیا نے فرمایا پھراک بکری ذرج کرو، اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بین بھینا کہ ہم نے صرف تمہاری وجہ سے اسے ذرج کیا ہے، بلکہ بات بیہ ہے کہ ہمارا بکریوں کاریوڑ ہے، جب بکریوں کی تعداد سوتک بھی جاتی ہے تو ہم اس میں سے ایک ذرج کر لیتے ہیں، ہم نہیں جا ہے کہ ان کی تعداد سونے زیادہ ہو، میں نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے وضو کے متعلق بتا ہے؟

ت دی تربیع بین به بین می سود او معدود و عدد یا دو اور اللیون کا خلال بھی کیا کرو، اور جبتم ناک میں آ آپ مال فیان فرمایا جب وضو کیا کروتو خوب انجھی طرح کیا کرواور اللیون کا خلال بھی کیا کرو، اور جبتم ناک میں

اپ ن دالا کروتو خوب مبالغه کیا کرو، الا مید کمتم روز ہے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول الله! میری ہوی برسی زبان دراز اور بیبوده میں نے عرض کیا یا رسول الله! میری ہوی برسی زبان دراز اور بیبوده میں ہے میری میں ہے اور اس سے میری اور اس سے میری اور اس سے میری اولا دمجی ہے، نی عالیہ نے فرمایا مجراسے اپ پاس رکھ کر سمجھاتے رہو، اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو دہ تمہاری بات مان کے گا، لیکن اپنی ہوی کواپی با ندی کی طرح نہ مارنا۔

#### حَديثُ الْآغَرِّ الْمُزَنِيِّ ثَالَمُ

# حضرت اغرمزني ذاتنة كي حديثين

(١٨..١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرَّ رُجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِالَةَ مَرَّةٍ [صححه مسلم (٢٧٠٢) وابن حبان (٩٢٩)]. [انظر: ١٨٤٨١،١٨٠٠].

وائی الوب إليه في اليوم ماله مرو [صححه مسلم (١٧٠١) وابن عباق (١١٠١)]. والفرد ١٨٠٠ المرد المرد ١٨٠٠) (١٨٠٠١) حفرت اغرمزنی تلالؤنے ایک مرتبه حفرت ابن عمر تلالؤے بیصدیث بیان کی کدانبول نے نبی طیف کو بیفر ماتے

ہوئے سنا ہے اے لوگو! اپنے رب سے تو ہرکرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسومر تبدال سے تو ہرکرتا ہوں۔ یہ میں مرم مربع نہ بہ بربع ہوں میں میں میں میں ایک کا بربان کا بیان کا میں ہو موجوع کے میں ایک میں اور میں میں

( ١٨..٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةً عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُغَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي

وي مُنلاً امَّهُ وَيُن لِيهِ مِنْ الشَّامِيْنِ وَ الْحَالَ مِيهِ مِنْ الشَّامِيْنِ وَ الْحَالِمُ وَ الْحَالِمُ وَ الْحَالِمُ وَالْحَالِمُ وَالْحَالَ فَي الْحَالَ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّلُ الشَّالُ السَّلُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ السَّلُ الشَّالُ الشَّالُ السَّلُ الشَّلُ السَّلُ الشَّالُ السَّلُ السَّلُ الشَّلُ السَّلُ الشَّلُ السَّلُ السَّلُ الشَّلُ السَّلُ الشَّلُ الشَّلُ السَّلُ الشَّلُ السَّلُ السَّلِي السَّلُ السَّلُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِ

الْيُوْمِ مِالَةَ مَرَّةٍ [صححه مسلم (٢٧٠٢)]. [انظر، ١٨٠٠٣، ١٨٤٨٠].

(۱۸۰۰۳) حضرت اغر نگاٹیئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناکیاتیئا نے ارشاد فر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار جھا جاتا

ہاور میں روز اندسوم تبداللہ سے استعفار کرتا ہوں۔

( ١٨٠٠٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنِ الْآغَرِ أَغَرِّ مُزَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْغَنُّ عَلَى قَلْبِي حَتَّى ٱسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ [محرد ما قبله].

(۱۸۰۰۳) حفرت اغریزانشئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ ارشاد فر ما یا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روز اند سوم رتبہ اللّٰہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ١٨.٠٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ عَمْرُو آخُبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ آلَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ الْأَغَرُّ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّى آتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ [راحع: ١٨٠٠١].

(۱۸۰۰۴) حضرت اغرمزنی ڈاٹھٹونے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھٹا سے بید صدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھ اسلامات اسلامات کی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اب کے دان میں سوسومر تبداس سے تو برکرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بُنِ الْمُعَلَّى الْكُوْ

#### حضرت ابوسعيد بن معلى ذاتنؤ كى حديثين

(١٨٠٠٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَلَّانِي خَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ آبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَى قَالَ كُنْتُ أُصَلَى فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبُهُ حَتَّى صَلَّيْتُ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ ٱلْعَلَمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ آوْ مِنْ الْقُرْآنِ قَلْلَ آنُ لَنَّ مَعْمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِي السَّبُعُ الْمَعْانِي وَالْقُرْآنُ الْمُظِيمُ لَلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِي السَّبُعُ الْمَعْانِي وَالْقُرْآنُ الْمُظِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ا

(۱۸۰۰۵) حضرت ابوسعید بن معلی شائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتفا قا وہاں سے نبی مایلا کا گذر ہوا، آپ شائلا نے جھے آواز دی، لیکن میں نماز پوری کرنے تک حاضر نہ ہوا، اس کے بعد حاضر ہوا تو نبی مالیا اے فرمایا کہ تہبیں میرے پاس آنے سے کس چیزنے رو کے رکھا؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی مالیا اسے اللہ تعالی کافرمان نہیں ہے

مُنْ الْمَا اَمُونُ بْلِ يَهِذِهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کہ''اے اہل ایمان! اللہ اوراس کے رسول جب حمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات کا راز پوشیدہ ہوتو تم ان کی پکار پر لبیک کہا کرو' پھر فرمایا کیا میں حمہیں معجدے تکلنے سے قبل قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر

جب نی طاید مسجد سے نکلنے لکے تو میں نے آپ کو یا دو ہانی کرائی ، نی طاید ان فرمایا وہ سورة فاتحہ ہے، وہی سیع مثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

( ١٨.٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا خَيَّرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ آنُ يَعِيشَ فِيهَا وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ فِيهَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو فَقَالَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تَعْجَبُونَ مِنْ حَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا صَالِحًا خَيَّرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَبَيْنَ الدُّنْيَا فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ وَكَانَ آبُو بَكْرٍ آعُلَمَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ بَلُ نَفُدِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَمُوَالِنَا وَٱبْنَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنُّ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِي لْمُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ آبِي قُحَافَةَ وَلَكِنْ وُدٌّ وَإِخَاءُ إِيمَانِ وَلَكِنْ وُدٌّ وَإِخَاءُ إِيمَانِ

مَوْتَدِنِ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٦٠١٨]. (۱۸۰۰۲) حضرت ابوالمعلی سے مردی ہے کہ ایک دن نی طینا نے خطبد سے ہوئے فرمایا کہ ایک مخص کواللہ تعالی نے اس بات

میں اختیار دے دیا کہ جب تک جا ہے دنیا میں رہے اور جو جا ہے کھائے ، اور اپنے رب کی ملاقات کے درمیان ، اس نے اپنے رب سے ملنے ورجے دی، بین کر حضرت صدیق اکبر تاکی و نے لگے، صحابہ کرام انگار کہنے لگے ان بڑے میاں کوتو دیکھو، نی مالیہ نے ایک نیک آ دی کا ذکر کیا جے اللہ نے دنیا اور اپنی ملاقات کے درمیان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کوتر جم

دى؟ ليكن نى طينة كـ ارشاد كى حقيقت كوبم مين سب سے زيادہ جانے والے حضرت ابو بكر والتي بى تھے، حضرت ابو بكر والتؤ كنے لگے کہ ہم اپنے مال و دولت، بیٹوں اور آباؤا جداد کو آپ کے بدلے میں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں، نبی مالیہ ان فرمایا لوگوں میں اپنی رفاقت اورا پنی مملو کہ چیزوں میں مجھ پر این ابی قیافہ رفاقت سے زیادہ کسی کے احسانات نہیں ہیں، اگر میں کسی کو طیل بنا تا تو ابن انی قافد فاتن کو منا تا الیکن بهان ایمانی اخوت ومودت ای کافی ب، به جمله دومرتبد فرمایا، اورتهارا پیغبرخودالله کافلیل ب-

حَدِيثُ آبِي الْحَكْمِ أَوْ الْحَكْمِ بُنِ سُفْيَانَ ثَنَّاثُةُ حضرت ابوالحكم مايحكم بن سفيان والنيئ كى حديثين ( ١٨٠.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِي قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ

مُنااً المَانُ بِل يُعَيِّم مُوْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَصَّأَ وَنَصَحَ عَلَى فَرْجِهِ [داحع: ٩٥٤٥].

(١٨٠٠٤) حفرت الوالحكم ياتحكم فلانتك مروى بكرايك مرتبه على في الله كود يكما كدا ب تَلَا لَكُو الله بيناب كيا، كاروضو كرك الى شرمكاه رياني كر مجمع جين اركي-

( ١٨..٨ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شَرِيكُ سَٱلْتُ آهُلَ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا آنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٤٦٠].

(۱۸۰۰۸) شریک میکیاد کہتے ہیں کہ میں نے حکم بن سفیان کے اہل خانہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی ملیکی کو نہ

الله المَّاكِمَا اللهُ اللهُ

فی حَدِیثِهِ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّاً وَنَصَعَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٩٠٤٥]. (١٨٠٠٩) حضرت ابوالحكم باسم المَّنَوْت مروى بركرايك مرتبرش نے نبی اليَّا كود يكھا كرآ پِ تَلْقَوْمُ نے پيثاب كيا، پروضو

( ١٨.١) قَالَ عَبُد اللّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَلَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكِمِ بُنِ سُفْيَانَ آوْ سُفْيَانَ بُنِ الْحَكِمِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ يَعْنِى ثُمَّ تَوَضَّا ثُمُّ لَضَحَ عَلَى فَوْجِهِ [محرر ما خله].

(۱۸۰۱۰) حضرت ابوالکم یا بھم نالٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی سے نبی طالبا کودیکھا کہ آپ تالٹا گانے نبیشاب کیا، پھروضو کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی کے پھر چینٹے مار لئے۔

حَدِيثُ الْحَكْمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلْفِي ثَاثَةُ

# حضرت تحكم بن حزن كلفي الأثنة كي حديث

١٨١١) حَدَّنَ الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكَمِ حَدَّنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشِ حَدَّلَنِي شُعَيْبُ اللَّهِ عَلَيْ الطَّالِفِيُّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ رَجُلٍ يُهَالُ لَهُ الْحَكَمُ بُنُ حَزُنِ الْكُلِفِيُّ وَلَهُ صُحْبَةً مِنُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ فِي مَسْعَةٍ قَالَ فَاتَعَا لَنَا بِعَيْمٍ وَأَمَرَ بِنَا فَأَنْوِلُنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ فَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبُعَةٍ أَوْ تَاسِعَ فَي يَسُعَةٍ قَالَ فَاتَخِلُوا فَالَ فَلَيْكُ لِيَدُعُولَ لَنَا بِخَيْمٍ قَالَ فَلَيْكُ لِيَدُعُولَ لَنَا بِخَيْمٍ وَالشَّالُ إِذْ ذَاكَ دُونَ قَالَ فَلَيْثَاكَ لِتَدْعُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ ال

فيها الْجُمُعَة فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنَا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى فِيهَا الْجُمُعَة فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنَا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنُ تَفْعَلُوا وَلَنُ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمُ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُوكِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُوكِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُوكِكُمْ لَنُ تَفْعَلُوا وَلَنُ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمُ مِنَ وَعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنُ مُعَلِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمُ مِنْ وَعَرِهُ وَلَكُمْ لَنُ تَفْعَلُوا وَلَنُ تُعْلِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُهُ مِلَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۱۰۱۱) شعیب بن رزیق بین که جین که ایک مرجه مین ایک صاحب کے پاس بینها ہوا تھا جن کا نام تھم بن حزن کلفی تھا اور
انہیں نی مائیلا کی جمنفینی کی سعادت حاصل تھی ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ میں سات یا نوآ دمیوں کے ساتھ ''جن میں
سے ساتو ان یا نوان میں خود تھا'' نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی نے جمیں اندرآ نے کی اجازت مرحمت فر مائی ، ہم نے اندر
داخل ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں آپ سے اپنے لیے دعاء خیر کرانے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں ، نبی
نے ہمارے لیے دعاء خیر فر مائی ، اور ہمارے متعلق تھم دیا تو جمیں ایک جگہ لے جاکر تھیرادیا گیا ، اور ہمارے لیے پہلے مجوروں کا
تم دیا ، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔

ہم چنددن تک نی طینا کے یہاں ہی رہے، اس دوران ہمیں جد کا دن بھی نصیب ہوا، اس دن نی طینا ایک کمان یا النحی سے فیک لگا کر کھڑے ہوئے، اوراللہ کی حمد وثاء کی ، آپ تُل فی کمات بہت ملکے تھیکے اور بڑے پاکٹرہ تھے، پھر فر مایا لوگو! تم تمام احکام پر ہر گر ممل کر سکتے ، نہ تمہارے اندراس کی طاقت ہے، البتہ سید ھے راستے پر رہوا ورخوشنجری تبول کرو۔ ( ۱۸۰۱۲ ) حَدَّثْنَا سَعِیدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا شِھابُ بُنُ خِوَاشِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ رُزَیْقِ الطَّائِفِی قَالَ جَدَّنَا سَعِیدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا شِھابُ بُنُ خِوَاشِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ رُزَیْقِ الطَّائِفِی قَالَ جَدَّنَا سَعِیدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا شِھابُ بُنُ خِوَاشِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ رُزَیْقِ الطَّائِفِی قَالْمَا کَا مُنْسَا کَا اللهُ عَدْنَا سَعِیدُ بُنُ حَزْنِ الْکُلْفِی قَالْمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلْفِی قَالْمَا لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلُفِی قَالْمَا لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلْفِی قَالْمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلُفِی فَانَشَا فَی فَانَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقَالُ لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلُفِی فَانَفَا فِی فَانَدُ مَنْ فَانُ فَانُ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ یَقَالُ لَهُ الْحَکُمُ بُنُ حَزْنٍ الْکُلُفِی فَانَفَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَانَشَا فَانَوْلَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَانَدُی فَانَصُورِ مَعْنَاهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللهُ مُسَالًا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْنَاسَانَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ ال

(۱۸۰۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ الْحَارِثِ بْنِ أَكَيْشِ الْمُعْدُ

#### حضرت حارث بن اقيش طاشط کی حدیثیں

( ١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِى هَنْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثُ بُنَ أُقَيْشٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَرُزَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ رُكُنَا مِنْ أَرْكَانِهَا لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ رُكُنَا مِنْ أَرْكَانِهَا

(۱۸۰۱۳) حضرت حارث بن اقیش کافؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طابع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر کی امت میں ایک آدی ایسا بھی ہوگا جس اکیلے کی شفاعت کی سے قبیلہ ربیداور مضرکی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جا کیں گے اور میری امت

میں ایک آ دمی ایسا بھی ہوگا جسے آگ کے لئے اتنا پھیلا دیا جائے گا کہ وہ اس کا ایک ستون اور رکن بن جائے گا۔

( ١٨٠١٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَقَيْشٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَرُزَةَ لَيْلَةً فَحَدَّثَ لَيْلَتِيلٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَلاَئَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قَالُوا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَغُظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مِفْلُ مُضَرَ [صححه الحاكم في ((المستدرك (١٧/١ و ٩٣/٥) وقال البوصيري: هذا اسناد فيه مقال وقال الألباني: صحيح

(اين ماحة: ٤٣٢٣) استاده ضعيف]. [انظر: ٢٣٠٤، راجع ما قبله]

(۱۸۰۱۳) حفرت حارث بن اقیش ناتش ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رات کے وقت حفرت ابو برز و ثاتش کے پاس ہے، انہوں نے نبی کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا جن دومسلمانوں (میاں بیوی) کے حیار نابالغ بیجے فوت ہو جائيں، اللہ انبيں اپنے فضل و كرم سے جنت ميں داخل فرما دے كا، صحابہ اللہ في نے بوجها يا رسول اللہ! اگر تين بيج ہوں تو؟ نی ملیلا نے فرمایا تب بھی یہی تھم ہے، محابہ ٹنافذانے ہو چھااگر دو بچے ہوں تو؟ فرمایا تب بھی یہی تھم ہے اور میری امت میں ا کے آدی ایدا بھی ہوگا جے آگ کے لیے اتنا پھیلایا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کونہ بن جائے گا اور میری امت میں ایک آدی ایبانھی ہوگا جس کی شفاعت ہے معز جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

## حَدِيثُ الْحَكَمِ بُنِ عَمْرُو الْغِفَارِيُّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

## حضرت حكم بن عمر وغفاری دلاتیؤ كی حدیثیں

(١٨٠١) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسِ أَنَّ الْحَكَّمَ الْفِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلِ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّفِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَوْ آحَدِيهِمَا وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ قَالَ نَعَمُ وَأَنَا آشُهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ تَدُرُونَ لِمَ سُمِّيَ دُلْجَةً قُلْنَا لَا قَالَ ٱذْلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةً فَوَضَعَتْهُ أَمَّهُ فِي الدُّلْجَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّي دُلُجَةً [احرحه الطبراني في الكبير (٣١٥٣). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۰۱۵) حضرت تھم بن عمر وغفاری ڈٹٹٹڑنے ایک آ دی ہے کہا کہ کیا آپ کووہ وفت یا د ہے جب نبی ملیّہ اپنے نقیر اور مقیر (یا ان من سے كى ايك سے ) اور دبا واور علتم سے منع فر مايا تھا؟ اس نے اثبات ميں جواب ديا تو انہوں نے فر مايا كہ ميں بھى اس ير کواه ہوں۔

الشامن المناه ال ( ١٨.١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو يَمْنِي ابْنَ دِينَارٍ قُلْتُ لِآبِي الشَّعْثَاءِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ قَالَ يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ وَقَرَآ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكْمُ بْنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ يَعْنِى يَقُولُ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ [صححه البعاري (٢٩٥٥)، والحاكم (١٧/٢)].

(١٨٠١٢) عمروبن ديناركت بين كدين في ابوالعماء يوجها كد كحولوكون كاخيال بك كمنى عليه في الماسك وشت كى ممانعت فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمرو! بحظم (مینی حضرت ابن عباس ٹائٹ اس کا الکارکرتے ہیں اور انہوں نے بیآ بت

رِوعی ' اے بی تا گانا آ ب فرما دیجے کہ جھے پرجووی جیجی گئی ہاس کی روشن میں میں کسی کھانے والے کے لئے کوئی چیزحرام نہیں پاتالا بیک .... 'البته حفرت تھم بن عمر د خفاری اللظ بيفر ماتے تھے۔ ( ١٨٠١٧ ) حَذَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ التَّيْمِيِّ عَنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ دُلْجَةَ بْنِ فَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحَكْمِ الْفِفَادِيِّ أَوْ

قَالَ الْحَكُمُ لِرَجُلِ الْتَلْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَوْ آحَدِهِمَا وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمَعْنَيْمِ فَقَالَ نَعَمُ وَأَنَّا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٨٠١٥].

(١٨٠١٤) حضرت تكم بن عمر وخفاري ثلاثة نے ايك آ دى سے كہا كه كيا آپ كووه وقت ياد ہے جب نبي عليه ان نقيم اور مقير (يا ان میں ہے کسی ایک سے )اور دباءاور صلتم سے منع فرمایا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس

( ١٨٠١٨ ) حَلَّانَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ أَبِى حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَوْأَةِ [صححه ابن حبان (١٢٦٠). وقال

البعارى: ليس بصحيح. وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٢، ابن ماحة: ٣٧٣، الترمذي: . ١٤٠ النسائي: ١٧٩/١)]. [انظر: ١٨٠١٠ ٢٠٩٣].

(١٨٠١٨) حضرت تھم بن عمرو ناتھ سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع

( ١٨٠١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ آبِي حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ الْحَكُمَ الْفِفَادِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً ٱتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ قَالَ وَآنَا أَشْهَدُ وَلَمْ

يَذْكُرُ الْمُقَيَّرَ أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا [راحع: ١٨٠١]. (١٨٠١٩) حضرت تھم بن عمر دغفاری ڈاٹٹ نے ایک آ دی ہے کہا کہ کیا آپ کووہ وقت یا دہے جب نبی طابیع نے تقیم اور مقیم (یا

ان میں ہے کسی ایک ہے ) اور دبا واور حلتم ہے منع فر مایا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی اس

مَنْ الْمَالُونُ فِي الْمُعْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

يركواه جوب\_

( ١٨٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْفِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا بِفَضُلِهَا لَا يَدُرِى بِفَضْلِ وَضُونِهَا أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا [راحع: ١٨٠١٨].

(۱۸۰۲۰) حضرت تھم بن عمر و نگائو کے مروی ہے کہ نی طابعاً نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے، بیمعلوم نہیں کہ چھوڑے ہوئے سے مرا دوضو سے بچاہوا پانی ہے یا بی کرنج جانے والا پانی ہے۔

حَدِيثُ مُطِيعِ بْنِ الْآسُوَدِ الْأَثْثَ

## حضرت مطيع بن اسود فالعنو كى حديثين

(١٨٠٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامِ آبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ قَالَ مُطِيعُ بُنُ الْأَسُوَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَلَ فُرَيْتِي بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبُرًا [راحع: ١٥٤٨]. (١٨٠٢) حضرت مطبح بن اسود المُتَظَنَّ عروى ہے كہ ني طين فرق كمد كون ارشاد فرما يا آج كے بعد كى قريش كومظلوميت كى حالت مِن قرل كرنے كى اجازت نبيل موگى۔

( ١٨٠٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيًّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَعْح مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُفْتَلُ قُرَشِيْ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدُرِكُ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ

(۱۸۰۲۲) حضرت مطیع بن اسود ٹاٹٹئوے مردی ہے کہ نبی نالیا نے فتح کمہ کے دن ارشاد فر مایا آج کے بعد کسی قرایش کومظلومیت کی حالت میں قبل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، یا در ہے کہ مطیع کے علاوہ قرایش کے کسی نافر مان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ، پہلے ان کا نام عاصی تھا جے بدل کرنبی مالیا نے مطیع کر دیا۔

(١٨٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيْ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٠٤٨].

(۱۸۰۲۳) حفرت مطیع بن اسود کان است مروی ہے کہ نبی مایدانے فتح کمہ کے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قبل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

( ١٨٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْٱسْوَدِ أَجِي بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كُعْبٍ عَنْ أَبِيهِ مُطِيعٍ وَكَانَ

السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعِبِي عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ مَطِيعٍ بِنِ النَّسُودِ آجِي بِنِي عَدِى بَنِ تَعْبِ اسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ مُنْلِهُ المَّهُونُ بَلِ يَسَيِّمُ مَنْ الشَّامِينِ مَرَّم اللهُ الشَّامِينِين ﴿ مَسَنَكُ الشَّامِينِين ﴿ مُ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَوُلَاءِ الرَّهُطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ قُرَشِى بَعْدَ هَذَا

الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا [مَكَّر ما قبله].

(۱۸۰۲۳) حفرت مطیع بن اسوو نگاتلاً ' جن کا نام عاصی تھا، نی طینانے ان کا نام مطبع رکھ دیا تھا' سے مروی ہے کہ نی طینانے فق کمدے دن ارشاد فر مایا آج کے بعد مکہ کرمہ میں جہادئیں ہوگا اور آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قر کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔ کی اجازت نہیں ہوگی۔

## حَدِيثُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ ثُلَّتُنَ

## حضرت سلمان بن عامر والثين كى حديثين

( ١٨٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَبَابَ الطَّبِيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِيِّ آلَةُ قَالَ إِذَا ٱفْطَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرُ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [راحع: ١٦٣٢٦].

ر (۱۸۰۲۵) حضرت سلمان بن عامر رفاتنز سے موتو فامروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی فخص روز ہ افطار کرے تو اسے جاہئے کہ

تحجورے روز ہ افطار کرے ، اگر مجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرنے کیونکہ پانی پاکیز گی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨٠٢٦) قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثِنِي عَاصِمٌ الْأَحُولُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦٣٢٧].

(۱۸۰۲۹) گذشته حدیث اس دومری سندید بھی مروی ہے۔

(١٨.٢٧) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَلَّثَنِي حَفْصَةُ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعُكَرَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِ قُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٣].

اس ہے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨٠٢٨ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الْقُرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

(۱۸۰۲۸)ادر میں نے نبی ملیکا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ سکین پرصدقہ کرنے کا اکہرا تواب ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب و ہراہے، ایک صدقے کا اور دوسراصلہ رحمی کا۔

( ١٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الصَّنِّى آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَّفَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى

ذِی الرَّحِمِ الْنَتَانِ صَدَّلَةً وَصِلَةً [راحع: ١٦٣٣١]. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مناله کا منطر میں بینے متوا کے ہوں ہے۔ اور قریبی الف میں میں ا (۱۸۰۲۹) حضرت سلمان ڈائٹو سے مروی ہے کہ نی والیا نے فر مایا مسکین پرخرج کرنا اکہرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر

مدقد کرنے کا اواب دہراہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلدرجی کا۔

( ١٨.٣٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَاصِمِ الأَحول عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَنْها سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَأَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالِ اللَّهُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَمَعَ الْفَكَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى وأَريقوا عَنْه دَماً والصَّدَقَةٌ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةً [راحع: ١٦٣٨، ١٦٣٧، ١٦٣٣، ]، [سقط من الميمنية]

(۱۸۰۳) حضرت سلمان بن عامر نظافظ سے مروی ہے کہ نبی طفیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کر ہے تو اسے
میاہتے کہ مجبور سے روزہ افطار کر ہے، اگر محبور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاکیز گی بخش ہوتا ہے، لڑکے کی
پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرواور قربی رشتہ داروں پر صدفہ
کرنے کا تو اب دہراہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلدر حی کا۔

( ١٨٠٢م ) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ عَنْ عَاصِمِ الأحول عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ بِنُتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱلْعَلَرَ آحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ

فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [راحع: ١٦٣٢٦].

(۱۸۰۳۰) حضرت سلمان بن عامر رہ النظار کرے کہ نبی طائیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی محض روز وافطار کرے تواہے جائے کہ کمجورے رہ اگر مجبور نہ ملے تو بھریانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨٠٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيوِينَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْفُلَامِ عَقِيقَةٌ أَرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٢٤].

(۱۸۰۳۱) حضرت سلمان ٹائٹنے سے مردی ہے کہ نبی مائیا نے فرمایالڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس ہے آلائیں وغیرہ دورکر

ے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔ ( ۱۸.۲۲) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةً عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ مَانَ الْمَانَ بْنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مُعَانِيَةً كَانَ مَانَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَانِهُ مَانَ اللَّهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمْرًا فَلَيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٢٩].

(۱۸۰۳۲) حضرت سلمان بن عامر رٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی طائیا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص روزہ افطار کر ہے تو اسے حاہیے کہ مجورے روزہ افطار کرے ،اگر مجود نہ ملے تو پھرپانی ہے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

وَ عِهِ لَهُ وَالْصَارِورَةُ الْعُرْدُونِ مِنْ الْمُرْدُ عَلَيْ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُراتُ عُنُ مَلْمُانَ أَنِي عَامِرِ الطُّبِّيُّ قَالَ (١٨.٣٣) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّبَّافِ عَنْ سَلْمَانَ أَنِي عَامِرِ الطُّبِّيُّ قَالَ

هَا مُنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْفُطَرُ آحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فَإِنَّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْفُطَرُ آحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ فَإِنَّ

الْمَاءَ طَهُورٌ [مکرد ما مَبله]. (۱۸۰۳۳) حضرت سلمان بن عامر نگاتنگ مروی ہے کہ نی مائیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص روز وافطار کرے تواسے

و ۱۸۰۴ محرت سمان بن عامر می توسیم مروی ہے کہ بی طیرات کر مایا جب میں سے وی کر دورہ افضار سر

( ۱۸۰۳٤) وَقَالَ مَعَ الْفُكَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِ فُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٢]. ( ۱۸۰۳۳) الرّکے کی پیدائش برعقیقه کیا کرو،اس سے آلائش وغیره دورکر کےاس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨٠٣٥) وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ النَّتَانِ صِلَّةٌ وَصَدَقَةٌ [راحع: ١٦٣٣١].

(١٨٠٣٥) اور فرمايامسكين برصدقه كرنے كا اكبرا ثواب ہے اور قريكي رشته واروں برصدقه كرنے كا ثواب دہرا ہے، ايك

صدقے كااوردوسراصلدرىكاكا

( ١٨٠٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفُصَةً بِنُتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ لَكُ يَقُولُ مَهَ الْفُكُم عَصْفَةً مُو فَاهُ لِهُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْلَاهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعُلامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ١٦٣٣].

(۱۸۰۳۱) حضرت سلمان ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے ہی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

ال عاد الا ين ويره دور رح ال من صحاف المن على المن سَلَمَة قالَ الْحَبَرَانَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١٨.٣٧) حَدَّنَنَا عَفَانُ حَمَّادُ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ الْحُبَرَانَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الطَّبِيِّ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْفُكَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا

عَنْهُ ذَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٤].

(۱۸۰۳۷) حضرت سلمان ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیدہ نے فر مایالڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس ہے آلائیس وغیرہ دور کر کے اس کی طرف ہے جانور قربان کیا کرو۔

رَ ١٨٠٠٨) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمْرًا وَلَيْنُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ

طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٢٨]. (١٨٠٣٨) حضرت سلمان بن عامر ناتي المنظام وي مروى م كه ني اليال في فرمايا جبتم ميس سے كوئي مخص روز وافطار كرتواس

چاہے گہ مجورے روز وافطار کرے، اگر مجور شطح و پھر پانی سے افطار کر لیے کونکہ پانی پاکیز گی بخش ہوتا ہے۔ ( ۱۸.۲۹) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ لَمْ هي مُناهَ آفرين بن يهيد متم له هي ٢٨٥ له هي ٢٨٥ له هي مناك الشاميتين له

يَذُكُو ْ اَيُّوبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦٣٤٥]. (١٨.٤٠) وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ

فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٤].

(۱۸۰۳۹-۱۸۰۳۹) حضرت سلمان ڈائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر میں میں میں کیٹھ نے سب سے کہ ان میں کیا ہے۔ ان قبل کی کا نہ میں ان قبل کی کا ان کا کہ ان کا کہ ان کا کہ ان کا ک

عقیقہ کیا کرو، اس ہے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔ در میں ریافت موج موسے گئی ہے گاری دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

(١٨.٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ أَيُّوبَ وَقَتَادَةً عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ السَّيِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَٱهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

(۱۸۰۴) حضرت سلمان ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان کے کہ پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس سے آلائشیں دغیرہ دورکر

کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔ کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

(١٨.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلُمَانَ بُنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ سَلُمَانَ بُنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَاحِع: ١٦٣٢٨].

(۱۸۰۴۲) حضرت سلمان بی شوی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا مسکین پرخرج کرنا اکبرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے، ایک صدیے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔

معرف رَكِ فَ وَابُ وَهُرَاكُ الْعِيْدُكُ فَ مَا وَوَوَمُو مُعَدِّلُ مَا لَكُمْ اللهِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى (١٨.٤٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ الْمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَامِرِ الطَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَّةٌ

(۱۸۰۳۳) حضرت سلمان ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مائٹا نے فر مایا مسکین پرخرج کرنا اکبرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر

صدقة كرنے كا ثواب د برا ب، ايك صدقة كا وردوبرا صلد حى كا (١٨٠٤٤) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاعِ عَنْ ابْنِ عَوْنِ وَسَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيوِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِوِ عَنْ (١٨٠٤٤) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْكَهَمِ عَنْ الْمَانَ بْنِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى قَالَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَكُنُ إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقَ الرَّأْسِ فَلَا أَدْرِى مَا هُوَ [راحع: ١٦٣٢٤].

(۱۸۰۳۳) حضرت سلمان ٹاٹٹا کے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کوٹر کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

وَ مُنْ الْمُ اَمَٰوَنَ مُنِ الْمُ الشَّامِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا ال

(۱۸۰۳۵) حضرت سلمان ڈھٹھٹے مروی ہے کہ میں نے نبی مایٹھ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کداڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

(١٨٠٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ مَا يَعِهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُرًّا فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورَ [راحع: ١٦٣٠] وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمُعَاءَ طَهُورَ [راحع: ١٦٣٠] (١٨٠٣٧) حضرت سلمان بن عامر ثلاث مروى ہے كہ نى طائع الله جبتم میں سے كوئى فض روزه افطار كرے واسے على الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله على الله عنه الله على الل

# حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بُنِ أَبِي فَضَالَةَ رَٰ اللَّهُ عَالَمُ

#### حضرت ابوسعيد بن البي فضاله وكالثنة كي حديث

(١٨.٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِى آبِى عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ آبِى سَعِيدِ بْنِ آبِى فَضَالَةَ الْأَنْصَارِى وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْآوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ آشُرَكَ فِى عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آحَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ آخُنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشَّرُكِ [راحع: ٣٢٢ ٥٠].

(۱۸۰۴) حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ ڈاٹٹٹو'' جو کہ صحابی ڈاٹٹٹو ہیں'' سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی اولین و آخرین کواس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک وشہبیں، تو ایک مناوی آ واز لگائے گا جو شخص کسی عمل میں اللہ کے لئے شریکے تھم ہرا تا ہو، اسے جا ہے کہ اس کا ثواب بھی اس سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء سے زیادہ شک سے مذاب سے

#### حَدِيثُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمِ ثُلِّتُنَ

# حضرت مخفف بن سليم دلافيز كي حديث

( ١٨.٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ آبِي رَمْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ أَوْ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً قَالَ تَدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَلَا آدُرِى مَا رَدُّوا قَالَ هَذِهِ الَّتِي بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً قَالَ تَدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَلَا آدُرِى مَا رَدُّوا قَالَ هَذِهِ الْتِي مَنْ مَعْنَم دَلْنُ و برابين سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

مَن المَا اَمُن فَى اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٧٨٨، ابن ماحة: ٣١٢٥،

الترمذي: ١٨ ٥١٥ النسائي: ٧/٧٧). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢١٠١١].

(۱۸۰۴۸) حضرت تخف بن سلیم نگاتئ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب آپ تگافینا نے میدان عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا اور فر مار ہے تھے اے لوگو! ہر سال ہر گھرانے پر قربانی اور ''عتیر ہ'' واجب ہے، راوی نے پوچھا جانے ہو کہ عتیر ہ سے کیا مراد ہے؟ ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے نبیں معلوم کہ انہوں نے کیا جواب دیا، بہر حال! انہوں نے خود بی فرمایا یہ وہی قربانی ہے جھے لوگ' رجیہ'' بھی کہتے ہیں۔

فاندہ: ابتداء میں زمانہ جاہلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آ ربی تھی ،اسے عتم ہ اور رجبیہ کہا جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہوکر صرف عیدالا منی کے موقع پر قربانی کا تھم باتی رہ گیا۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ

# بنودیل کے ایک آ دمی کی روایت

( ١٨.٤٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ آبِي آنَسٍ عَنُ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْاَسْكِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ قَالَ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ فِي بَيْتِي ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِي لِأَصُدِرَهَا إِلَى الرَّاعِي الْاَسْكِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ قَالَ صَلَّى الظَّهْرَ فِي بَيْتِي ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِي لِأَصُدِرَهَا إِلَى الرَّاعِي فَمَرَرُتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظَّهْرَ فَمَضَيْتُ فَلَمُ أُصَلِّ مَعَهُ فَلَمَّا أَصُدَرُتُ الْبَاعِرِي وَرَجَعْتُ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا مَنعَكَ يَا فَلَانُ أَنْ اللَّهِ تُصَلِّي مَقَالً عِينَ مَرَرُتَ بِنَا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَلْدُكُنْتُ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي قَالَ وَإِنْ

(۱۸۰۴) بنودیل کے ایک آدمی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھی ، اور اپنے اونٹوں کو لے کر فکا تاکہ چروا ہوں کے حوالے کردوں ، راستے میں نی کے پاس سے میر اگذر ہوا جو لوگوں کو نماز ظہر پڑھا رہ تھے ، میں وہاں سے گذر گیا اور نی علیا کے ساتھ شریک نہیں ہوا ، جب میں اپنے اونٹ چروا ہے کے حوالے کرکے واپس آیا تو کسی نے نی علیا کے سامنے اس بات کا ذکر کردیا ، نی علیا نے فرمایا جب تم ہمارے پاس سے گذر رہے تھے تو تہمیں ہمارے ساتھ نماز پڑھ نے کے سامنے اس بات کا ذکر کردیا ، نی علیا نے فرمایا اللہ ایمس اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا ، نی علیا نے فرمایا اگر چہتم نماز پڑھ کی تھے (پھر بھی تہمیں نفی نماز کی نیت سے شریک ہوتا جا ہے تھا )

#### حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ الْأَثْرُ

## حضرت قيس بن مخرمه والنفؤ كي حديث

( ١٨٠٥٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّنِنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ

وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ فَنَحُنُ لِلدَانِ وَلِدُنَا مَوْلِدًا وَاحِدًا [صححه الحاكم (٢٠٣/). وقال الترمذى: حسن غريب قال الألبانى: ضعيف الاسناد (الترمذى: ٢٦٩)].

(۵۰-۱۸) حضرت قیس بن مخر مد نگانئا سے مروی ہے کہ میں اور نبی علیّا عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، اس اعتبار سے ہم دونوں کی پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی تھی۔

#### حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَ دَاعَةَ رَالُمُثَّةُ

#### حضرت مطلب بن الي وداعه ظافظ كي حديثين

( ١٨.٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ فَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمْ أَسُجُدُ مَعَهُمُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ فَلَا أَدَعُ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًّا [راحع: ٣٤٥٥].

(۱۸۰۵۱) حضرت مطلب بن ابی وداعہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کودیکھا کہ آپ مالیٹی کے سورہ مجم میں آیت سجدہ پر بحدہ کیا دائل کے سورہ کیا اس کے سجدہ پر بحدہ کیا اس کے سورہ کیا اس کے سورہ کیا ہیں ہوں کے سورہ کیا اس کے سورہ کیا ہیں ہوں گا۔

(١٨.٥٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَةَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِى وَآبَيْتُ آنُ آسُجُدَ وَلَمْ يَكُنُ آسُلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَسْمَعُ آحَدًا يَقُرَأُ بِهَا إِلَّا سَجَدَ مَعَهُ [راحع: ١٥٥٤].

(۱۸۰۵۲) حضرت مطلب بن الی وداعہ وہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ آپ ٹالٹی کا سے کہ کہ مکرمہ میں سورہ مجم میں آیت سجدہ پر سجدہ الاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا الیکن میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وقت تک مشرک تھا، بعد میں وہ جس سے بھی اس کی تلاوت سنتے تو سجدہ کرتے تھے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْأَزْدِيِّ رُلَّمَٰ

حضرت عبدالرحمك بن الي عميره از دى دلافي كي حديثين

۱۸.۵۳) حَدَّثَنَا حَيْوَةً بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ المَدِي وَ الْمُنْ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مِعْدَا وَ مِنْدِهِ مِوضُوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

﴿ مُنْلُمُ المَّرُنُ ثَبِنَ اللَّهِ مَنْدُ مَرْمُ لَكُومَ لَكُومَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ النَّاسِ نَفُسُ مُسُلِمٍ يَقْبِطُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ تُعِبُ أَنْ تَعُودَ إِلَيْكُمُ وَأَنَّ لَهَا اللَّهُ ثَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ

(۱۸۰۵۳) حضرت ابن الى تميره ثانين سمروى بى كه جناب رسول الله تَالَيْنَ ارشاد فر ما يا شهيد كے علاوه برمسلمان كى روح جب تبش موتى به كه وه تبهار بى باك وث آئے اورا ب و نياو مافيها كى تعتين أل جائيں۔ (۱۸۰۵ ) و قالَ ابْنُ آبِي عَمِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَآنُ أُفْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ يَكُونَ لِي الْمَدَرُ وَالْوَبَرُ

(۱۸۰۵۳) حضرت ابن الی عمیره نگاتی سروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا اونوں اور بکریوں ے زیادہ محبوب ہے۔

( ١٨٠٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ السَّرِّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْأَزْدِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ مُعَاوِيةً وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ [وغمز في هذا الحديث ابن عبد البر وابن حجر. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٨٤٢). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۸۰۵۵) حفرت ابن انی عمیرہ دلائمڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طایعًا نے حضرت امیر معاویہ دلائمڈ کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! اے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت لوگوں تک پہنچا۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

#### حضرت محمد بن طلحه بن عبيد الله واللؤ كي حديث

(١٨٠٥٦) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ نَظَرَ عُمَّدُ إِلَى آبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ أَوْ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ شَكَّ آبُو عَوَانَةَ وَكَانَ اسْمَهُ مُحَمَّدًا وَرَجُلَّ يَقُولُ لَهُ يَا مُحَمَّدُ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ وَاللَّهِ لَا تُدْعَى مُحَمَّدًا مَا دُمْتُ حَيًّا فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ آرْسَلَ إِلَى بَنِي الْمُومِنِينَ فَوَاللَّهِ لَا تُدْعَى مُحَمَّدًا مَا دُمْتُ حَيًّا فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ آرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَةَ لِيُغَيِّرَ آهُلُهُمْ آسُمَاتَهُمْ وَهُمْ يَوْمَنِلٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّلُهُمْ وَاكْبَرُهُمْ مُحَمَّدٌ طَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَلُ فَوْمُوا لَا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ وَلَكُمْ وَلَا لَا عَلَى إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمْرُ

(١٨٠٥٦) عبدالرطن بن ابي ليلي كهتيج بين كدا يك مرتبه حضرت عمر فاروق الأثلان ابوعبدالحميد كود يكصاجن كامام "محمر" تعا، أيك

مناا) ان سے کہ رہا تھا کہ اے محمد اللہ تنہارے ساتھ ایسا ایسا کرے، اور انہیں گالیاں دینے لگا، حفزت عمر شاہونے ان سے فر مایا اے این زید امیرے پاس آؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تہمارے نام کی وجہ سے نی بلیقا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آخ کے بعد جب تک تم زندہ ہو، تنہیں محمد کرنہیں بکارا جائے گا، چنا نچہ حضرت عمر شاہونے نے ان کا نام عبدالرحمٰن رکھ دیا، پھر بنوطلح کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے نام بدل لیس، وہ لوگ سات افراد تھے جن میں سب سے بڑے اور ان کے سربراہ محمد بی تھے، محمد بن طلح کہنے گئے کہ امیر المؤمنین ! میں تھم کھا کر کہتا ہوں کہ میرایہ نام نی طابقاتی نے رکھا تھا، حضرت عمر شاہوئے نے فرمایا جاؤ پھر جو نام انہوں نے رکھا تھا، حضرت عمر شاہوئے نے فرمایا جاؤ پھر جو نام انہوں نے رکھا تھا، حضرت عمر شاہوئی کرسکا۔

## حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ عَنْ النَّبِي مَلَاثَيْكُم

## حضرت عثمان بن ابي العاص والفيَّة كي حديثين

(١٨٠٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ آبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ آنَّ عُنْمَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاعِي وَبَيْنَ قِرَاتَتِي قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَنْتَ حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَالًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَاكَ فَآذُهَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِّي [صححه مسلم (٢٠٣٣)]. بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَالًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَاكَ فَآذُهَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِّي [صححه مسلم (٢٠٣٣)].

(۱۸۰۵۷) ایک مرتبه حضرت حمان بن الى العاص المائن نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول الله! میری نماز اور قراءت میں

شیطان مائل ہوجا تا ہے، نبی مایوں نے فر مایاس شیطان کا نام'' خزب'' ہے، جب جمہیں اس کا احساس ہوتو''اعوذ باللہ'' پڑھ کر

تين مرتبه بائين جانب تفكار ديا كرو، وه كبتم بين من في ايهاى كيا اورالله في است محصه ووركر ديا-( ١٨٠٥٨ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَن عُثْمَانَ بْنِ

( ١٨٠٥٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدَ الرَّرَّاقِ أَحْبَرُنا سَفيَانَ عَن سَعِيدٍ الْجَرِّيرِى عَن يَزِيدُ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ السَّخيرِ عن عثمان به أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَالَ الشَّيْطَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۰۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨.٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ آبِى الْعَاصِ خَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَوُمَّ قُوْمَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ [راحع: ١٦٣٨٥].

(۱۸۰۵۹) حفرت عثان ثلاثئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاتم اپنی قوم کی امامت کرنا ، اور جب امامت کرنا تو نماز مختصر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بچے ، بوڑھے ، کمزور ، بیار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں البتہ جب تنہا نماز پڑھیں تو جس طرح چاہیں پڑھیں ۔

مُنالِمُ التَّهُ وَمُنِّلُ يَسِيْرِ مَرِّمُ كُلِّ مِنْ الشَّامِينِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ السَّلُ الشَّامِينِ اللهِ ( ١٨٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ عَن أَبِي نَضْرَةَ قَالَ أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفًا لَنَا عَلَى مُصْحَفِهِ فَلَيًّا حَضَرَتُ الْجُمُعَةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِطِيبٍ فَتَطَيَّنَا ثُمَّ جِنْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَالِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَالَةُ أَمْصَارٍ مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ وَمِصْرٌ بِالْحِيرَةِ وَمِصْرٌ بِالشَّامِ فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاتَ فَزَعَاتٍ فَيَخُرُجُ الذَّجَّالُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ فَيَهْزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ نَنْظُرُ مَا هُوَ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ وَمَعَ الدَّجَّالِ مَبْعُونَ ٱلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ وَٱكْتُو تَبَعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقِ فِرُقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْآغُرَابِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِى يَلِيهِمْ بِغَرْبِيِّ الشَّامَ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ آفِيقِ فَيَبْعَثُونَ سَرْحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ فَيَشْتَذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ شَدِيدٌ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمُ لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّحَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آتَاكُمُ الْعَوْثُ ثَلَانًا فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ رَجُلٍ شَبْعَانَ وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَهُ آمِيرُهُمْ رُوحَ اللَّهِ تَقَدَّمُ صَلِّ فَيَقُولُ هَذِهِ الْأَمَّةُ أَمَرَاءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَيَتَقَلَّمُ أَمِيرُهُمْ فَيُصَلَّى فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَلْهَبُ نَحْوَ الدَّجَالِ فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ تَنْدُوتِهِ فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ فَلَيْسَ يَوْمَنِلْ شَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُمْ أَحَدًا حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرُ وَيَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِر [انظر ما بعده] (۱۸۰۲۰) ابونظر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ہم لوگ حضرت عثمان بن ابی العاص ڈٹاٹٹ کے پاس آئے تا کہ اپنے مصحف کاان کے معجف کے ساتھ تقابل کرسکیں؟ جب جمعہ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں تھم دیا اور ہم نے عسل کیا، پھر ہمارے پاس خوشبولائی گئی جوہم نے لگالی، پھرہم مسجد میں آ کرایک آ دی کے پاس بیٹے گئے،اس نے ہمیں دجال کے متعلق حدیث ساتا شروع کردی ،ای اثناء میں حضرت عثان بن ابی العاص ٹائٹ بھی آ میے ،ہم ان کے احتر ام میں کھڑے ہو گئے ،انہوں نے ہمیں

کے سنگم پرواقع ہوگا ،ایک جمرہ میں اورایک شام میں۔ لوگوں پر تین مرتبہ خوف و ہراس کے واقعات پیش آئیں گے ، پھر د جال کا خروج ہو جائے گا اور وہ اہل مشرق کو فکست دے دے گا ، پھرسب سے پہلے وہ اس شہر پرحملہ کرے گا جو دوسمندروں کے سنگم پرواقع ہوگا ، وہاں کے لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوجا ئیں گے ،ایک فرقہ تو کھڑا ہوگا اور کہ گا کہ ہم اس کے پاس جاکرد کھتے ہیں کہ وہ ہے کیا ؟ دوسراگروہ دیہا تیوں میں

بیٹھنے کے لئے کہااور فرمایا کہ میں نے نبی ملیدا کو پیفر ہاتے ہوئے سا ہے کہ مسلمانوں کے تین شہر ہوں مے ، ایک شہر دوسمندروں

جا ملے گا اور تیسر اگروہ قریب کے شہر میں منتقل ہو جائے گا ،اس وقت د جال کی معیت میں ستر ہزار افراد ہوں مے جنہوں نے سبر جا دریں اوڑ ھرکھی ہوں گی اور اس کے اکثر پیرو کاریبودی اور عورتیں ہوں گی۔

پھروہ دوسرے شہر کارخ کرے گاتو وہاں کے لوگ بھی اسی طرح تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے (جیسا کہ ابھی گذرا) اس طرح مسلمان سب کر''افیق''تا می گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے، پھروہ اپناایک دستہ مقابلہ کے لئے بھیجیں مے لیکن وہ سب شہید ہو جائیں گے، اس وقت مسلمان بڑی بختی کا شکار ہوں گے، انہیں شدید بھوک اور انتہائی پریشانی کا سامنا ہوگا ، حتی کہ ایک آدمی ایک کا نے کا سامنا ہوگا ، حتی کہ ایک آدمی کی تانب جلاکرا ہے کھانے گئے گا۔

ابھی وہ انہی حالات میں ہوں گے کہ ایک دن صح کے وقت ایک منادی آ واز لگائے گا اے لوگو! تمہارے پاس فریاد رس آ پہنچا، لوگ آپس میں کہیں گے کہ بیتو کسی پیٹ بھرے ہوئے آ دمی کی آ واز ہے، اس وقت نماز فجر کے قریب حضرت عیسیٰ طابع کا نزول ہوگا، مسلمانوں کا امیر (امام مہدی ڈاٹٹ) ان سے درخواست کرے گا کہ اے روح اللہ! آ گے بڑھ کرنماز یزھائے ، وہ فرمائیں مے کہ اس امت کے لوگ ہی ایک ووسرے پر امیر ہیں، لہذا ان کا امیر ہی آ گے بڑھ کرنماز پڑھائے۔

جب حضرت عیسیٰ علیظ نماز سے فارغ ہوں گے تو اپنا نیزہ لے کر دجال کی طرف روانہ ہوں گے، دجال جب انہیں دکھے گا تو سیسے کی طرح کم تحطنے گئے گا، حضرت عیسیٰ علیظ اپنا نیزہ اس کی چھا تیوں کے درمیان ماریں گے، اورائے آل کر ڈالیس کے ،اوراس دن کوئی چیز ایس نہ ہوگی، جوانہیں اپنے چیچے چھپا لے ، جی کہ درخت بھی کے ،اس کے پیروکار ( فکست کھا جا کیں گے ،اوراس دن کوئی چیز ایس نہ ہوگی ، جوانہیں اپنے چیچے چھپا لے ، جی کہ درخت بھی کہیں گے کہ اے مؤمن! بیکا فرے۔

(١٨٠٦) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّلَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ عَن آبِى نَضُرَةَ قَالَ آتَيْنَا عُثْمَانَ بُنَ آبِى الْعَاصِ لِنَعُوضَ عَلَيْهِ مُصْحَفًا لَنَا عَلَى مُصْحَفِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ فَلَيْسَ شَىْءٌ يَوْمَئِذٍ يَجُنُّ مِنْهُمْ آحَدًا وَقَالَ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ

(۱۲ • ۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨.٦٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَمَنِ لِيَسْقِيَهُ قَالَ مُطَرِّفُ إِنِّي صَائِمٌ لَيْنِي عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ دَعَا لَهُ بِلَمَنِ لِيَسْقِيمُ قَالَ مُطَرِّفُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِيَالِ [راجع: ١٦٣٨١].

(۱۸۰۷۲) حفرت عثمان ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیں کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے روز ہ اسی طرح کی ڈھال ہے جیسے میدانِ جنگ میں تم ڈھال استعمال کرتے ہو۔

( ١٨٠٦٢ ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنْ ثَلَاقَهُ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُرِ [راحع: ١٦٣٨٨].

هي مُنالِهُ اللهُ مِنْ بل يُنظِهُ مَرْمُ ﴾ ﴿ ٢٩٣ ﴿ هُم ﴿ ٢٩٣ ﴿ مُسْتَكُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الشَّامِيِّينِ ﴾

(١٨٠١٣) اوريس نے نبي مايا كورفر اتے ہوئے سا ہے كه بہترين روز ہرميني يس تين دن ہوتے ہيں۔

( ١٨٠٦٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَن عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى كُلَّ لَيْلَةٍ سَاعَةً فِيهَا مُنَادٍ هَلْ مِنْ ذَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِل فَأُعْطِيَّهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ [راجع مسند طلق بن على، ١٦٣٨ ، ١٦٣٩ ، ١٦٣٩ ١][انظر:١٨٠٧٨]

(۱۸۰۷) حضرت عثمان ٹٹائٹ ہے مروی ہے کہ فر مایا ہر رات ایک منادی اطلان کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے متعلق کسی دوسرے سے نہیں پوچھوں گا، کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے اور میں اس کی دعاء تبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے

اور میں اسے عطاء کروں؟ بیاعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اور کون ہے جو مجھ سے معانی مائے کہ میں اسے معاف کردوں؟ ( ١٨٠٦٥ ) حَدَّلَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن سّعِيدٍ الْجُرَيْرِي عَن أَبِي الْعَلَاءِ عَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسِ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آحَدُهُمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

ذَنْبِي حَطَيْق وَعَمُدِى اللَّهُمَّ إِنِّي آسْتَهْدِيكَ لِٱرْشَدِ آمْرِى وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ نَفُسِى [داحع: ١٦٣٧٧]. (۱۸ • ۱۸) حضرت عمان بن الى العاص رفائظ اور بوقيس كى ايك خاتون سے مروى ہے كه انہوں نے نبى مايلا كو بيفر ماتے ہوئے

ا ہے اسلا میرے گناہوں ، لغرشوں اور اور جان ہو جھ کر کیے جانے والے گناہوں کومعاف فرما، اے اللہ! میں مجھ سے

این معاملات میں رشدو ہدایت کا طلب گار ہوں اور اپنفس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ( ١٨٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي عَن أَبِي الْعَكَرِءِ عَن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ أَنَّ عُفْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ الْحَيْدِ بِٱصْعَفِهِمْ وَاتَّجِذْ مُؤَذَّنًّا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجُوا [راجع: ١٦٣٧٩].

(۱۸ - ۱۸) حضرت عثمان المنتظ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے میری قوم کا امام مقرر کرد جیجے، نبی مائی نے فر مایاتم اپنی قوم کے امام ہو،سب سے کمزور آ ومی کا خیال رکھ کرنماز پڑھانا،اورا کی مؤذن مقرر کرلوجوا بی اذان برکوئی تنخواه نه لے۔

( ١٨٠٦٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ الْمَدِينِيَّ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ خُصَيْفَةَ عَن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ قَلِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ آخَدَهُ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُنْطِلُهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ضَعُ يَمِينَكَ عَلَى مَكَانِكَ الَّذِي تَشْتَكِي فَامْسَحْ بِهَا سَبْعُ مَرَّاتٍ وَقُلُ آعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرٌّ مَا آجِدُ فِي كُلُّ مَسْحَةٍ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٠٠٠٠) هذا الحديث مرسل. وقد قال شعيب، اسناده صحيح]. [تقدم مرفوعا، ١٦٣٧٦].

مُنْ اللَّهُ اللَّ

(١٨٠٧٤) حضرت عثمان بن ابي العاص الكائز سے مروى ہے كدا يك مرتبد مجھے الى تكليف مولى جس نے مجھے موت كے قريب بنجاديا، ني اليا عيادت كے لئے تشريف لائے اور فرمايا اسے وائيل باتھ كو تكليف كى جگه يرركه كرسات مرتبه يول كهو"اعو فد

بعزة الله و قدرته من شو ما اجد" (ش نے ایبای کیا، اور الله نے میری تکلیف کودور کردیا) ۔

( ١٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِي مُحَمَّدًا عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طُلْحَةَ

بْنِ كَرِيزٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ آبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانِ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْحِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ

(١٨٠١٨) حسن سيكافية كہتے ہيں كدايك مرتبه حضرت عثمان بن الى العاص الثاثية كوكسى بيج كے ختند كے موقع پر بلايا عميا، انهول نے آنے سے انکار کردیا، کی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ نی علیماکے دور باسعادت میں ہم لوگ ایسے مواقع پر جاتے تھے اور نہ تی

(١٨.٦٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَن أَبِي الْعَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ

عَلَى عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ فَأَمَرَ لِي بِلَبْنِ لِقُحَةٍ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ [راحع: ١٦٣٨].

(١٨٠ ١٩) حضرت عثمان فانتخ سے مروى ہے كميس نے نبى مايا كور فرماتے ہوئے سنا ہے روز واسى طرح كى و حال ہے جيسے میدانِ جنگ میں تم ڈھال استعال کرتے ہو۔

( ١٨٠٧ ) وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [راحع: ١٦٣٨٨].

( ۱۸ - ۱۸ ) بہترین روز ہرمینے میں تین دن ہوتے ہیں۔

( ١٨.٧١) قَالَ وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَنْ قَالَ جَوِّزُ فِي صَلَاتِكَ وَاقْدُرْ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الصَّفِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ [راحع: ١٦٣٧٩].

(۱۷۰۵۱) اور نبی طینا نے مجھے طاکف میسجة وقت سب سے آخر میں جو وصیت کی تھی دہ میتھی کداے عثان! نماز مختر پڑھانا

کیونکہ اوگوں میں بوڑ سے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

( ١٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن الْجُرَيْرِيِّ عَن أَبِي الْعَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ أَبِي

الْعَاصِ فَلَاكُرَ مَعْنَاهُ 🕒 (۱۸۰۷۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ اسْتَغْمَلَ كِلَابَ بْنَ أُمَيَّةَ عَلَى الْآيْلَةِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فِي أَرْضِهِ فَأَتَاهُ عُثْمَانُ فَقَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ

السَّمَاءِ يُنَادِى مُنَادٍ هَلُ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَٱسْتَجِيبَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ قَالَا جَمِيعًا وَإِنَّ دَاوُدَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَّارًا فَدَعَا كِلَابٌ بِقُرْقُورٍ فَرَكِبَ فِيهِ وَانْحَدَرَ إِلَى ابْنِ عَامِرٍ فَقَالَ دُونَكَ عَمَلَكَ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بِكُذَا

(۱۸۰۷۳) حسن محفظة عمية بيس كدابن عامر في ايله بركلاب بن اميه كوعامل مقرر كرديا، اس وقت حفرت عثان بن ابي العاص والنواجي زمين ميں تھے، وہ كلاب كے باس بنج اور فرمايا كميں نے نى مليك كويد فرماتے ہوئے سا ہے كررات كے وقت ایک گھڑی الی آتی ہے جس میں آسان کے دروازے کول دیئے جاتے ہیں اور ایک منادی بیا علان کرتا ہے کہ ہے کوئی

ما تکنے والا جے میں مطاء کروں؟ ہے کوئی دعاء کرنے والا کہ میں قبول کرلوں؟ ہے کوئی اینے گنا ہوں کی معافی ما تکنے والا کہ میں اسے معاف کردوں؟ راوی مزید بیمی کہتے ہیں کہ داؤ دایک مرتبدرات کے دنت نظے اور کہنے لگے کہ جو محص بھی اللہ سے کوئی

سوال کرے گا، اللہ اے وہ ضرور عطاء فرمادے گا الاب کہ وہ جادوگر ہویا لیکس وصول کرنے والا ہو، بیصدیث س کر کلاب نے اپی سواری منگوائی ،اس پرسوار ہوکر ابن عامر کے پاس پہنچ اوراس سے کہا کدا پنا عہدہ سنجال لو،اس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے

کہمیں مفرت عثان ڈائٹ نے الی حدیث سائی ہے۔ ( ١٨.٧٤ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفُدَّ

يَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يُسْتَغْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ [صححه ابن حزيمة: (١٣٢٨) وقال

الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٠٢٦). قال شعيب: رحاله ثقات].

( ۱۸۰۷) حضرت عثمان بن ابی العاص ناتیز ہے مروی ہے کہ بنوثقیف کا ایک وفد نبی طبیق کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی علیق نے انہیں مجد میں ظہرایا تا کدان کے دل زم ہو جا کیں ،انہوں نے قبول اسلام کے لئے نبی طائی کے سامنے بیشرا تط رکھیں کدوہ جہاد میں شرکت نہیں کریں تھے، زکو ہنہیں دیں تھے، نما زنہیں پڑھیں تھے اور باہر کے کمی آ دمی کوان کا امیر مقررنہیں کیا جائے ا الما المال المال

نساب نہ ہونے کی صورت میں ) زکو ہ بھی وصول نہیں کی جائے گی ،اور باہر کے کسی آ دمی کوتم پرامیر بھی مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ( ١٨.٧٥ ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُحُوعَ فِيهِ (۵۷-۱۸) اور نبی ملیکانے فر مایا اس دین میں کوئی خیرٹییں جس میں رکوع (نماز) نہ ہو۔

اہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مناه افارن بريد منوم كر ١٩٩٠ كو ١٩٩٠ كو مناده القامنين

( ١٨.٧٠ ) قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ آبِي الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي ر

(١٨٠٧) حضرت عثان بن الى العاص في تنظف عرض كيايار سول الله! مجهة قرآن سكهاد يجئه اور مجهه ميرى قوم كاامام مقرر كرد يجئه -

( ١٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

آبِي الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا فَارَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفُ بِهِمْ حَتَّى وَقُتَ لِي اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ [انظر: ١٨٠٧٩].

(۷۷-۱۸) حضرت عثان بن الى العاص التائظ سے مروى ہے كه آخرى مرتبہ جب وہ نبى طابقا سے رخصت ہوئے تو نبی طابقا نے

فر مایا جب تم لوگوں کونماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ ، حتی کہ نی طینا نے میرے کیے سورۂ افْرَأُ بِالسِّمِ رَبُّكَ الَّذِی حَلَقَ کی مقدار

( ١٨.٧٨ ) حَلَّقْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى كُلَّ لَيْلَةٍ مُنَادٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُغْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَٱغْفِرَ لَهُ

هَلْ مِنْ ذَاعِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ [راحع: ١٨٠٧٣].

(۱۸۰۷۸) حضرت عثان ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ فرمایا ہررات ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے اور میں اس کی دعاء قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطاء کروں؟ بیاعلان صح صا دق تک ہوتا رہتا ہے

اورکون ہے جو مجھ سے معانی مائے کہ میں اسے معاف کردوں؟

( ١٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُقَيْمٍ قَالَ حَدَّثِنِي ذَاوُدُ بْنُ آبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ كَلَامٍ كَلَّمَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى

الطَّائِفِ فَقَالَ خَفُّفُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَّتَ لِى اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي حَلَقَ وَٱشْبَاهَهَا مِنْ الْقُوْآن

(١٨٠٥) حضرت عثمان بن الى العاص تُلتَّظُ سے مروى ہے كه آخرى مرتبہ جب وہ نى طيا سے رخصت ہوئے تو نى طيانے

فرمایا جب تم لوگوں کونماز روحاو تو ملکی روحاو ،حتی کہ نبی مایا اے میرے لیے سورہ افوراً بائسی ربّلک الّلہ ی حَلَق کی مقدار

﴿ ١٨٠٨ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْعَاصِ يَقُولُ اسْتَغْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ وَكَانَ آخِرُ مَا عَهِدَهُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَفَّفْ عَلَى النَّاسِ الصَّلَاةَ

(۱۸۰۸۰) حضرت عثمان بن ابی العاص والمنظ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے مجھے طائف پرمقرر فریا دیا تھا اور سب سے آخری وصیت بیفر مائی تھی کہ جبتم لوگوں کونماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ۔

﴿ مُنْ لِمَا اَمْرُانُ بَلِ مِينَّا مَثْرَانُ بَلِي مِنْ مَنْ الشَّامِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللْ

١٨٠) حَدَّثنا اسود بن عَامِر حَدَثنا هريم عن ليثٍ عن شهر بن حوشب عن عثمان بن ابي العاص قال كنت عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَهَمْ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهِذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السَّورَةِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْمِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَلَهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْمِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَدْكُرُونَ [النحل: ٩٠].

(۱۸۰۸۱) حضرت عثان بن الى العاص تلاَّقُ عروى بك ايك مرتبه من ني اليَّاك پاس بيشا بواتها، اچا مك آپ تَلَقَيْمُ كَالَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ فِي الْفُولِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ فِي اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُعَلِّلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ فِي اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلِيْلُ اللللْهُ عَلَيْلُ اللللْهُ عَلَيْلُ الْمُعَلِّلِ الللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ

### حَديثُ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ﴿ النَّهُ

#### ٔ حضرت زیاد بن لبید طالعین کی حدیثیں

( ١٨٠٨٢) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ حَلَّتَنَا الْآعُمَشُ عَنُ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَذُهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقُراً الْقُرْآنَ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُكِلَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أَمُّ لِبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ وَنُقُونَ مَنْ الْفَقْدِ وَالنَّصَارَى يَقُرَنُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ وَرَاحِمَ: ١٧٦١٢]

(۱۸۰۸۲) حفرت زیاد بن لبید ٹائٹؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشانے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ بیعلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ،ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وریہ سلسلہ یونبی قیامت تک چلنار ہے گا تو علم کیے ضائع ہوگا؟ نبی علیشانے فر مایا اے ابن ام لبید! تیری مال تھے مم کر کے روئے ، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت مجھدار آدی ہو، کیا یہ یہود ونساری تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یا گوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سافا کدہ بھی نہیں اٹھاتے۔

(١٨.٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِى الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ نُعَلِّمُهُ أَبْنَائَنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَانَهُمْ قَالَ لَكِلَتُكَ أَمَّكَ

هَ مُنْكُا اَمُهُنَّ بُلِ بَيْنَ مِرْمَ اللهِ مَنْ اَعُقَلِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ النِّسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الْمُدِينَةِ النِّسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ الْيُسَ الْيَهُونُ وَالنَّصَارَى أَوْ قَالَ النِّسَ الْيَهُونُ وَالنَّصَارَى أَوْ قَالَ النِّسَ الْيَهُونُ وَالنَّصَارَى أَوْ قَالَ النِّسَ الْيَهُونُ وَالنَّصَارَى أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّصَارَى أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّصَارَى آوْ آهُلُ الْكِتَابِ شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۰۸۳) حضرت زیاد بن لبید ٹاکٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائِقانے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فربایا کہ بیٹلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اورا پنے بچوں کوبھی پڑھاتے ہیں، بھروہ اپنے بچوں کو

ے وقت ہوگا، ہم نے عرص لیایا رسول اللہ! ہم خود ، ی فر ا ن پڑھتے ہیں اورائیجے بچوں تو بی پڑھانے ہیں، چروہ اپنے بچوں تو پڑھاتے ہیں اور پیسلسلہ یونہی قیامت تک چکتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی مَلِیُقِانے فر مایا اے ابن ام لبید! تیری ماں بچھے

تھم کر کے روئے ، میں توسمجھتا تھا کہتم مدینہ کے بہت بجھدار آ دمی ہو، کیا یہ یہود ونصاری تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے ؟ دراصل یہلوگ اس میں موجود تعلیمات ہے معمولی سافا کمتر ہمی نہیں اٹھاتے۔

#### حَدِيثُ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ اللَّهُ

### حضرت عبيدبن خالد ملمي والتؤخديثين

( ١٨.٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ خَالِدٍ السَّلَمِيِّ قَالَ آحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآحَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُ جَلْدُ مِصَاحِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ صَلَاثُهُ بَعْدَ صَلَاقِهِ وَآيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَآيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ مَسْكَ فِى الصَّلَاةِ وَالْعَمَلِ شُعْبَةً فِى آحَدِهِمَا الَّذِى بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْكُرْضِ [راحع: ١٦١٧١].
شَكَ فِى الصَّكَرَةِ وَالْعَمَلِ شُعْبَةً فِى آحَدِهِمَا الَّذِى بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْكُرْضِ [راحع: ١٦١٧١].

سے بھی مصدور و رامعی علیہ میں موری ہے کہ جی ملیہ است میں مصدور و رادور می ارامیں ارامیں اور میں است اور درمیان در

ا یک تو نبی طبیدا کے زمانے میں پہلے شہید ہو گیا اور پھھ عرصے بعد دوسراطبعی طور پر فوت ہو گیا ، لوگ اس کے لئے دعاء کرنے لگے ، نبی طبیدا نے فرمایا تم لوگ کیا دعاء کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اس پررحم فرما اور

ا ہے اس کے ساتھی کی رفافت عطا وفر ما، نبی طایٹا نے فر مایا تو پھرشہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جانے والی نمازیں کہاں عسمیس؟ جوروزے اس نے بعد میں رکھے یا جوبھی اعمال کیے، وہ کہاں جا کیں سے؟ ان دونوں کے درمیان تو زمین وآسان - بھی ندازہ است

( ١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

رَبِيعَةَ السُّلِمِيِّ عَنُ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَكَانَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ مَعْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا إِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وي مُنلهَ امْدُن فيل يَدِيدُ مَوْم اللهُ اللهُ

(۱۸۰۸۵) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨.٨٦) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا شُعْبَهُ حَدَّلْنَا ابْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ

بْنِ خَالِدٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ

الْآخَوُ بَعُدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ فَالُوا دَعَوْنَا لَهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَأَنْ

يَرْحَمَهُ وَأَنْ يُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيْنَ صَلَاتُهُ بَعُدَ صَلَابِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَيَامُهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَيَامُهُ بَعْدَ صَيَامِهِ قَالَ إِنَّ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ [مكرد ما فبله].

(۱۸۰۸۱) حطرت عبید بن خالد المنظر سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دوآ دمیوں کے درمیان ''مواخات'' فرمائی ، ان میں سے
ایک تو نبی علیا کے زمانے میں پہلے شہید ہوگیا اور پچھ عرصے بعد دوسراطبعی طور پرفوت ہوگیا ، لوگ اس کے لئے دعاء کرنے گئے ،

نبی علیا نے فرمایا تم لوگ کیا دعاء کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ کہدرہے ہیں اے اللہ! اس کی بخشش فرما ، اس پررحم فرما اور
اسے اس کے ساتھی کی رفاقت عطاء فرما ، نبی علیا نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھن جانے والی نمازی کہاں
مسئیں؟ جوروزے اس نے بعد میں رکھے یا جو بھی اعمال کیے ، وہ کہاں جائیں گے؟ ان دونوں کے درمیان تو زمین و آسان
سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔

(١٨٨٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ السَّلَمِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْآةِ أَخُذَةُ أَسَفٍ [راحم: ١٥٥٧٧].

(١٨٠٨٤) حضرت عبيد بن خالد ﴿ لَأَنْهُ " حَوْكَ مِحَالِي تَعْنَ " سے مروى ہے كہنا كہانى موت افسوسناك موت ہے۔

٬ (١٨.٨٨) وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧٥٥٧].

(۱۸۰۸۸) گذشته حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے۔

( ١٨٠٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حَالِدٍ السَّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَوْتِ الْفَجْآةِ ٱلْحَذَةُ أَسَفٍ

(۱۸۰۸۹) حفرت عبید بن خالد نگانیهٔ ''جو که صحابی تھے' سے مروی ہے کہ نا مجمانی موت افسوسناک موت ہے۔

حَدِيثُ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ عَنْ النَّبِيِّي مَا لِيُّكُمْ

حضرت معاذبن عفراء طاثنة كي حديثين

( ١٨.٩. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرٍ بُنِ عَبِّكٍ

الرَّحْمَنِ عَنْ جَلَّهِ مُعَاذِ بُنِ عَفْرًاءَ الْقُرَشِيِّ اللَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ آوْ بَعْدَ الصَّبْحِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَلَّهِ مُعَاذِ بُنِ عَفْرًاءَ الْقُرْشِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَالُتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتِيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَعِنهِ الاسناد (النسائي: ١٩٥١). قال شعب: صحيح لنيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۸۰۹۰) نصر بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نما زعصر کے بعد حضرت معاذ بن عفراء ڈٹاٹٹڈ کے ساتھ بیت اللّٰدکا طواف کیا ،طواف کے بعد انہوں نے دوگا نہ طواف نہیں پڑھا، میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیّٰا انے ارشاد فر مایا دونما زوں کے بعد نقلی نما زنہیں ہے، نما زنجر کے بعد، طلوع آ فآب تک، اور نما زعصر کے بعد غروب

'فآب تک۔

(١٨.٩١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آخُبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ آنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصَّبْحِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى آوْ يَقُولُ لَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ

(۱۸۰۹) نصر بن عبدالرحن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نما نے عصر کے بعد حضرت معاذ بن عفراء ڈٹاٹٹ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کے بعد انہوں نے دوگا نہ طواف نہیں پڑھا، میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی مایٹھانے ارشاوفر مایا دونمازوں کے بعد نفلی نمازنہیں ہے، نماز فجر کے بعد، طلوع آفاب تک، اور نمازعصر کے بعدغروب آفاب تک۔

حَدِيثُ ثَابِتِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ وَدِيعَةً رَالْتُنَّ

حضرت ثابت بن بزيد بن ود بعه دفاتفؤ كي حديثين

( ١٨.٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ يُحَدِّثُ عَنُ ثَابِتِ ابُنِ وَدِيعَةَ عَنُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا آتَاهُ بِضِبَابٍ قَدُ احْتَرَشَهَا فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ضَبِّ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ فَلَا آذْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا [انطر: ٢٣٧٠٤].

(۱۸۰۹۲) حضرت ثابت ڈکٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کی خدمت میں ایک آ دمی چندعد د گوہ شکلو کر کے لایاء نبی ملیٹانے ان میں ۔۔۔ ) سم کر کہ اور اور کر کہ کہ ان فرال ای امرین کی شکلیں مسنح کر دی گئی تھیں بر مجھے معلوم نہیں کہ شایدیہ وہی ہو۔

یں سے ایک گوہ کو الٹ پلٹ کرد یکھا اور فر ما یا کہ ایک امت کی تکلیں سنخ کردی گئی تھیں، مجھے معلوم نہیں کہ تا یہ یہ و-( ۱۸.۹۳ ) حَدَّثْنَا بَهُزَّ حَدَّثْنَا شُعْبَةً قَالَ ٱخْبَرَنِي عَدِيَّ بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبِ يُحَدِّثُ عَنْ قَابِتِ ابْنِ محدر دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ وَدِيعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِبَابٍ قَدُ احْتَرَشَهَا قَالَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ فَلَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّى لَا ٱدُرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

(۱۸۰۹۳) حضرت تابت بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی خدمت میں ایک آ دمی چندعدد گوہ شکار کر کے لایا، نبی ملیکا نے ان

میں سے ایک کوہ کوالٹ بلٹ کرد کھااور فرمایا کہ ایک امت کی شکلیں مسنح کردی گئی تھیں، جھے معلوم نہیں کہ شاید بیوبی ہو۔

( ١٨.٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِبَابٍ قَالَ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ ضَبَّا مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ قَالَ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

#### (۱۸۰۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

(۱۸۰۹) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ الْجُهَنِيِّ عَنْ ثَابِتِ بُنِ يَزِيدَ ابْنِ وَهُبِ الْجُهَنِيِّ عَنْ ثَابِتِ بُنِ يَزِيدَ ابْنِ وَدَاعَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ اصْطَدُنَا ضِبَابًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَعَازِيهِ قَالَ فَطَهَحَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ فَآخَدُتُ صَبَّا فَشَوَيْتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَطَهَحَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ فَلَحَدُ عُودًا فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بِهِ آصَابِعَهُ أَوْ يَعُدُّهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ مُسِخَتُ دَوَابَّ فِى الْأَرْضِ فَاتَحَدَ عُودًا فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ وَإِنَّ فِى الْلَاشِ قَدْ شَوَوْا قَالَ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ

(۱۸۰۹۲) حضرت ثابت بن یزید ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی غزوے میں تبی ملیٹا کے ہمراہ تھے، ہم نے گوہ کا شکار کیا، لوگ اسے پکانے اور بھونے گئے، میں نے بھی ایک گوہ کو لے کراہے بھونا، اور نبی ملیٹا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اوراہے نبی ملیٹا کے سامنے رکھ دیا، نبی ملیٹا نے ایک ڈیڈی سے اسے الٹ بلٹ کردیکھا اور فر مایا بنی اسرائیل کے جانوروں میں سے ایک نسل کی شکل منے کردی گئی تھی، مجھے معلوم نہیں کہوہ کون سا جانورتھا، میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے بھون بھون کر کھا رہے ہیں، نبی ملیٹا نے اسے خود تناول فر مایا اور نہ دوسروں کوروکا۔

( ١٨.٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الْحَكُمُ أَخْبَرَنِي عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ قَالَ إِنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ فَقَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ عَفَّانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ [انظر: ٢٤٢٨٥].

مُنْ المَا اَفُهُ رَضِّ لِهِ يَنْ مِنْ الشَّا عِنْدِينَ وَمِ الْمُعْلِينِ الشَّاعِ السَّلُ الشَّاعِينِينَ وَمُ (۱۸۰۹۷) حضرت تابت نگاتئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی خدمت میں ایک آ دمی چند عدر کوہ شکار کر کے لایا ، نبی ملیکا نے فر مایا

كهايك امت ك شكلين من كردي كن تين ، مجيم معلوم نبين كه شايديدو بي مو-

حَدِيثُ نُعَيْم بنِ النَّحَام اللَّهُ

حضرت نعيم بن نحام دالنيؤ كي حديثين

(١٨٠٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شَيْخٍ سَمَّاهُ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ النَّحَامِ قَالَ سَمِعْتُ مُؤَذَّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَنَّا فِي لِحَافِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ سَأَلُتُ عَنْهَا فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ ( ۱۸۰۹۸) حفرت تعیم بن نحام بالنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کو بہت سردی ہور ہی تھی ،مؤذن نے اذان شروع کردی، تو میں اپنے لحاف میں یتمنا کرنے لگا کہ کاش! یہ کہدوے، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو، جب وہ "حسی علی الفلاح" پر

پنچا تو اس نے منا دی کر دی کہا ہے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو، بعد میں میں نے اس سے اس کے متعلق بوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ نبی علیمانے ہی انہیں میکم دیا تھا۔

( ١٨.٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَامِ قَالَ نُودِى بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِرْطِ امْرَأْتِي فَقُلْتُ لَيْتَ الْمُنَادِيَ قَالَ مَنْ قَعَدَ فَكَا حَرَجَ عَلَيْهِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ أَذَانِهِ وَمُنْ فَعَدَ فَكَا

(۱۸۰۹۹) حضرت نعیم بن نحام والنوا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کو بہت سردی ہور ہی تھی ،مؤذن نے اذان شروع کردی، تومیں اپنے لحاف میں بیتمنا کرنے لگا کہ کاش! بیر کہددے، اپنے اپنے قیموں میں نماز پڑھاو، جب وہ "حتی عَلَی الفَلاح" پر پہنچا تواس نے منادی کردی کہاہے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لینے والے پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

حَديثُ أَبِي خِراشٍ السُّلَمِيِّ ﴿النَّيْهُ

حضرت الوخراش سلمى ولانفؤ كي حديث

( ١٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ آبِي أَنْسٍ حَدَّلَهُ عَنْ آبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوّ كَسَفُكِ دَمِهِ [صححه الحاكم (١٦٣/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩١٥)].

هي مُنالاً اَفَيْنَ بْل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

(۱۸۱۰۰) حضرت ابوخراش سلمی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف ایک سال تک است مراکی سے قطع کارمیں کھوتی ہے کا خوب ریاں نے کہ میں ارفقہ میں میں انہاں کے ایک سال تک

ا بن بمائی سے قطع کلامی رکھے توبیاس کا خون بہانے کے مترادف ہے۔

#### حَدِيثُ خَالِدِ بُنِ عَدِي الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّا يُتَكِمُ

#### حضرت خالد بن عدى جہنى ولافتنا كى حديث

(١٨١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ حَدَّثِنِي آبُو الْآسُودِ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ حَالِدِ بُنِ عَدِيًّى الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْزُوفٌ عَنْ آخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسُالَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبُلُهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وصححه ابن حبان (٢٤٢٤ و ١٠٨٥)، والحاكم (٢٢/٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٤٢٩].

### حَدِيثُ الْحَادِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ الْمُعَلِّمُ مَلَّاتُكُمُ مَا حضرت حارث بن زياد ولالنَّنُ كى حديث

( ١٨١.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ آبِي حُمَّيْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ آبِي الْمُنْذِرِ بُنِ آبِي حُمَّيْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ آبِي السَّاعِدِيِّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَبُ الْأَنْصَارَ آخَتُهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ آبُغَضَ الْأَنْصَارَ آبُغَضَهُ اللَّهُ عِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ آبُغُونَ الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَتُ الْأَنْصَارَ آخَتُهُ اللَّهُ عِينَ يَلْقَاهُ وَمَنْ آبُغُونَ الْمُعَامِ

(۱۸۱۰۲) حضرت حارث بن زیاد ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا جو محض بھی انصار سے محبت کرتا ہوا اللہ سے ملاقات کرے گا ، اللہ سے اللہ اللہ سے ملاقات کرے گا ، اللہ سے اللہ اللہ سے ملاقات کرتا ہوا اللہ سے ملاقات کرتا ہوگا۔ کرے گا ، وہ اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ خوداس سے نفرت کرتا ہوگا۔

### حَدِيثُ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ وَيُقَالُ لَهُ ابْنُ لَاسٍ الْمُثَنَّةُ

#### حضرت ابولاس خزاعی واثنتا کی حدیثیں

( ١٨١.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ تَوْبَانَ

مُنْ أَنْ أَمْرُ أَنْ شِلْ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

عَنْ آبِي لَاسِ الْحُزَاعِيِّ قَالَ حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَهُ عَالَهُ عَلَيْهَا إِذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَهُ عَالَهُ عَلَيْهَا إِذَا وَكُولُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَصححه ابن حزيمة (٢٣٧٧ و٣٥٤)، والحاكم (٢٤٤٤). وقد على البحارى اوله. قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۸۱۰س) حضرت ابولاس خزاعی و فی شاعت مروی ہے کہ نی طینا نے ہمیں جج کے موقع پرصد قد کے اونوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لئے مرحمت فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید بیر ( کمزوری کی وجہ سے ) ہمارا بو جھ نہ اٹھا سکے، نی طینا نے فرمایا ہراونٹ کے کوہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پرسوار ہونے لگوتو اللہ کا نام لے کرسوار ہوجیسا کہ تہمیں تھم دیا گیا ہے، پھراسے اپنے قابو میں کرلو، اللہ تعالی اسے سواری کے قابل بنادےگا۔

( ١٨١.٤) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْوَلْمِانَ وَكَانَ ثِفَةً عَنِ أَبُو لَاسِ الْحُزَاعِيِّ قَالَ حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ مِنْ إِبِلِ السَّدَقَةِ ضِعَافٍ إِلَى الْحَجِّ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ ضِعَافٌ نَحْشَى أَنْ لَا تَحْمِلَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْإِبلَ ضِعَافٌ نَحْشَى أَنْ لَا تَحْمِلَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ وَسُلَّمَ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَارْكَبُوهُنَّ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ وَالْمَرُتُمْ فُرَّ الْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَارْكَبُوهُنَّ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا أُمِرْتُمْ فُمَّ الْمَتِهِنُوهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۱۰) حضرت ابولاس نزائی الانتخاص مروی ہے کہ نبی ملیگانے ہمیں جج کے موقع پرصدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لئے مرحمت فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید بیر ( کمزوری کی وجہ سے ) ہمارا بو جھ ندا تھا سکے، نبی ملیگانے فرمایا ہراونٹ کے کو ہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، جبتم اس پرسوار ہونے لگوتو اللہ کا نام لے کرسوار ہوجیسا کہ تہمیں تھم دیا گیا ہے، چھراسے اپنے قابو میں کرلو، اللہ تعالی اسے سواری کے قابل بنادےگا۔

حَدِيثُ يَزِيدَ آبِي السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ اللَّائِثِ

#### حضرت يزيدا بوسائب بن يزيد رالفئهٔ كى حديثيں

( ١٨١.٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَونَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَ آحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَا يَأْخُذَنُ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدُهَا عَلَيْهِ [صححه الحاكم (٦٣٧/٣). وقال الترمذي:

حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٠٥، الترمذي: ٢١٦٠)].

(۱۸۱۰۵) حضرت ابوالسائب ولاتنز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا لَيْنَا فَيْرَانِ ارشاد فرماياتم ميں سے کو کی صحف اپنے ساتھی کا

مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ لاَ يَأْحُدُنَ اَبُنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلّهِ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْحُدُنَ أَجِدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًّ جَادًّا وَإِذَا أَخَدُكُمْ عَصَا أَجِيهِ فَلْيَرْ دُدُهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْحُدُنَ أَحَدُكُمُ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًّ جَادًّا وَإِذَا أَخَدُكُمُ عَصَا أَجِيهِ فَلْيَرْ دُدُهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْحُدُنَ أَحَدُكُمُ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًّ جَادًّا وَإِذَا أَخَدُكُمُ عَصَا أَجِيهِ فَلْيَرْ دُدُهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْحُدُنَ أَحَدُكُمُ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَدُكُمُ عَصَا أَجِيهِ فَلْيَرْ دُدُهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْخُدُنَ أَحَدُكُمُ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَدُكُمُ عَصَا أَجِيهِ فَلْيَرُ دُدُهَا عَلَيْهِ عَنْ جَدِّقِ الْمَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّنَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَجِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَجِهِ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَجِهِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَجِهِ فَلَكُهُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَأْخُذُنَ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمُ عَصَا أَجِهِ فَلَا لَكُهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَدُلُولُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا

(۱۸۱۰۷) حضرت پزیدابوسائب رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب دعاء کرتے تواپنے ہاتھوں کو بلندفر ماتے اوراپنے چبرے پردونوں ہاتھ پھیر لیتے تھے۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْكُنَّةُ

## حضرت عبدالله بن الي حبيبه رفاقفه كي حديث

( ١٨٦.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرِ وَ حَدَّثَنَا مَجْمَعُ بُنُ يَعْقُوبَ مِنْ آهُلِ قُبَاءَ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ بَعْضَ آهُلِهِ قَالَ لِجَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي حَبِيبَةَ مَا أَذُرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانًا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي وَآنَا عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَرَآيَتُهُ يَوْمَنِذٍ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَآنَا يَوْمَنِذٍ عُكَامٌ [انظر: ٩٥ ١٩١].

(۱۸۱۰۸) محمد بن اساعیل کہتے ہیں کدان کے گھر والوں میں ہے کسی نے ان کے ٹاٹالیعن حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ ڈٹائڈ سے
پوچھا کہ آپ نے نبی طبیعا کے حوالے سے کون ساواقعہ یا در کھاہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طبیعا ہماری اس مسجد میں تشریف لائے

منا العن في المستن الشامينين في المستن المس

تھے، میں آ کرآ پۂ گانیکا کے پہلو میں بیٹھ کیا، نی مائیلا کے پاس پینے کے لئے پائی لا یا کیا، بی مائیلا نے اسے لوس فرما کر بھے دے دیا کیونکہ میں دائیں جانب تھا،اس دن میں نے نبی مائیلا کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور میں اس وفت نوعمرتھا۔

## حَدِيثُ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّاثَةُ

# حضرت شريد بن سويد ثقفي ولانتظ كي حديثين

(١٨١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ الْوَصَتُ آنْ يُعْتِى عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَوْ نُوبِيَّةً فَأَعْتِقُهَا فَقَالَ انْتِ بِهَا فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آغَيْقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [صححه ابن حباد (١٨٩٠). قال الألباني: حسن

صحيح (ابو داود: ٣٢٨٣، النسائي: ٢/٢٥١). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٩٦٨، ١٩٦٩٠].

(۱۸۱۹) حضرت شرید ناتیز سے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے بیدوصیت کی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی طیفی سے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس حبشہ کے ایک علاقے نو بید کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی طیفی نے فرما یا اسے لے کرآؤ ، میں نے اسے بلایا، وہ آگئی، نبی طیفی نے اس سے پوچھا تیرار ب کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی طیفی نے فرمایا اسے آزاد کردو، یہ سلمان ہے۔

( ١٨١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا وَبُرُ بُنُ أَبِي دُلَيْلَةَ شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الطَّانِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْمُون بُنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ [فال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٢٨، ابن ماحة:

٢٤٢٧، النسائي: ٧/٦١٦). قال شعيب، اسناده مختمل للتحسين]. [انظر: ٩٦٨٥، ١٩٦٩٢].

(۱۸۱۰) حفرت شرید ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کُلٹیٹی نے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کوحلال کردیتا ہے۔

# حَدِيثُ جَارٍ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ فَيَهُا

## حضرت خدیجہ بنت خویلد ڈاٹھا کے ایک پڑوی کی روایت

( ۱۸۱۱۱) حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثِنِي جَارٌ لِحَدِيجَةَ بِنْتِ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

منالا المنارية مترم كالشامتين خُوَيْلِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لِخَدِيجَةَ أَىْ خَدِيجَةُ وَاللَّهِ لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَاللَّهِ لَا ٱعْبُدُ ٱبَدًا قَالَ فَتَقُولُ خَدِيجَةُ خَلِّ اللَّاتَ خَلِّ الْعُزَّى قَالَ كَانَتْ صَنَمَهُمْ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ

(١٨١١) حفرت خدیجه فی ایک پروی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو حضرت خدیجہ فی ایک سے بیفر ماتے ہوئے سامے ا بے خدیجہ! بخدا، میں لات کی عبادت بھی نہیں کروں گا،خدا کی تتم ! میں عزی کی عبادت بھی نہیں کروں گا،حضرت خدیجہ نظافا نے فرمایا آپ عزی وغیرہ کے حوالے سے اپی قتم بوری سیجے ، راوی کہتے ہیں کہ بدان کے بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین عبادت كرتے تھے، پھراہے بستروں پر لینتے تھے۔

#### حَدِيثُ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ رُالْتُؤْ

#### حضرت يعلى بن اميه رفائقهٔ كي حديثيں

(١٨١١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفُوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَهُولُ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخًا بِطِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ سَكَّتَ فَجَانَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرَّى عَنْهُ فَقَالَ آيْنَ الَّذِى سَالَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتَمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِيَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطَّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَآمًّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمُرَتِكَ كُمَّا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ [صححه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠)، وابن حبان (٣٧٧٩)، وابن خزيمة:

(۲۷۷۰ و ۲۷۷۱ و ۲۷۷۲). [انظر: ۱۸۱۲۸].

يَضُطَجعُونَ [انظر: ٥٥ ٢٣٤].

(۱۸۱۲)مفوان بن یعلی دانشے سروی ہے کہ حضرت یعلی ڈائٹو ،سیدنا فاروق اعظم ڈاٹٹو سے کہا کرتے تھے کہ کاش! میں نی ملیقہ کونزول وجی کی کیفیت میں دیکھ یا تا ،ایک مرتبہ وہ حرانہ میں تھے، نبی ملیکا کے جسم اطہر پرایک کپڑا تھا جس ہے آپ مُلَاثِیَّا اِیر سايدكيا كيا تفا، اورآ بِ مَا النَّيْرَ كَ بِمراه كَمُوسِحاب ثَوَلَيْنَ مِنْ مِن حضرت عمر ثالثَة بهي شامل تقه-

اس دوران ایک آ دمی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشبو سے مہک رہا تھا ، اس نے آ کر پوچھا رسول الله! اس مخص کے بارے آپ کی کیارائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعدایک جبہ میں عمرہ کا احرام با ندھا؟ نبی علیا

هي مُنالِمَ المَيْرِينَ بَل بِينِي مَنْرُم اللهِ الشَّالِمُ اللهِ اللهُ الشَّالِ الشَّامِينِين اللهُ اللهُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ السّامُ السَّامُ السّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السّامُ السَّامُ السَّام نے ایک کمھے کے لئے سوچا پھر خاموش ہو گئے ،اور نبی ملیا پر وی نازل ہونے لگی ،حضرت عمر ڈٹاٹٹڈ نے حضرت یعلی ڈٹاٹٹڈ کواشارہ ے بلایا، وہ آئے اور ابناسر خیمے میں داخل کردیا، دیکھا کہ نی علیہ کاروئے انورسرخ ہور ہاہے، کچھ دریتک اس طرح سانس کی

آ واز آتی رہی ، پھروہ کیفیت ختم ہوگئی ،اور نبی ملیا نے فر مایا و مخص کہاں گیا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق بوچھا تھا؟ اس آ دمی کو تلاش کر کے لا یا گیا اور نبی ملینا نے فرمایاتم نے جوخوشبولگار تھی ہے،اے تین مرتبہ دھولو، جبدا تار دواورا پے عمرے کے ارکان ای طرح ادا کروجس طرح حج کے ارکان ادا کرتے ہو۔

( ١٨١١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ ٱخْبَرَنِي صَفُوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَٱنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ فَٱتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدُرَهُ وَقَالَ فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كُمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ [صححه البحاري (٢٩٧٣)، ومسلم (١٦٧٤)، وابن

حبان (۱۹۹۷)]. [انظر: ۱۸۱۱۸، ۱۸۹۹].

(۱۸۱۳) حضرت یعلی فاتن ہے مروی ہے کہ میرے مزدور (کرایددار) کی ایک آ دمی سے ازائی ہوگئی ،اس نے اس کا ہاتھ اپنے منه میں لے کر کاٹ لیا، اس نے جوابے ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کر گر گیا، وہ نبی میشا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی میشا نے اس کا دعویٰ باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیا وہ اپنے ہاتھ کوتمہارے منہ میں بی رہنے دیتا تا کہتم اسے سانڈ کی طرح

( ١٨١١٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَنْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمُ أَوْ قَالَ فَادْفَعُ إِلَيْهِمُ لَلَالِينَ دِرْعًا وَثَلَالِينَ بَعِيرًا أَوْ أَقَلَّ

مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ وصححه ابن حبان (٢٧٢٠). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٦ ٣٥)].

(۱۸۱۱ه) حضرت يعلى فالنظ ہے مروی ہے کہ نبی عليا في ان سے فرمايا جب ميرے قاصد تمہارے ياس آئيس تو تم انہيں تميں زر بیں اور تمیں اونٹ دے دینا (یااس سے کم تعداد فرمائی) انہوں نے بوچھایا رسول اللہ! کیا بیاعاریة بیں جنہیں واپس لوٹا دیا جائے گا؟ ني ملينان فرمايابان!

( ١٨١١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى وَكُنْتُ مِمَّا يَلِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الرُّكُنَ الْغَرْبِيُّ الَّذِي يَلِي الْأَسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِٱسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قُلُتُ ٱلَّا تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ قَالَ ٱلْهُ تَطُفُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

بَلَى قَالَ إِلَيْنَةُ وَيَسْتَلِمُ هَذَيْنِ يَعْنِي الْغَرْبِيِّنِ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسُوَةٌ حَسِنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَانْفُذُ



عُنكَ [تقدم في مسند عمر: ٣١٣].

(۱۸۱۱۵) حفرت یعلی بڑا تو ہے مروی ہے کہ میں حضرت عمر بڑا تو کے ساتھ تھا، انہوں نے جراسود کا استلام کیا، میں بیت اللہ کے قریب تھا، جب میں ججراسود کے ساتھ مغر بی کو نے پر پہنچا اور استلام کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو حضرت عمر بڑا تو نے فر مایا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیا آپ ان دونوں کونوں کا استلام نہیں کرتے ؟ انہوں نے فر مایا کیا تم نے نبی بیٹیا کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فر مایا کیا آپ نے نبی بیٹیا کو ان دونوں مغر بی کونوں کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہیں کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فر مایا تو کیا نبی بیٹیا کے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فر مایا تو کیا نبی بیٹیا کے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فر مایا تو کیا تی بیٹیا کے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟

( ١٨١٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ النَّهِ عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ النَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِرِدَاءٍ حَضْرَمِيٍّ [قال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابو

داود: ۱۸۸۳، ابن ماجة: ۲۹۵۶، الترمذي: ۸۵۹). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ۲۰ ۱۸۱۲، ۱۸۱۳].

(۱۸۱۱۷) حفرت یعلی ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طالبہ کو حضر موت کی چاور سے اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائیس کندھے سے کیڑا ہٹائے ہوئے ) دیکھا۔

(۱۸۱۱۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفُوانَ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَنَلَ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ تَبُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَنَلَ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُهُ الْعَقْلَ لَا دِيَةَ لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا وَسُلَمَ يَسُأَلُهُ الْعَقْلَ لَا دِيَةَ لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا وَسُلَّمَ يَسُالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِي فَأَبْطَلَهَا وَسُلَّمَ يَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِي فَأَبْطَلَهَا وَسُلَّمَ يَشَعْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى فَأَبْطَلَهَا وَسُلَّمَ يَشَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى فَأَبْطَلَهَا

(۱۸۱۷) حضرت یعلی ڈیٹیئے سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزدہ تبوک میں نبی نیٹیا کے ساتھ روانہ ہوئے ، راستے میں میرے مزدور (کرایہ دار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی ،اس نے اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کاٹ لیا ،اس نے جواپنے ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کر گرگیا ، وہ نبی نالیجا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی نالیجا نے اس کا دعویٰ باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے منہ میں ہی رہنے دیتا تا کہتم اسے سائڈ کی طرح چباتے رہنے۔

﴾ هدو به رك حديث من من و من الله عن الله عليه و سلم من الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عن الله

(۱۸۱۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

﴿ ١٨١٦ ﴾ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ آبُو حَفْصِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ بَغْضِ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ زَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطِيعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِبُرْدٍ لَهُ نَجْرَانِيٌّ

(١٨١٩) حفرت يعلى والتفاسي مروى به كهيس نے نبي اليا كونجوان كى جاور سے صفا مروه كے درميان اضطباع كرتے ہوئے ( حالت إحرام میں دائیں کندھے سے کیڑا ہٹائے ہوئے ) دیکھا۔

﴿ ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرِّيْجِ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

عَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرُدٍ لَهُ حَضْرَمِي [راحع: ١٨١١٦].

(۱۸۱۲۰) حفرت یعلی ٹائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کوطواف کے دوران حضرموت کی جادر سے اضطباع کرتے

ہوئے ( حالت احرام میں دائیں کندھے سے کیٹر اہٹائے ہوئے ) دیکھا۔ ( ١٨١٢١ ) حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ طَلُحَةَ أَبُو نَصْرٍ الْحَضُرَمِيُّ أَوْ الْخُشَنِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ

دُرَيُكٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنِى فِى سَرَايَا فَبَعَثَنِى ذَاتَ يَوْمٍ فِى سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَجُلٌ يَوْكَبُ بَغُلًا فَقُلْتُ لَهُ ارْحَلُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَفَنِي فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ مَا آنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ حَتَّى تَجْعَلَ لِى ثَلَاقَةَ دَنَانِيرَ قُلْتُ الْآنَ حَيْثُ وَذَّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِرَاجِعِ إِلَيْهِ ارْحَلُ وَلَكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِى ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هَذِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ وَمِنْ آخِرَتِهِ إِلَّا ثَلَالَةُ الدَّنَانِيرِ

(۱۸۱۲) حضرت یعلی بن امید ٹائٹز سے مروی ہے کہ نی مالیا مجھے سرایا میں بھیجة رہتے تھے، ایک مرتبہ نی مالیانے مجھے ایک سریہ پرروانہ فرمایا، ایک مخص میری سواری پرسوار ہوتا تھا، میں نے اسے ساتھ چلنے کے لئے کہا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے تین دینار دینے کا وعدہ کرو، میں نے کہا کہ اب تو میں نبی مالیہ سے

رخصت ہوکرآ عمیا ہوں اس لئے اب ان کے پاس واپس نہیں جاسکتا ہتم چلو ہمہیں تین دینارمل جائیں گے، جب میں جہاد سے واپس آیا تو نبی علیگاہے اس کا تذکرہ کیا، نبی علیگانے فرمایا اس کے اس غزوے اور دنیا و آخرت میں تین دیتار دل کے علاوہ پچھ

( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى أُمَيَّةُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِعُ آبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَقَدُ انْقَطَعَتُ الْهِجْرَةُ

(۱۸۱۲۲) حضرت يعلى والتؤاس مروى بي كرفت كمد كرون من اورمير بوالدني ماييه كي خدمت من حاضر موت، من في

منالم احد الله الله! مير عوالد ع جمرت بربيعت لے ليجة ، ني طينها نے فرمايا ميں ان عے جہاد پر بيعت ليتا ہوں ، كونكه

عرض کیا یار شوں اللہ: میرے والد سے ببرت پر بیٹ سے بینے ، بی جینات کر ہایا یک ان سے بہار پر قال سالہ کا معاملہ جبرت کی فرضیت ختم ہوگئی۔

( ١٨١٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي عُفْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُيِّى بُنِ يَعْلَى بُنِ يَعْلَى بُنِ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي عُفْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنْ قَلْكَ بَنُ أُمِيَّةً عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَا أَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَبْلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى عَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى قَالُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْلُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اصلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ قَالَ لَهُ يَعْلَى فَأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي آمْرِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ لَاهِ

(۱۸۱۲) جی بن یعلی ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یعلی ڈاٹٹ کوطلوع آفاب سے بل نفلی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا، ایک آدمی نے یدد کھے کرکہا کہ آپ نبی طینہ کے صحابی ہو کرطلوع آفاب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طینہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے'' سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے''اس دوران اگرتم کسی عبادت میں

مصروف ہو، بیاس سے بہتر ہے کہ سورج طلوع ہواورتم غافل ہو۔ ( ۱۸۱۲٤) حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُيَّى قَالَ حَدَّثِنِي صَفُوّانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ قَالُوا لِيَعْلَى فَقَالَ آلَا تَرَوْنَ آنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ يَعْلَى بِيَدِهِ لَا أَذْخُلُهَا أَبَدًا حَتَّى أُغْرَضَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ

یقول نارا الحاط بھم سرادِ فہا قال لا والدِی نفس یعنی بیدِہ و الرحملة الله علی الوص علی الوسو وَجَلَّ وَلَا يُصِيبُنِي مِنْهَا قَطُرَةٌ حَتَّى الْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (۱۸۱۲س) حضرت یعلی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طینوانے ارشاد فرمایا سمندرجہم ہے، لوگوں نے حضرت یعلی ڈاٹٹو سے اس کا

مطلب بوچها توانهوں نے فرمایا کیاتم نے اللہ تعالی کا بیار شاد نیس پڑھا؟" نادا احاط بھم سواد قھا" پھر فرمایاس وات کی متم جس کے دست قدرت میں یعلی کی جان ہے، میں اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ کے سامنے پیش نہ

موجاؤل اوراس كالك قطره بمى مجيم بين جموسكا جب تك يمن الله عن الما قات شكراول-( ١٨١٢٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو يَعْنِى ابْنَ دِينَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُرُّ أُونَا دَوْ ايَا مَالِكُ

( ١٨١٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَادِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمُرو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أُمَيَّةَ ابْنِ آخِى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ آنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِى يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعُ آبِى عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالِمَ امَرُن بَل بِيدِ مِنْ مَا يَوْمُ رَضِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ الشَّا مِنِين لَهِ اللَّهِ اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدُ انْقَطَعَتُ الْهِجُورَةُ [راحع: ١٨١٢٢].

(١٨١٢١) حفرت يعلى التافيات مروى بي كه فتح كمد كه دن مين اور مير بوالدني مليك كي خدمت مين حاضر موت، مين في

عرض کیایار سول اللہ! میرے والدے جمرت پر بیعت لے لیجئے ، نبی ناٹیانے فرمایا میں ان سے جہاد پر بیعت لیتا ہوں ، کونکہ

ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی۔

( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً بإسْنَادٍ مِثْلَهُ

(۱۸۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آخْرَمْتُ فِيمَا تَرَى وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي وَأَطُوقَ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُنَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَزَانَ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجْكَ [صححه ابن حزيمة: (٢٦٧٢). قال الألباني: صحيح

(ابو داود: ۱۸۲۰، الترمذي: ۸۳۵)]. [انظر: ۱۸۱۳۰].

(۱۸۱۲۸) حضرت یعلی التا الله عروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آ دی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشبو سے

مبك ربا تفاءاس نے آ كر يو چھارسول الله! آپ د كھے ہى رہے ہيں كہ ميں نے كس طرح احرام با ندها ہوا ہے، اورلوگ ميرا نداق ازار ہے ہیں، اس مخص کے بارے آپ کی کیارائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعدایک جبہ میں عمرہ کا

احرام باندها؟ ني مليه في ايك لمح ك لئے سوچا پر خاموش مو كئے ، تھوڑى دير بعد ني اليه في ماياتم في جوخوشبولكاركى ہے،ا سے تین مرتبہ دھولو، جبہا تاردواوراپنے عمرے کے ارکان اس طرح اداکر دجس طرح کچے کے ارکان اداکرتے ہو۔ ( ١٨١٢٨م ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِحَلُوقٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ فَقَالَ آهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَ انْزِعُ هَذِهِ وَاغْتَسِلُ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ [راجع: ١٨١١٢].

(١٨١٢٨م) حفرت يعلى في في الله على مردى م كرايك آدى آياجس في ايك جبه كين ركها تعااور وه خوشبوس مهك رباتها،اس نة كريوچهارسول الله! ميس في عمر ي كاحرام باندها بي اليكان فرماياتم في جوخوشبولكار كل به استين مرتبدهواو، جباتار دواوراپ عمرے کے ارکان ای طرح اوا کر وجس طرح کچے کے ارکان اوا کرتے ہو۔

( ١٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْلَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَالَلَ

﴿ مُنْلِهُ الْمُؤْنِ بِلَهُ مِنْ الشَّامِينِ مِنْ مَنْ الشَّامِينِ مِنْ الشَّامِينِينَ ﴿ مَا الشَّامِينِينَ ﴿ ا إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيتَهُ وَقَالَ أَفَيدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا قَالَ آخْسَبُهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحُلُ [راحع: ١٨١١].

(۱۸۱۲۹) حضرت یعلی ٹٹائٹڑے مروی ہے کہ میں غزوہ تبوک میں نبی ملیٹا کے ہمراہ شریک تھا، میرے نزدیک بیدانتها کی مضبوط عمل ہے، رائے میں میرے مزدور (گرابیدار) کی ایک آ دی سے لڑائی ہوگئی، اس نے اس کا ہاتھ اپنے مند میں لے کر کاٹ لیا، اس نے جواپنے ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دائن ٹوٹ کر گرمیا، وہ نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹا نے اس کا دعویٰ باطل

لیا،اس نے جواپنے ہاتھ کو تھینچا تو اس کا دانر نہ ٹوٹ کر کر گیا،وہ نبی ناٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ناٹیٹانے اس کا دعویٰ باعل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیاوہ اپنے ہاتھ کو تمہارے منہ میں ہی رہنے دیتا تا کہتم اسے سائڈ کی طرح چباتے رہتے ۔ -( . ۸۸۷ ) جَدَّقَا انْ رُنْکُ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلْكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنْهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ فِي سَفَر وَأَنْهُ طَلَبَ

( ١٨١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ فِى سَفَرٍ وَأَنَّهُ طَلَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يُرِيهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَعَلَيْهِ سِتُرْ مَسْتُورٌ مِنُ الشَّمْسِ إِذُ آتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الشَّهُ إِنِّى السَّهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ الْحَرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصَنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ الْحَرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصَنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ الْحَرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصَنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ أَيْنَ السَّوْلُ عَنْ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنْ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالًا لَا سَلَّى السَّاعِ السَّمِ الْعُلَى الْمُ الْمَلَى الْمُعْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَا الْعَلَى الْمَالِعُ الْعَالَ الْمُعْمَرِةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُولُ فَيْ الْمُ الْعُمُ الْعُولُ الْمُعْمَلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَ الْقَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّعَةُ لُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعَلَالُ الْعُولُولُ الْعُولُ الْعَلَالُ ال

انْزِعْ جُبِتَكَ هَذِهِ عَنْكَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ [راحع: ١٨١٢]. (١٨١٣) صفوان بن يعلى نُقَّةُ عِمروى ہے كەحفرت يعلى نُقَّةُ سيدنا فاروق اعظم نُقَّةُ ہے كہا كرتے ہے كہ كاش! من ني عليها كوزول وى كى كيفيت ميں وكھ پاتا، ايك مرتبه وہ هر انه ميں ہے، ني عليها كے جسم اطهر پرايك كپڑا تھا جس ہے آپ مَنْفَقَعُ كُهُ سايد كيا عما، اور آپ مَنْ فَقَعُ مُكِمَ مُراه بِحَصَى بِهِ فَقَامُ ہِے جن ميں حضرت عمر فائقًا بھی شامل ہے۔

اس دوران ایک آدی آیا جس نے ایک جب پہن رکھا تھا اور وہ خوشبو سے مہک رہا تھا ، اس نے اگر پوچھارسول اللہ اس فرخص کے بارے آپ کی کیارائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جب میں عمرہ کا احرام با ندھا؟ نبی علیہ نے ایک لیے کے لئے سوجا پھر خاموش ہو گئے ، اور نبی علیہ اپروحی نازل ہونے گلی ، حضرت عمر ڈٹائٹ نے حضرت یعلی ڈٹائٹ کو اشارہ سے بلایا، وہ آئے اور اپنا سرخیے میں داخل کر دیا، دیکھا کہ نبی علیہ کاروئے انور سرخ ہور ہاہے، پچھود میر تک اس طرح سانس کی آواز آتی رہی ، پھروہ کیفیت ختم ہوگئی ، اور نبی علیہ انے فرمایا وہ خض کہال گیا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا؟ اس آدی کو تلاش کرکے لایا گیا اور نبی علیہ انے فرمایا تم نے جوخوشبولگار کھی ہے، اسے تین مرتبہ دھولو، جبرا تار دواور اپنے عمر ہے کے کو تلاش کرکے لایا گیا اور نبی علیہ ان فرمایا تم نے جوخوشبولگار کھی ہے، اسے تین مرتبہ دھولو، جبرا تار دواور اپنے عمر ہے کے

اركان اس طرح اداكروجس طرح فج كاركان اداكرت بو-( ١٨١٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّنُّرَ إِمَّالَ الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠١٢، النسائي: ٢٠٠/١). قال هي مُنالاً امْدُان بَل يَدِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۱۳۱) حضرت یعلی دناتی ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حیاءاور پردو پوشی کو پہند فرماتا ہے۔

( ١٨١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُخْهَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيُّجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطِيعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ [راجع: ١٨١١٦].

(۱۸۱۳۲) حضرت یعلی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طابق کوطواف کے دوران حضر موت کی چا در سے اضطباع کرتے

ہوئے (حالت احرام میں دائیں کندھے سے کپڑ اہٹائے ہوئے) ویکھا۔

( ۱۸۱۳) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيِّى سِتْيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَنْءٍ [قال الألبانى: حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٠١، النسائى: ٢٠٠١). قال

شعيب: اسناده حسن]. [راجع: ٢٥٧٤].

(۱۸۱۳۳) حضرت يعلى ظائن صمروى بكرنى وليا الله تعالى بهت زياده حياء اور برده بوشى والا باس لئے جبتم ميں سے كى كاراده موتوا ہے كى چيز سے آ زگر لينى چاہئے۔

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُوادٍ (اللَّهُ

حضرت عبدالرحمن بن الى قراد والنفظ كى حديث

( ۱۸۱۳٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْد الله قَالَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ

خُزَيْمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ فُصَّيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِى قُرَادٍ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجُهًا فَرَأَيْتُهُ حَرَجَ مِنَ الْخَكَاءِ فَاتَبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَدَ

(۱۸۱۳۳) حضرت عبدالرحمٰن اللهُ الله عمروى ب كدمين في عليها كے ساتھ فج كى نيت سے لكا، ميں نے ديكھا كه في عليها بيت الخلاء سے نكلے، بيں تو ميں پانى كا برتن لے كر نبي عليها كے پيچے چلا كميا اور راستے ميں بيٹھ كيا، نبي عليها كى عادت مباركہ تھى كہ

آ بِ مُلَا لَيْكُمْ الصّاء حاجت كے لئے دور جایا کرتے تھے۔

حَديثُ رَجُلَيْنِ أَتِيَا النَّبِيُّ مَا لَيْكُمْ

دوآ دميول کي روايت

( ١٨١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَى أَبِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِى حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا مِنْ اللهِ بُنَ عَدِي حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا محكم دلائل و برابين سَّم مزين متنوع و منفرد موضّوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

www.KitaboSunnat.com

الشّامِين مِن السّامِين الشّامِين الشّامِين السّامِين السّامِين

أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِنْتُمَا أَتُكَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسُالُونِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِنْتُمَا أَعُطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِي وَلَا لِقَوِي مُكْتَسِبٍ [قال الألباني: صحبح (ابو داود: ١٦٣٣، النساني: ٩٩٥٥)].

(۱۸۱۳۵) دوآ دی ایک مرتبہ نبی طینی کی خدمت میں صدقات وعطیات کی درخواست لے کرآئے ، نبی طینی نے نگاہ اٹھا کر انہیں او پر سے نیچ تک دیکھااورانہیں تندرست وتو انا پایا، نبی طینی نے فر مایا اگرتم چا ہے ہوتو میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیکن اس میں کسی مالدار مخض کا کوئی حصہ ہے اور نہ بی کسی ایسے طاقتور کا جو کمائی کرسکے۔

يَن كَالْدَارَ سَنَ وَكُونَ مَصَدَّ الْحَرَدَةِ فَى كَالْدَا وَكُونَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَعَّدَ فِيهِمَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَعَّدَ فِيهِمَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ ذُوِّيْبٍ أَبِي قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَّيْبٍ اللَّهُ

### حضرت ذؤيب الوقبيصه بن ذؤيب النفظ كي حديثين

(١٨١٢٧) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّلْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةً حَدَّلَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدُنِ فَيَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَحَشِيتَ عَلَيْهِ قَانُحَرُهَا وَاغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا وَاضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَخَدٌ مِنْ رُفُقَتِكَ [صححه مسلم (١٣٢٦)، وابن حزيمة: (٢٥٧٨)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۱۳۷) حضرت ذؤیب ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ٹائٹلامدی کے جانور بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تمہیں کسی جانور کے مرنے کا اندیشہ ہوتو اسے ذکح کر دو، اس کے تعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلوپر لگا دو، اور خودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے سکو نکہاؤ

( ١٨١٢٨) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ ذُوَيْبًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ وَآمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ أَوْ عَطْبَةٌ أَنْ يَنْحَرَهُمَا ثُمَّ يَغْمِسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ وَآمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ أَوْ عَطْبَةٌ أَنْ يَنْحَرَهُمَا ثُمَّ يَغْمِسَ فِلَا يَعْلِي وَمَائِهِمَا لُمَّ يَغْمِلُ عَنْ فَادَةً مَا لِلنَّاسِ وَلَا يَأْكُلَ مِنْهَا هُو وَلَا آحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ وَكَانَ يَقُولُ مُرْسَلٌ يَعْنِى مَعْمَرًا عَنْ قَتَادَةً ثُمَّ كَتَبَتُهُ لَهُ مِنْ كِتَابِ سَعِيلٍ مَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ وَكَانَ يَقُولُ مُرْسَلٌ يَعْنِى مَعْمَرًا عَنْ قَتَادَةً ثُمَّ كَتَبَتُهُ لَهُ مِنْ كِتَابِ سَعِيلٍ فَا غُطَيْتُهُ فَنَظَرَ فَقَرَآهُ فَقَالَ نَعَمُ وَلَكِنِي آهَابُ إِذَا لَمْ أَنْظُرُ فِى الْكِتَابِ

(۱۸۱۳۸) حضرت ذؤیب ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیکا ہدی کے جانور بھیجا کرتے تھے اور فر ماتے تھے اگر تمہیں کسی جانور کے

مرنے کا اندیشہ ہوتو اسے ذبح کر دو،اس کے نعل کوخون میں رنگ دو،اوراس کی پیشانی یا پہلو پر نگا دو،اورخودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے کچھ نہ کھاؤ۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَثْنَا

#### حضرت محمد بن مسلمه انصاری طالعی کی حدیثیں

( ١٨١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنُدَرٌ وَيَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ آبِى زَائِدَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ عُمَدِ بْنِ سُلِيْمَانَ عَنْ عُمِّهِ قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً سَهْلِ بْنِ آبِى حَثْمَةً قَالَ رَائِثُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ الْمَرَاةً مِنْ الْأَنْصَارِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً بُعَيْنَةَ ابْنَةَ الصَّحَّاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً بُعَيْنَةَ ابْنَةَ الصَّحَّاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ٱلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا [راج: ١٢١٢٤].

(۱۸۱۳۹) سبل بن ابی حثمہ میکنت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد بن مسلمہ ڈٹاٹٹو کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں ، میں میں میں میں ہیں ، میں کے ایک ماریک کا میں ہیں ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی میلیٹ کو یہ فر ماتے ہوئے ساتے ہوئے سنا ہے اگر اللہ کسی محفص کے دل میں کسی عورت کے پاس پیغام نکاح جیجنے کا خیال پیدا کریں تو اے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرُطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِی حَثْمَةَ عَنْ عَمِّهِ سَهُلِ بُنِ آبِی حَثْمَةً قَالَ رَآیْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الصَّحَّاكِ أُخْتَ آبِی جَبِیرَةَ بُنِ الصَّحَّاكِ وَهِی عَلَی إِجَّارٍ لَهُمْ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ [مکرر ما قبله].

(۱۸۱۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبِ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلِهُ مَنِهُ أَلَا هُعُبَةً فَقَالَ شَهِدُتُ مَمِعَ آحَدٌ مِنْكُمْ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْنًا فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَقَالَ هَلُ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ آحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَة فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السُّدُسَ مَسْلَمَة فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السُّدُسَ مَسْلَمَة فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السُّدُسَ مَسْلَمَة فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السُّدُسَ مَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السُّدُسَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السُّدُسَ وَعِلْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى وَاللَّهُ عَلَى الْمُقَالَ عَلَى الْمَعْلِى الْمَعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُلْلِى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَلْمَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُولُولُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُسَلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُلِلَ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

منالاً المؤرس المعلقة المناسسة المستند المستند المستند المستند المستند الشاعيين المستند الشاعيين المستند المس

(۱۸۱۳۲) حسن میشد کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتفیٰ دائٹ نے حضرت محمد بن مسلمہ ناٹھ کو بلایا، جبوہ آئے و حضرت علی دائٹ نے ان سے پوچھا کہتم امورسلطنت سے بیچھے کیوں مث کے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے تبہارے بچا زاد بھائی لین نی ڈاٹھ نے ایک مواردی تھی اور فرمایا تھا کہ اس تلوار کے ساتھ دشن سے قبال کرو، جب تم دیکھو کہ لوگ آئیں ہیں ہی ایک دوسرے وقبل کرنے گئے ہیں تو تم بی تلوار نے جاکرایک چٹان پردے مارنا ،اوراپنے گھر میں بیٹے جانا یہاں تک کہ تہمیں موت آ جائے جو فیصلہ کردے یا کوئی گئر کار ہاتھ آجائے، حضرت علی ڈاٹھ نے بین کرفر مایا انہیں چھوڑ دد۔

(۱۸۱۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِى الرَّازِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ آنسٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ آئِي وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى عَنُ عُنْمَانَ بُنِ حَرَشَةَ قَالَ آبِي وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى عَنُ عُنْمَانَ بُنِ حَرَشَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُصْعَبُ الزَّبَيْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ مِنْلَهُ فَقَالَ عُنْمَانُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خَرَشَةَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَى وَلَمُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُصْعَبُ الزَّبَيْرِيُّ عَنْ مَالِكِ مِنْلَهُ فَقَالَ عُنْمَانُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خَرَشَةَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَى وَلَمُ يَسْنِدُهُ عَنُ الزَّهُورِيِّ آخَدُ إِلَّا مَالِكُ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُويْبٍ قَالَ جَاءَتُ الْجَدَّةُ إِلَى آبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى يَسْنِدُهُ عَنُ الزَّهُورِيِّ آفَهَالَ مَا آغَلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا آغَلَمُ لَكِ فِي سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى آسُالَ النَّاسَ فَسَالَ فَقَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى آسُالَ النَّاسَ فَسَالَ فَقَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَانْفَذَهُ عَلَلْ إِسْحَاقُ بُنُ عَيْسَى هَلُ مَعْكَ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَانْفَذَهُ لَهَا وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عَيسَى هَلُ مَعَكَ غَيْرُكَ [راحع: ١٨٤١].

(۱۸۱۳۳) قبیصه بن ذویب فاتن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر فاتن کے پاس ایک دادی آئی اور وراثت میں اپنے حصے کے متعلق سوال کیا ، حضرت صدیق اکبر فاتن نے فرمایا میرے علم کے مطابق تو قرآن وسنت میں تبہارے لیے پھیس ہے، البند میں لوگوں سے یوچے لیتا ہوں، چنانچے انہوں نے صحابہ کرام فراتی سے پوچھا کیا آپ میں سے کی نے بی مایٹھا کودادی کی درافت کے متعلق کی فرماتے ہوئے ساہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کاٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے کے کہ نبی مالیہ ان اس کی ورافت کے متعلق کی فرماتے ہوئے ساہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کاٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے کے کہ نبی مالیہ ان اس پر کے لئے چھنے جھے کا فیصلہ فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر کاٹھ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی یہ فیصلہ سنا تھا؟ اس پر

کے سے پہلے سے کا بیملہ قربایا کا معلم سے امر تفاقاتے ہو چھا گیا اپ سے ساتھ کا اور سے ہی مید بیملہ شا کا اس پر حضرت محمد بن مسلمہ نگائڈ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائڈ کی تائید وتصدیق کی ، چنانچہ حضرت صدیق اکبر نگائڈ نے دادی کووراثت میں چھٹا حصہ دینے کا تھم جاری کردیا۔

( ١٨١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِمِعٌ عَنُ ثَوْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَلَاقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

(۱۸۱۳۳) حعزت محمد بن مسلمه نگانؤے مروی ہے کہ میں نے نبی ملایقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اگر اللہ کسی مخص کے دل میں کسی مورت کے پاس پیغام نکاح جمیعنج کا خیال پیدا کریں تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مُسْلِمِ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ بَعَثَنَا يَزِيدُ بُنُ مُسْلِمِ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنَعُوا فَمَا تَرَى فَقَالَ أَوْصَانِي حَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آدْرَكْتَ شَيْنًا مِنْ هَذِهِ الْغِتَنِ صَنَعُوا فَمَا تَرَى فَقَالَ أَوْصَانِي حَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آدُرَكْتَ شَيْنًا مِنْ هَذِهِ الْغِتَنِ فَاعُمْدُ إِلَى أَدُرَكُتَ شَيْنًا مِنْ هَذِهِ الْغِتَنِ فَاعُمْدُ إِلَى أَكْدِيدُ بِهِ حَدَّ سَيُفِكَ ثُمَّ الْحُدُ فِي بَيْتِكَ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ إِلَى الْمَنْعَدَعِ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ إِلَى الْمَنْعَدَعِ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدُ اللّهُ عَلَى رُكْبَتَهُ فَقُلُ بُو إِلَيْمِى وَإِلْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَلَيْكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَدُ كَسَرُتُ حَدًّ سَيْفِي وَقَعَدْتُ فِي بَيْتِي

(۱۸۱۳۵) ابوالا معت صنعانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاکٹنا کے پاس بھیجا، جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو فلاں صاحب جن کا نام راوی بھول مھے'' کے یہاں بھی حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ آپ دیکھ بی رہے ہیں کہ لوگ

سورہ بہا وسال ساجہ میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے میر نے لیل ابوالقاسم کا انتخاب وصیت کی تھی کہ ا کیا کررہے بیں؟ اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے میر نے لیل ابوالقاسم کا انتخاب وصیت کی تھی کہ اگر تم فتنوں کا زمانہ ہاؤ تو احد پہاڑ پر جا کرا پی تلوار کی دھاراس پر دے مارو، اور اپنے گھر میں بیٹے جاؤ، گروہ وہاں بھی آ جائے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر کہددو کہ میرااور اپنا مربی گھس آئے تو تم کو کھڑی میں چلے جاؤ، اگروہ وہاں بھی آ جائے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر کہدو کہ میرااور اپنا دونوں کا ممان و لیے کہ لیا ہوں جہنے ہو جائے اور وہی طالموں کا بدلہ ہے، لبذا میں نے اپنی تلوار کی دھاڑ تو ٹر دی ہے اور اپنے گھر میں بیٹے میا ہوں۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ السَّعْدِي اللَّهُ

### حضرت عطيه سعدى وكالفظ كي حديثين

( ١٨١٤ ) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّلَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عُرُورَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلْمُ محكم دلائل و برايدن سے مزين متنوع و منفرد موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتب قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى

(١٨١٣١) حضرت عطيه سعدى النظاع مردى ہے كديس نے نبى عليه كوية رياتے ہوئے ساہے دينے والا ہاتھ فيج والے

( ١٨١٤ ) حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلُطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ

(۱۸۱۴۷) حضرت عطیه سعدی ناتیز سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فرمایا جب بادشاہ بلاوجہ تعقبے لگا تا ہے تو اس پرشیطان

غالبآ جاتاہے۔ ( ١٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرًاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو وَائِلٍ صَنْعَانِيٌّ مُرَادِيٌّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ رَجُلُ فَكُلَّمَهُ بِكَلَامٍ أَغْضَبَهُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ ثُبَّمَ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدْ تَوَضَّا فَقَالَ حَلَّائِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى عَطِيَّةً وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَوَضَّأُ [قال الألباني: ضعيف (ابو

(١٨١٣٨) ابودائل بينيد كت بين كدايك مرتبه بم لوگ عرده بن محدك پاس بينه بوئ تف كدايك آدى آيا،اس في مجهالي با تیں کیں جن سے وہ غصے میں آ گئے، جب انہیں عصر زیادہ محسوس ہونے لگا تو وہ اٹھ کر چلے گئے ،تھوڑی دیر بعد واپس آ ئے تو انہوں نے وضوکیا ہوا تھا،اور کہنے لگے کہ مجھے میرے والدنے میرے داوا کے حوالے سے ' د جنہیں نبی طینیا کی منشینی کا شرف بھی حاصل تھا'' بتایا ہے کہ بی علید اس اوفر ما ماغمہ شیطان کا اثر ہوتا ہے اور شیطان کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے اورآگ کو پانی سے بچھایا جاتا ہے،اس لئے جبتم میں سے سی کو غصر آئے تواسے جا ہے کدوضو کر لے

## تَمَامَ حَدِيثِ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ لَلْهُ

#### حضرت اسيدبن حفير الفئه كي حديثين

( ١٨١٤٩ ) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِتِي فُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِفَةَ اللَّهُ ٱخْبَرَهُ اللَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيُّمَا رَجُلٍ سُوِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالنَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرُوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَى آنَهُ إِذَا كَانَ الَّذِى الْبَنَاعَهَا مِنُ الَّذِى سَرَقَهَا غَيْرَ مُنَّهَمٍ خُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ ٱحَذَ الَّذِى سُرِقَ مِنْهُ بِالشَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِفَهُ قَالَ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكُمٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَنْهُمْ [قال الالباني: صحبح

الأسناد (النسائي: ٢/٧ ٣١ و٣١٣)]. [انظر: ١٨١٥١ ١٨١٥٠].

(۱۸۱۲۹) حفرت اسید بن حفیر خاتی سے مردی ہے کہ وہ بمامہ کے گورز تے، ایک مرتبہ مردان نے ان کے پاس خط لکھا کہ حضرت امیر معاویہ خاتی نے اسے خط میں لکھا ہے جس آ دمی کی گوئی چیز چوری ہوجائے تو اس کی قیمت کا وہی سب سے زیادہ حقد ارہ خواہ جہاں ہے بھی وہ ملے، میں نے مردان کوجواب میں لکھا کہ بی علیا نے تو یہ فیصلہ فر مایا ہے جس شخص نے چور سے کوئی چیز خریدی اور وہ شخص خور مہم نہیں ہے، تو اس کے مالک کواعتیار ہوگا، جا ہے تو اپنی مسروقہ چیز قیمت دے کرخر ید لے اور

حابِ تو چورکا پیچها کرے، اور یمی فیصلہ مسزات ظفائے ثلاثہ اٹھٹنٹ فرمایا تھا۔ ( .١٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَالُتُ عَطَاءً فَلَدَّكَرَ مِثْلَهُ فَالَ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ خُذُ مَالَكَ

، ١٨١٥) حَدَّثُنَا عَبِدَ الرِّزْاقِ حَدَّثُنَا ابن جريجِ قال سالت عطاء قد كر مِثْلَه قال سَمِعَتَ انه يقال محد مالك حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلَقَدُ الْخَبَرَنِي عِكْرِمَةٌ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَلَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۱۵۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۱۵۱) حَدَّثَنَا هَوُذَهُ بُنُ حَلِيفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ بِنُ حَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُصَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكْمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (۱۸۱۵۱) گذشته مدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

حَديثُ مُجُمّع بْنِ جَارِيَةَ اللّهُ

# حضرت مجمع بن جاريه والثنيّة كي حديث

( ١٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ تَعُلَبَةَ الْاَنْصَادِى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْاَنْصَادِى عَنُ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُكُ آوُ إِلَى جَانِبِ لُكُ [انظر: ١٩٧٠٧]، [راحع: ٥٤٥٥].

(۱۸۱۵۲) حضرت مجمع بن جاریہ ڈٹائٹڈ کے مروی ہے کہ میں نے نبی پانیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کوحضرت عیسیٰ پالیا ا '' این' دی چار مرقل کریں سر

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِي كَالْمُنْ

حضرت عبدالرحل بن عنم اشعرى والنفظ كي حديثين

( ١٨١٥٢ ) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مَنْ اللّهَ اَمْنُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ مَنُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَوِقَ وَيَكُنِى رِجُلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغُوبِ

وَالصَّبْحِ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَمْرُ يُحْيى وَيُعِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُو مَوَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشُرُ مَسَانَ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَاحِدَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَاحِدَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَاحِدَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَالِي الشَّوْدِيمِ وَلَمْ يَحِلُّ لِلنَّهِ يَكُلُ مَكْرُوهٍ وَحِرُزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلُّ لِلنَّهٍ يَكُولُ الشَّرُكَةُ إِلَّا الشَّرُكَةُ وَلَا الشَّرِكَةُ إِلَّا الشَّرُكَةُ وَلَا الشَّرِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا لَوْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْفَصَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفُولُ ٱفْضَلَ مِمَّا قَالَ

(۱۸۱۵۳) حضرت عبدالرحل بن عنم فرائز سے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشادفر مایا جوفض مغرب اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
اپنے پاؤں جائے نماز سے پھیر نے سے پہلے یہ کلمات دس مرتبہ کہد لے "لا الله واحده لا شویك له ، له الملك
وله المحمد، بیده المخیر، یحیی و یمیت، وهو علی كل شیء قلیو" تو اس کے لئے دس نیکیال کمی جا كیں گی ، دس
گناه معاب ہوں گے، دس درجات بلند ہوں گے، اور یہ کلمات اس کے لئے ہر نا پندیدہ چیز اور شیطان مردوو سے تفاظت كا
ذریعہ بن جا كیں گے، شرك کے علاوہ كوئى گناه اسے گھرنہیں سے گا، اوروہ تمام لوگوں میں سب سے افضل عمل والا شار ہوگا، الله یہ
کہوئی شخص اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات کے۔

( ١٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الحَمِيدِ عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُتُلِّ الرَّنِيمِ فَقَالَ هُوَ الشَّدِيدُ الْحَلْقِ الْمُصَحَّحُ الْآكُولُ الشَّرُوبُ الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الظَّلُومُ لِلنَّاسِ رَحْبُ الْجَوْفِ

(۱۸۱۵ ) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم والنظر سے مروی ہے کہ نی نالیا سے سی نے ' دعتل زنیم' ' (جوسورہ کا والقلم میں آیا ہے ) کا معنی ہو چھاتو نبی نالیا نے فر ہایا اس سے مراد وہ مضبوط جسم والا صحت منداور خوب کھانے پینے والا ہے جس کے پاس کھانے پینے کاسامان خوب ہو، جولوگوں پر بہت ظلم کرتا ہواور خوب کشادہ پیپ والا ہو۔

( ١٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّلَنِى عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْضَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِبْطًا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لَا يُدُرَى آيْنَ مَهْلِكُهُ وَآنَا آخَافُ آنُ تَكُونَ هَذِهِ الطِّبَابُ

(۱۸۱۵۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیابی نے ارشا دفر مایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ ہلاک ہوگیا تھا الیکن اس کے ہلاک ہونے کا مقام کسی کومعلوم نہیں ہے ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ بیگوہ نہ ہو۔

( ١٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظِرِيُّ وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ قَالَ هُوَ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ أَبِي (١٨١٥٢) حضرت عبدالرحن بن عنم فَلْ فَيْ سے مروی ہے کہ نِي النِيما نے ارشاد فرمایا جنت مِس کوئی مستجر، بداخلاق اور "معلل

مَنْ اللَّهُ اللَّ

زيم" واخل ند موكا\_

فانده: عتل زنیم کی وضاحت عقریب حدیث ۱۸۵۴ میں گذری ہے۔ سریب رسام سریب دوم اق

( ١٨١٥٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَلَّانَنَا عَهُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

(۱۸۱۵۷) حضرت عبدالرحل بن عنم اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے حضرت ابو یکر وعمر اللفظ سے فرمایا اگر آپ دونوں کس مشور بے پہنتن ہوجا کیں تو میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنْم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةٌ مِنْ حَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتُ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ هَلْ شَعَرْتُ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ حُرِّمَتُ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ هَلْ شَعَرْتُ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعُدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ بَعُمْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَلَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ شَعُولَ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْهَقِي وَالْقَتُم فَاذَابُوهُ فَجَعَلُوهُ لَمَنَا لَهُ فَلَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَلَمَنَهَا حَرَامٌ وَلَمَنَهَا حَرَامٌ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلَمُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَ

(۱۸۱۵۸) حفرت عبدالرحن بن عنم التلظ سے مروی ہے کہ ایک' داری' آوی نی بلیگا کی خدمت میں ہرسال شراب کی ایک مفک بطور ہدیہ کے بھیجا کرتا تھا، جس سال شراب حرام ہوئی، وہ اس سال بھی ایک مفک لے کرآیا، نی طینگانے اسے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ تہمارے بیجھے شراب حرام ہوگئ ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ! کیا میں اسے نی کراس کی قیمت سے فاکد واٹھالوں؟ نی طینگانے تین مرتبہ فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود یوں پر، جب گائے اور بکری کی ج بی کوان پرحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اسے بیگھلا کراسے شن بنالیا اور وہ اس کے ذریعے کھانے کی چیزیں بیچے خریدنے لگے، پھرتین مرتبہ فرمایا یا و

ركھوشراب اوراس كى قيمت حرام ہے۔ ( ١٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ عَنِ ابْنِ غَنْمِ أَنَّ الدَّادِيَّ كَانَ يُهْدِى

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَآذَاهُوهُ وَجَعَلُوهُ إِعَالَةً فَبَأَعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ

(۱۸۱۵۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّى بِحَزِّ بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ كُوِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

المعلم و المرام الم (۱۸۱۷) جعرت عبدالرحمٰن بن عنم المام المرام عبد المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام ا

اے کوئی پہناتا ہے،اے قیامت کے دن اس کے درایع داغا جائے گا۔

( ١٨١٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ يَبْلُكُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُثُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاتُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُقَرِّقُونَ بَيْنَ

الْآحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَّآءَ الْعَنَتَ (۱۸۱۷) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ڈٹاٹھڈے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں و مکھ کرخدا

یاد آجائے،اوراللہ کے بدترین بندےوہ ہوتے ہیں جوچفل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزاراور معسد ہوتے ہیں۔

## حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِى نَزَلَ الرَّقَّةَ الْأَلْتُ

#### حضرت وابصه بن معبداسدي داني كي حديثين

( ١٨١٦٢ ) حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَعِيِّ قَالَ سَعِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْدَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمِرِّ وَالْإِلْمِ فَقَالَ جِنْتَ تَسْأَلُ عَنُ الْمِرِّ وَالْإِثْمِ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا جِنْتُكَ ٱسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الْبُرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدُرُكَ وَالْإِلْمُ مَا حَاكَ فِي صَدُرِكَ وَإِنْ ٱلْحَاكَ عَنْهُ النَّاسُ

(۱۸۱۷۲) حضرت وابعید بن معبد شافئة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طاق کی خدمت میں نیکی اور گناہ کے متعلق یو جھنے کے لئے حاضر ہواتو نبی مایشائے فرمایاتم میرے پاس نیکی اور گناہ کے متعلق ہی ہو چھنے کے لئے آئے ہو؟ میں نے عرض کیااس ذات ك تتم جس نے آپ كوئل كے ساتھ بهيجا ہے، يس آپ سے اس كے علاوہ كچھ يو چھنے كے لئے نيس آيا، نبي ماييا نے فرمايا نيكي وہ

ہوتی ہے جس پر تہمیں شرح صدر ہو،اور گناہ وہ ہوتا ہے جوتمہارے دل میں کھنے،اگر چہلوگ تمہیں نتوی ویے رہیں۔ (١٨١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ بِسَافٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِي رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفّ فَأَمَرُهُ أَنْ يُعِيدُ صَلَاتُهُ [صححه ابن حبان (٩٩ ٢١). وقد حسنه احمد والترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٦٨٢)، والترمذي: ٢٣١)]. [انظر: ٦٨ ١٨٨].

(۱۸۱۷س) حضرت وابصه التائلات مروى ہے كه ني مايلات ايك آ دي كود يكھا كه وہ تجھلى صف ميں اكيلا كھڑا ہوكرنماز پڑھ رہا ہے، نی مایٹانے اسے نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٤ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَلَّانَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِى عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْوَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُدِيدُ ٱنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرِّ

(۱۸۱۲) حفرت وابصہ بڑائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی نائیا کی خدمت میں حاضر ہوا، میر اارادہ تھا کہ میں کوئی نیکی اور گناہ ایسانہیں چھوڑوں گا جس کے متعلق نی مائیا سے پوچھ نہ لوں، جب میں وہاں پہنچا تو نی مائیا کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، میں لوگوں کو پھلانگیا ہوا آ کے بڑھنے لگا، لوگ کہنے گئے وابصہ انہی مائیا سے چھے ہٹو، میں نے کہا کہ میں وابصہ ہوں، مجھے ان کے قریب ہونا پہند ہے، نی مائیا نے بھی جھے سے فرمایا والوں میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہونا پہند ہے، نی مائیا نے بھی جھے سے فرمایا وابعہ اقریب ہوا کہ میرا گھٹا نی مائیا کے تھٹنے سے لگنے لگا۔

نی مالیتا نے فرمایا وابعہ! میں تہمیں بتاؤں کہتم جھ سے کیا پوچھنے کے لئے آئے ہویاتم خود ہی پوچھو گے؟ میں نے عرض
کیا مارسول اللہ! آپ ہی بتائیے، نبی مالیتا نے فرمایا تم جھ سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے ہو، میں نے عرض کیا
جی ہاں! نبی مالیتا نے اپنی تین الگلیاں انتھی کیس اور ان سے میرے سینے کو کریدتے ہوئے فرمایا وابعہ! اپنے نفس سے فتوگ لیا
کرو، نیکی وہ ہوتی ہے جس میں دل مطمئن ہوتا ہے اور نفس کو سکون ملتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہمارے دل میں کھنگتا ہے اور دل میں تر دور ہتا ہے، اگر چہلوگ تمہمیں فتو کی دیتے رہیں۔

( ١٨١٠٥ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ قُالَ حَلَّكْنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ أَقَامَتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَقَالَ حَلَّتَنِي هَذَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ [صححه ابن حبان (٢٢٠٠). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٠١) الترمذي: ٢٣٠)]. [انظر: ١٨١٧٠].

(۱۸۱۷۵) حضرت وابصہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی طبیعہ نے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ پھیلی صف میں اکیلا کھڑا ہوکر نماز پڑھرہا ہے، نبی طبیعہ نے اسے نمازلوٹا نے کا تھم دیا۔

( ١٨١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحُدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحُدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَعْبَدِ مَنْ مَعْبَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَعْبَدَ مَعْبَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ مَعْبَدَ مَنْ مَعْبَدِ مَنْ مَعْبَدِ مَنْ مَعْبَدِ مَنْ مَعْبَدِ مَنْ مَعْبَدَ مَنْ مَعْبَدَ مَنْ مَعْبَدَ مَنْ مَنْ مَعْبَدَ مَنْ مَنْ مَعْبَدَ مُنْ وَالْمَنْ مُعْبَدِيْ مُعْبَدِ عَنْ وَالْمَنْ مُعْبَدِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْبَدِ عَنْ مَا لَا لَهُ مُعْلَقُ فَالْمُونُ مُعْبَدِ عَنْ وَالْمَالِقُ مُعْبَدِ عَنْ مُعْبَدِ مُنْ مَنْ مَعْبَدِ مُعْدِي مُعْبَدِ مُنْ مَعْبَدِ مَنْ مَنْ مَعْبَدَ عَنْ مُنْ مُعْبَدِ مُوالِدُ وَالْمُونُ النَّهُ مُنْ مَنْ مَنْ مُعْلَدُ مُعْرَالُمُ لَالِهُ مُعْدِدُ عَنْ مُعْدِدُ مُوالْمُ مُنْ أَنْ مُعْلَدُ مُعْلِمُ مَنْ أَنْ فَعْلَمُ مُنْ أَنْ مُعْلَدُ مُعْمَالًا مُعْلِكُ وَالْمُعْلِمُ مُنْ أَنْ لَا لَا لَا لَا لَكُلُولُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مُنْ أَنْ لَا لَا لَا لَهُ مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَعْلُمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَمُ الْمُعْلِمُ لَلْمُ لَعْلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ لَعْلَمْ لَعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَا مُعْلِمُ لَعْلَمُ لَعْلَمْ لَعْلَمُ لَعْلَمْ لَعْلَمْ لَعْلِمُ لَعْلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ لَعْلِمُ لَعْلِمُ لِعْلِمُ لَعِلْمُ لَعْلِمُ لِعُلْمُ لَعْلِمُ لَعْل

نَكُ الشَّامِيِّينِ ﴾

مَنْ مُنْ اللَّهُ اللّ

يُعِيدَ [صححه ابن حبان (٢٢٠١). قال شعيب: وهذا اسناد حسن في المتابعات].

(۱۸۱۷۷) حضرت وابعیہ رفاقت مروی ہے کہ نبی نیٹیانے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہوکرنماز پڑھرہا ہے، نبی مائیلانے اسے نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

(۱۸۱۷) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحُدَهُ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ [راحع: ١٨١٦] (١٨١٧) معرت وابعد ذَلْ مُن سَمِ وى بَ كُنَ مَا يُنِيَّا فِي الكِيَّا وَى كُود يَكُوا كُوه بَحِيلَى صف مِن الكِلا كُمُرُ اموكر نماز برُحرا ب، بي طينا نے استفاد لوٹا نے كاتھم دیا۔

(۱۸۱۸) حَلَّنَا يَعْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّنَا عَمْرُو بُنُ مُوَّةً عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ وَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى رَجُلًا يُصَلِّى فِي الصَّفِّ وَحُدَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ [راحع: ١٨١٦] (١٨١٢م) حضرت وابصه بْنَاشِن مروى ہے كہ ني طَيْشِان ايك آ دى كود يكھا كدوه بِهِلى صف على اكيلا كمر امه كرنماز پر هربا

ب، بى عليه فالتعلق المستفاد الله المستفاد الله عبد السّلام عن أيُّوب بن عبد الله بن مِكْرَدُ وَلَمُ يَسْمَعُهُ مِنهُ قَالَ حَدَّنِي حُلَسَاؤُهُ وَقَدُ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْاَسَدِى قَالَ عَفَانُ حَدَّنِي عَبْدِ اللّهِ بن مِكْرَدُ وَلَمْ يَصُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْا أَوْمِهُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرُ وَالْإِلْمِ إِلّا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْا أَوْمِهُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرُ وَالْإِلْمِ إِلّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْهُ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُكُ وَسَلّمَ فَلُكُ وَعُولِي فَاذَنُو مِنْهُ فَإِنّهُ آخِبُ النّاسِ إِلَى آنُ آذُنُو مِنْهُ قَالَ دَعُوا وَابِصَةً اذُنُ يَا وَابِصَةً مَوْتِينُ إِلَّ فَلَاكَ وَاسْتَفُ وَمُنْ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَقِي قَلْلُوا وَالْمِعْ فَجَعَلَ يَلُولُوا وَابِصَةً الْمُنَا لَا مَا مُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ فَعَلَى مَنْ وَالْمَالُولُ وَالْمُ فَعَمَى اللّهُ مَا حَالًا فِي السّلُولِي وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُعَلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ مَا حَالًا فِي السّلْمُ وَالْمُ اللّهُ مَا حَالًا فِي السّلْمُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مرزا الفرائ بل المرزا بالمرزا بالمرزا

(۱۸۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ قَالَ أَرَانِي زِيَادُ بُنُ آبِي الْجَعْدِ هَيْخًا بِالْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ فَأَقَامَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا حَدَّتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ فَأَقَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٥] رَأَى رَجُلًا صَلَّى فِي الصَّفَ وَحُدَهُ فَأَعَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٥] رَأَى رَجُلًا صَلَّى فِي الصَّفَ وَحُدَهُ فَآهَرَهُ فَآعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٥] (١٨١٥-١٨) حفرت وابعد ثَنْ يُو عَلَى مَروى ہے كہ ني نائِيم نے آئے آئے کا کہ وہ پچلی صف ش آگيا کھڑا ہو کرنما زیا ہے انہ ما دیا۔

#### حَدِيثُ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ اللَّهُ

#### حضرت مستورد بن شداد رفاقنا كي حديثين

( ١٨١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ آخِي بَنِي فِهُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ ثَيَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا كَمِثُلِ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرْ بِمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم (٢٨٥٨)، وابن حبان (٤٣٣٠)، والحاكم (٤١٩/٤)]. [انظر: ٢٨١٧٢، يَرْجِعُ وَٱلْشَارَ بِالسَّبَّابَةِ [صححه مسلم (٢٨٥٨)، وابن حبان (٤٣٣٠)، والحاكم (٤١٩/٤)]. [انظر: ٢٨١٧٢)

•Y/X/•YY/X/• TX/X/• 3X/X/].

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد نظائظ کے مروی ہے کہ جناب رسول الله طائظ کا نے ارشاد فر مایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں ہے کسی فض کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطر ہے کو سمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ بیانگلی ڈیوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پرکتنا پانی لگاہے ، یہ کہہ کرنی طیابی نے شہادت کی انگل سے اشارہ فر مایا۔

( ١٨١٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ آخَا بَنِى فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَخْعَلُ آخِدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَلِيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ يَعْنِى الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ [مكرد ما فبله].

(۱۸۱۷) حصرت مستورد بن شداد نظائمۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیائے نے ارشاد فرمایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف

ر ۱۱-۱۰۱۱) منزک مورو بی حداد تعاوے کروں ہے کہ بینا ب روں المدن عبرائے ارساد کریا دری وال رہے ما تا کہ اتنی ہی اتنی ہی نسبت ہے جنتی تم میں سے کسی محض کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو

هي مُنلِهُ الْمُؤْرِنُ لِي اللَّهِ عَرْمُ اللَّهِ عَرْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

با ہر نکال کردیکھے کہ اس پرکتنا پانی لگا ہے، یہ کہہ کرنی طیا اے شہادت کی انگل سے اشارہ فرمایا۔ ( ۱۸۱۷۳ ) حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ٱلْحُبَرَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ

الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا خَلَّلَ آصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٨، ابن

ماجة: ٢٤٦، الترمذي: ٤٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد رجاله ثقات]. [انظر: ٢٩ ١٨١].

(۱۸۱۷۳) حفرت مستورد بن شداد اللط التراب مروى بكه من في الميلا كود يكها بكه جب آب اللط الموفر مات تواپي الكليون كا خلال چنگليات فر مات تصد

(١٨١٧٤) حَلَّاثُنَا رَوْحٌ قَالَ حَلَّاثُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ حَلَّاثَنَا وَقَاصُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ الْمُسْتَوْرِةَ حَلَّمَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَكُلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكُلَةً وَقَالَ مَرَّةً أَكُلَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعُمِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنُ الْحَصَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوْبًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ فَآمَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ فَآمَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَثْلَمَ مَنْ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلُكُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ فَآمَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمُعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه الحاكم (٢٧/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٨١). قال شعيب: حسن وهذا اسناد رحاله ثقات].

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد نگاند سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جس مخص نے کسی مسلمان کا کوئی لقمہ زبردتی کمالیا تو اللہ تعالی اسے اتنابی کھا ناجہم سے کھلائے گا،جس مخص نے کسی مسلمان کے کپڑے (زبردتی چھین کر) پہن لیے،اللہ تعالی اسے ویبابی جہنمی لباس بہنائے گا اور جوفض کسی مسلمان کو مقام ریاء وشہرت پر کھڑا کرے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مقام شہرت (تشہیر) پر کھڑا کرے گا۔

(١٨١٧) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ آخَا بَنِي فِهْ يَقُولُ وَاللّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ آحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيُنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ [راحع: ١٨١٧].

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد نگاتئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کی شخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطر سے کوسمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنا یانی لگا ہے۔

( ۱۸۱۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ فِي رَكْبٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ بِسَخُلَةٍ مَيْتَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتْرَوْنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهْلِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَوَالِهَا الْقَوْهَا قَالَ لِهَا لِيَّنِي مَنْ الْمُأْمُونُ فِي مِنْ الشَّامُونُ فِي مِنْ الشَّامُونُ فِي مِنْ الشَّامُونُ فِي مَنْ الشَّامُونُ فِي مَنْ

نَفُسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا آهُوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا [وقد حسبه الترمذي. وقال الألباني:

صحيح (الترمذي: ٢٣٢١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨١٨٢، ١٨١٨].

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد و التنوي مروى ہے كه ايك مرتبه ميں ني مليا كے قافے ميں تھا كه آپ تاليا كا كذرايك مردار بكرى پر بهوا جس كى كھال اتاركراہے كھينك ديا عمل تھا، ني مليا نے بوچھا كيا تنہارا ببى خيال ہے كه اس بكرى كواس كے مالك حقير سجھتے ہيں؟ انہوں نے عرض كيايار سول الله! حقير سجھتے ہيں؟ انہوں نے عرض كيايار سول الله! حقير سجھتے كري تو اسے انہوں نے بھينك ديا ہے، ني مليا اس فراسان دات

مر الرجری پر ہواں کی طال اور والے پیک دیا ہوں کی اسٹ پاپ سے بیاف ہوں ہے۔ مالک حقیر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! حقیر سمجھ کری تو اسے انہوں نے بھینک دیا ہے، نبی ملینا اللہ کی کی تم جس کے دست قدرت میں محمد (مُنافِینِم ) کی جان ہے، جنتی حقیر سے بکری اپنے مالک کی نظر میں ہے، دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

(١٨١٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثِي فَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بِنِي فِهُرِ قَالَ قَالَ (١٨١٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثِينِي فَيْسُ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بِنِي فِهُرِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ آخَدُكُمُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ [راحع: ١٨١٧١].

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا ٹیٹر نے ارشاد فر مایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف

ا تنی ہی نب ہے جتنی تم میں ہے کسی محض کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطر ہے کو سمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو

ا ہرنکال کردیکھے کہ اس پر کتنا یا ٹی لگا ہے۔

﴿١٨١٧٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ والْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ وَلَيْ مَنْ وَلِى لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ وَلَيْتَخِذُ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ زَوْجُةً فَلْيَتَزَوَّجُ أَوْ لَيْسَ لَهُ حَادِمٌ فَلْيَتَّخِذُ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتُ لَهُ وَالْحَالَةُ فَلْيَتَخِذُ عَادِمًا وَلَيْسَتُ لَهُ وَالْجَالَةُ فَلْيَتَخِذُ عَادِمًا الْوَلِمَانَ وَلَا الْأَلِمَانَى: وَالْحَاكُم (١٨/٢) والحاكم (١٨/٢) والحاكم (١٨/٢) والحاكم (١٨/٢) والكائِم وَلَوْ عَالٌ الألباني:

صحيح (ابو داود: ٢٩٤٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨١٨١٠١٨١٠)،

(۱۸۱۷۸) حضرت مستورد بھٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جو محض ہماری طرف سے گورز پا مزد ہواور اس کے پاس متعلقہ شہر میں کوئی گھرنہ ہوتو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہوتو شادی کرسکتا ہے، خادم نہ ہوتو رکھ سکتا ہے،

سواری نہ ہوتو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پچھ لے گا ، وہ اللہ کے پہال خائن شار ہوگا۔ برائری نہ ہوتو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پچھ لے گا ، وہ اللہ کے پہال خائن شار جو آنا اس مار

( ١٨١٧٩) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَابْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ و وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِي عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ شَدَّادٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يُخَلِّلُ أَصَابِعَ

جلیه بخنصره [راحع: ۱۸۱۷۳]. - مُحکم قلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ (۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد رفی از است مروی ہے کہ میں نے نبی علیق کود یکھا ہے کہ جب آپ مُلَافِعُ اوضوفر ماتے تو اپنی الکیوں کا خلال چھنگلیا سے فر ماتے تھے۔

( ١٨١٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادٍ وَعَمْرُو بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ فَسَمِعَ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي لَنَا عَمَلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَوَقِّجُ أَوْ حَادِمًا

قَلْيَتَّخِذُ خَادِمًا أَوْ مَسْكُنًا فَلْيَتَّخِذُ مَسْكُنًا أَوْ ادَابَّةً فَلْيَتَّخِذُ دَابَّةً فَمَنْ أَصَابَ شَيْنًا سِوَى ذَلِكَ فَهُو غَالٌ أَوْ

سَارِقُ [راحع: ١٨١٧٨].

(۱۸۱۸) حفرت مستورد بالتخاسے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ہماری طرف سے گورنر نامز دہواور اس کے پاس متعلقہ شہر میں کوئی گھرنہ ہوتو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہوتو شادی کرسکتا ہے، خادم نہ ہوتو رکھ سکتا ہے، سواری نہ ہوتو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ لے گا، وہ اللہ کے یہاں خائن یا چورشار ہوگا۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٨) حَدَّلْنَا حَسَنَّ حَدَّلْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ وَعَمْرُو بْنُ غَيْلَانَ فَسَمِغْتُ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي لِنَا عَمَلًا فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَارِثِ

(۱۸۱۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ

شَذَادٍ قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا الدُّنُهَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِى الْيَهُ ثُمَّ رَجَعَهَا قَالَ وَإِنِّى لَفِى الرَّحُبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ

مَنْهُوذَةٍ عَلَى كُنَاسٍ فَقَالَ الْرَوْنَ مَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهُلِهَا فَقَالُوا مِنْ هَوَانِهَا ٱلْقَوْهَا هَاهُنَا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى

بِيَدِهِ لَللَّانُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إَهُونُ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا قَقَالُوا مِنْ هَوَانِهَا ٱلْقَوْهَا هَاهُنَا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى

بِيَدِهِ لَللَّانُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إَهُونُ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا [راحع: ١٨١٧٦، ١٨١٧].

(۱۸۱۸۳) حفرت مستور دبن شداد ٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّیُکا نے ارشاد فر مایا دنیا کوآخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جنتی تم میں سے کی شخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطر کے توسمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ بیانگل ڈاپوئٹ کیا ہے تا با ہر نکال کرد کیھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے ، یہ کہ کرنی مالیا نے شہادت کی انگل سے اشارہ فر مایا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن <u>لائد ہو ہوں ہوں</u>

اورایک مرتب میں نی طینا کے قافلے میں تھا کہ آپ تا گھٹا کا گذرایک مردار بکری پر ہواجس کی کھال اتار کراہے پھیک

دیا میا تھا، نی ملیشانے پوچھا کیا تہارا یمی خیال ہے کہ اس بحری کواس کے مالک حقیر سجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! حقیر سجھ کر بی تواسے انہوں نے پھینک دیا ہے، نی ملیش نے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَنَاتُیمُ ) کی

جان ہے، جتنی حقیر یہ بکری اپنے مالک کی نظر میں ہے، دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ يَعْنِى الْمُهَلِّيَّ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ آبِي الْمُهَلِّيَّ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ آبِي حَالِم وَسَلَمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ نَا فِي حَالِم عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ نَا فِي

الْآخِرَّةِ إِلَّا كَرَجُلِ وَصَعَ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَيْهِ فَمَا آخُذَ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ آشُهَدُ أَنِّى كُنْتُ مَعَ الرَّكِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ مَرَّ بِمَنْزِلِ قَوْمٍ قَدُ ارْتَحَلُوا عَنْهُ فَإِذَا مَعَ الرَّتَحَلُوا عَنْهُ فَإِذَا

سَخُلَةٌ مَطُرُوحَةٌ فَقَالَ أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهُلِهَا حِينَ الْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا عَلَيْهِمُ الْقَوْهَا قَالُ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا آهُوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا [راحع: ١٨١٧٦،١٨١٧].

تعدی الموق علی المیو عو و جن میں معیو علی المیں (رائمی ۱۹۱۱) ۱۹۸۱) معرت مستورد بن شداد تا تفای علی المیو علی المیون المدرات المی ۱۸۱۸) معرت مستورد بن شداد تا تفای سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ما تفای نے استور میں المی المی میں المی المی المی میں المی المی المی المی میں المی میں المی میں المی میں المی میں المی میں المی المی المی المی میں المی المی میں المی میں

اتیٰ ہی نسبت ہے بعثنی تم میں ہے کسی مخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطر سے کوسمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو با ہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے ، یہ کہہ کرنجی مالیشانے شہادت کی انگل سے اشارہ فر مایا۔

ہرنکاں کردیکھے کہا اس پر کتنا پان لگا ہے، یہ کہر ہی غلی<sup>وں سے</sup> سہادت کی اس سے اسارہ فرمایا۔ اور ایک مرتبہ میں نبی ملی<sup>وں سے</sup> قافلے میں تھا کہ آپ تکافیر کھا کا گذرا یک مردار بکری پر ہوا جس کی کھال! تار کراہے پھینک

دیا گیا تھا، نبی طینا نے پوچھا کیا تمہارا ببی خیال ہے کہ اس بکری کواس کے مالکہ حقیر شخصتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! حقیر سمجھ کر بی تو اسے انہوں نے بھینک دیا ہے، نبی طینا نے فر مایا اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَلَّ تَنِیمُ) کی معتبر دیتے ہے۔ میں دیتے ہے۔ معتبر دیتے ہے۔ میں دیتے ہے۔ میں دیتے ہے۔ معتبر دیتے ہے۔ معتبر دیتے ہے۔ معتبر دیتے ہے۔ معتبر دیتے ہے۔

جان ہے، جتنی تقیریہ بکری اپنے مالک کی نظر میں ہے، دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ تقیر ہے۔ ( ۱۸۸۸ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيدٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ

قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ ٱكْثَرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ٱبْصِرُ مَا تَقُولُ قَالَ ٱقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا ٱرْبَعًا إِنَّهُمْ لَاسْرَعُ النَّاسِ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَإِنَّهُمْ لَخَيْرُ النَّاسِ لِمِسْكِينٍ وَفَقِيرٍ وَصَعِيفٍ وَإِنَّهُمْ لَآخُلَمُ

النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَالرَّابِعَةُ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنَّهُمْ لَآمُنَعُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ [صححه مسلم (٢٨٩٨) وقال الهيشمى: رحاله ثقات. وقال الدارقطني: مرسل. وتعقبه النووى بانه لا استدراك على مسلم في هذا].

(۱۸۱۸۵) حضرت مستورد نظفت مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص التفاسے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو رومیوں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی ،حضرت عمرو التفائذ نے فرمایا اچھی طرح سوچ سمجھ کرکہو کہ کیا کہدرہے ہو؟ انہوں نے فرمایا

مَنْ المَانَ فِينَ لِيَوْمِنْ المُولِينِ اللَّهِ مِنْ الشَّالِمُولِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ میں وہی کہدر ہا ہوں جومیں نے نبی ملی اس سنا ہے، حضرت عمر و اللہ نے فرمایا اگر آپ کہدرہے میں تو ایسا بی ہوگا ، ان لوگوں

میں جا جھلتیں ہیں 🛈 بیلوگ بھا کئے کے بعد سب سے زیادہ تیزی ہے بلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں 🏵 بیلوگ مسکین ،فقیر اور کمزور کے حق میں سب سے بہترین ہیں ایوگ آز ماکش کے وقت سب سے زیادہ برد بار ہوتے ہیں اور چوتمی خسلت

سب سے عمدہ ہے کہ بیاوگ با دشاہوں کے ظلم سے دوسروں کو بچاتے ہیں۔ ( ١٨١٨٦) حَلَّقْنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ الْمُسْتَوْدِهَ قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ عَمُرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ آشَدُّ

النَّاسِ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَإِنَّمَا هَلَكُتُهُمْ مَعَ السَّاعَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو ٱلْمُ أَزْجُرُكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا (۱۸۱۸ ) حضرت مستورد والمنظر مروى ب كدايك مرتبه من حضرت عمروبن عاص والنظام وران مفتلومي في ان

ے کہا کہ میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہم پرسب سے زیادہ سخت لوگ رومی ٹابت ہوں گے ،ان کی ہلاکت قرب قیامت میں بی ممل ہوگی ،حضرت عمرو ٹاٹھؤنے فر مایا کیا میں نے آپ کوالی با تیں کرنے سے معن نہیں کیا تھا؟

# حَدِيثُ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِي أَنَّاثُهُ حضرت ابو کبشه انماری نگاشنا کی حدیثیں

(١٨١٨٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا الْمُعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ ٱزْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ فِي عَالِهِ فَيُنْفِقُهُ فِي حَقَّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِى يَعْمَلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْآجُرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيدٍ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرٍ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ [عال الالباني: صحيح

(ابن ماحة: ٢٢٨ع). قال شعيب: حسن رجاله ثقات]. [انظر: ١٨١٨٨، ١٨١٨٩، ١٨١٩٠].

(١٨١٨٤) حضرت ابوكبدهه انماري والتؤسي مروى ہے كه نبي طبيقانے ارشاد فرمايا اس امت كي مثال جارتم كے آ دميوں كى س ہے،ایک وہ آوی جے اللہ نے مال اور علم ہے تو از اہو، وہ اپنے مال کے بارے اپنے علم رعمل کرتا ہواور اسے اس کے حقوق میں خرچ کرتا ہو، دوسراوہ آ دمی جے اللہ نے علم عطاء فر مایا ہولیکن مال نہ دیا ہواوروہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس خف كاطرح اين علم يرهمل كرتا ، بيدونوك اجروثواب مي برابري - .

تیسراوه آ دی جےاللہ نے مال ہے تو نوازا ہولیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحوای میں اسے ناحق مقام پرخرچ کرتا رہے اور

مَن مُن الشَّا مِنْ الشَّا چوتھاوہ آ دی جےاللہ نے مال ہے نواز امواور نہ ہی علم ہے اور وہ بیے کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اس مخض کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا ، بید دونو ل گناہ میں برابر ہیں۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلِيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي

كَبْشَةَ الْكَانْمَارِي مِنْ غَطَفَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ ٱرْبَعَةِ نَفَرٍ فَلَاكُو الْحَدِيثَ

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًّا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْطِطُ فِيهِ لَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا وَلَا يُعْطِى فِيهِ حَقًّا

(۱۸۱۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي كَبْشَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلَ ٱرْبَعَةِ نَفَو فَلَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْمَانْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْمَانْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْمَانْمَادِيّ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - (۱۸۱۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

﴿ ١٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ صَالِح عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

إِلَا كُنْشَةَ الْكَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي ٱصْحَابِهِ فَذَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَلْهُ

اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلُ مَرَّتُ بِي فَلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْرَةُ النِّسَاءِ فَٱنَيْتُ بَغُضَ أَزُواجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِنْهَانُ الْحَلَالِ

(۱۸۱۹۱) حفرت ابوكبد انماري رفائن عروي بكرايك مرتبه ني اليال بي محابه وفائد كم ساته بين و و تقرارا وا آئيے كمريس بطے كئے، جب باہرآئے توعسل كيا مواقعا، ہم نے عرض كيا يارسول الله! كچھ مواہم؟ نى عليه نے فرمايا بال المجى

میرے پاس سے ایک عورت گذر کر گئی تھی ، میرے دل ہیں عورت کی خواہش پیدا ہوئی اس لئے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اوراس سے اپنی خواہش کی بحیل کی ، اگر تمہارے ساتھ ایسی کیفیت پیش آئے تو تم بھی یونہی کیا کرو، کیونکہ تمہارا بہترین عمل

( ١٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عِنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ نَسَارًعَ النَّاسُ إِلَى آهْلِ الْحِجْرِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ قَالَ فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُمْسِكٌ بَعِيرَهُ وَهُوَ يَقُولُ مَا تَدُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ

اللّه قال آفک اُنْدِرُکُمْ بِآغَجَبَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ بِنَبِنَکُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَکُمْ وَمَا هُوَ كَانِنْ بَعُدَکُمْ اللّه قالَ آفک اُنْدِرُکُمْ بِآغَجَبَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ بَنْبِنَکُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَکُمْ وَمَا هُوَ كَانِنْ بَعُدَکُمْ اللّه قالَ آفک اللّه عَرَّ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِکُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا يَدُفَعُونَ عَنُ اَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ اللّه عَرَّ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِکُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لَا يَدُولُ عَن اَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ اللّه اللّه عَرَى مِولَى اللّه عَرَى مَود كَ كَعَنْرُدات بيل جائي الله الله عَمولَى تو آ بِ اللّه الله عَمولَى تو آ بَ اللّه الله عَمولَى تو آ بِ اللّه الله عَمولَ الله عَمولَ الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَا الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَمْ الله الله الله الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله الله الله عَلْ الله الله الله الله عَمْ الله الله الله الله الله الله الله ال

( ١٨١٩٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي كَبْشَةَ الْآنْمَارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ تَسَارَعَ قَوْمٌ إِلَى آهُلِ الْحِجْرِ يَدُّحُلُونَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۱۹۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨١٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ حَبَّابٍ عَنْ سَعِيدٍ آبِى الْمُحْتَرِى الطَّائِقِي عَنْ آبِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَاثُ أَفْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا عَلَيْمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلّا زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزَّا وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلّا فَتَحَ اللّهُ لَهُ ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلّا زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزَّا وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلّا فَتَحَ اللّهُ لَهُ عَلَم عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلّا زَادَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزَّا وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلّا فَتَحَ اللّهُ لَهُ بَابَ فَفُو وَامًّا اللّذِى أَحَدُّونُكُمْ حَدِينًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا اللّهُ بَالْا بَعْدَ وَجَدًّ مَالًا فَلَا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِى مَالٌ عَهِدَا بِافْضَلِ الْمَنَاذِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْم لَلَهُ مَا يَوْ عَلْم لَكُونَ لِه عَلَى مَالًا فَهُو يَقُولُ لُو كَانَ لِى مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانَ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّهُ مَالًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ مَالًا فَهُو يَغُولُ لُو كَانَ لِى مَالِه بِغَيْرِ عِلْم لَا يَتَقِى فِيهِ رَبَّهُ عَلَى وَجَلَّ عَلَى وَعَبْدً لَمْ يَوْدُونَ عَلْم الْمَالُولُ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرُونُهُ اللّهُ مَالًا وَمَعْتُ لَمْ اللّه مَالًا وَمَا يَعْلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَلا يَعْلَمُ لِلّه فِيهِ حَقَّهُ فَهُوا يَعْلُمُ الْمَالُولِ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرُونُهُ اللّهُ مَالًا وَلَا اللّهُ مَالًا وَلَا لَا مَاللّه وَلا يَصَلّهُ وَلا يَصِلُ فِيهِ وَعَمْدُ لَمْ يَوْدُونَ لَلْهُ مَالًا وَالْمَا وَلَا عَلَى اللّه مَالًا وَلَا عَالَ وَعَبْدُ لَمْ يَوْدُونُ لَمُ اللّهُ مَالِه وَلا يَعْلُو اللّه مَالِه وَلا يَعْلَمُ اللّه مَالَا وَلَا وَعَبْدًا لَا فَالْ وَعَبْدُا لِهُ اللّهُ مَالًا وَلَا وَعَبْدُ لَمْ لَا يَعْلَمُ اللّه مَالًا وَلَا لَا لَا يَعْلَا عَلَا وَاللّهُ مَا لَا لَا مُعْرَالِهُ لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَا

عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَكَن فِي نِيَّهُ فَوِ ذُرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ (١٨١٩٣) حضرت الوكيث انمارى التَّنَّ ہے مروى ہے كہ مِن نے نبي طِيَّا كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے كہ تين چيزيں ہيں جن پر ميں تم كھاسكتا ہوں ،اورا يك حديث ہے جو ميں تم سے بيان كرتا ہول ،سواسے يا دركھو، وہ تين چيزيں جن پر ميں تسم كھا تا ہوں ؟

من اور بین کرمیدقد کی وجہ سے کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا، جس مخص پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرنے تو اللہ تعالی اس کی

منا المائم من المائم من المنافية من المنافية من المنافية المنافية

تیسراوہ آ دمی جسے اللہ نے مال سے تو نواز اہولیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواس میں اسے ناحق مقام پرخرج کرتارہے، اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحی کرے اور نہ اللہ کاحق پہچانے ،اس کا درجہ سب سے بدترین ہے، اور چوتھاوہ آ دمی جسے اللہ نے مال سے نواز اہواور نہ بی علم سے اور وہ یہ کہتا ہو کہ آگر میرے پاس بھی اس مخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس مخص کی طرح سے کیور نہ میں بخرجہ کہ جارب در فران میں اور جس

کے کاموں میں خرج کرتا ،یدونوں گناہ میں برابر ہیں۔
( ۱۸۱۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْلَمْ عَنْ آبِی عَامِ الْهُوْزَنِیِّ عَنْ آبِی کَبْشَةَ الْاَنْهَادِیِّ آنَهُ آتَاهُ فَقَالَ آطُوفَنِی مِنْ فَرَسِكَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ آطُوقَ فَعَقَتْ لَهُ الْفَرْسُ كَانَ لَهُ كَلَجْرِ سَبْعِینَ فَوَسًا حُمِلَ عَلَیْهِ فِی سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ آطُوقَ فَعَقَتْ لَهُ الْفَرْسُ كَانَ لَهُ كَلَجْرِ سَبْعِینَ فَوَسًا حُمِلَ عَلَیْهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ آطُوقَ فَعَقَتْ لَهُ الْفَرْسُ كَانَ لَهُ كَلَجْرِ سَبْعِینَ فَوَسًا حُمِلَ عَلَیْهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ آطُوقَ فَعَقَتْ لَهُ الْفَرْسُ كَانَ لَهُ كَلَجْرِ سَبْعِینَ فَوَسًا حُمِلَ عَلَیْهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَعُولُ مَن اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ آطُوقَ فَعَقَتْ لَهُ الْفَرْسُ كَانَ لَهُ كَلَجْرِ سَبْعِینَ فَوَسًا حُمِلَ عَلَیْهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (۱۸۱۵ ) ابوعام بوزن فی بُیشِی کہتے ہیں کہ ایک مرتبان کے پاس معزت ابو کبشہ انماری ٹائٹو آ کے اور کئے ہوئے سَا ہے کہ جُوض عاربیۃ اپنا گھوڑ آکی کور سے دے واراس کا گوڑ امادہ گوڑ اکا دیا دے والے کوسِر گھوڑ وں پر راہ خدا ش لوگول کوسوار کرانے کا ثواب مات ہے۔

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ الْجُهَنِيِّ ثَانَّةُ

## حضرت عمروبن مرهجهني فانفؤ كي حديث

(١٨١٩٦) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْعَكَمِ فَالَ حَدَّثِنِي اَبُو حَسَنٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ قَالَ لِمُعَاوِيَةً يَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالْ يُغْلِقُ بَابَهُ ذُهِنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْمَحَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آبُوابَ السَّمَاءِ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِحِ النَّاسِ [انظر: ٢٤٣٠].

(۱۸۱۹۲) حفرت عمر و بن مر و المنظم نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ المنظم سے فرمایا اے معاویہ! میں نے نبی علیہ کو یوفر مات موے سامے جو حکمران یا والی ضرورت مندوں ، فقیرول اور مسکنوں کے سامنے اپنو دروازے بندر کھتا ہے ، الله تعالی اس کی ضروریات ، اور فقر و مسکنت کے سامنے آسان کے دروازے بند کر دیتا ہے ، چنانچ حضرت معاویہ الله فائو نے لوگول کی ضروریات محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مُناهَامُون بن بين مِنْ الشَّامِين الشَّامِين الشَّامِين في مستدُ الشَّامِين في السَّدُ الشَّامِين في الله مَنْ عَلَا مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کی تھیل کے لئے ایک آ دی کومقرر کردیا۔

#### حَدِيثُ دَيْلَمِي بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ اللَّهِ

#### حضرت ديلمي مميري والفؤ كي حديثين

(١٨١٩٧) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الكَّيْلُمِيُّ اللَّهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا بِأَرْضٍ مَرْفَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّيْلُمِيُّ اللَّهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنْ الْقَمْحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسُكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسُكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَلَّهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسُكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَلْا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُسُكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَصُبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ [انظر: ١٨٩٥ ١٩٩ ١٨١٩].

(۱۸۱۹۷) حضرت دیلی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابی سے بدمسکلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں،
سردی کی شدت دور کرنے کے لئے ہم لوگ گیبوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں، نبی طابی نے فر مایا کیا اسے پینے سے نشہ
چڑھتا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا، نبی طابی نے اسے پینے سے منع فرمادیا، تین مرتبہ یمی سوال جواب ہوئے، چوتھی مرتبہ
انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے بازنہیں آئیں گے، نبی طابی نے فرمایا اگروہ بازند آئیں تو تم انہیں قبل کردو۔

( ١٨٧٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَزَيْقِ عَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ كَارِقَةٍ نُعَالِحُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَجِدُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِهَا وَعَلَى عَرْدٍ بِلَاقِلَا فَعَلَى عَرْدٍ بِلَاقِلَا فَلَكُ فَقُلْ مَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۱۹۸) حفرت دیلی ٹائٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملاقات یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں،
سردی کی شدت دور کرنے کے لئے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں، نبی ملاقات فر مایا کیا اسے پینے سے نشہ
حرصتا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا، نبی ملاقات نے سے نے سے منع فرما دیا، انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے بازنہیں
آئیں گے، نبی ملاقات نفر مایا اگروہ بازند آئیں تو تم آئیں فل کردو۔

( ١٨١٩٩) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ مَوْثَلِهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْيَزَنِيِّ آنَّ دَيْلُمَّا ٱخْبَرَهُمْ آنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا بِأَرْضِ بَهِوَةِ

# حَدِيثُ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ الْأَنْتُ

#### حضرت فيروز ديلمي ولاتؤكؤ كي حديثين

(۱۸۲۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْرَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ اللَّهِ مَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَعْرَفُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ فَقَالُوا حَسْبَنَا وَسِينَا [الطر: ١٨٢٠]. عَرَفْتَ وَجِنْنَا عِنْ عَنْهُ وَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبَنَا وَحِينَا [الطر: ١٨٢٠]. (١٨٢٠٠) معزت فيروز وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَروفَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِلْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَكُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبَنَا لِي وَفَرَبِي عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَعُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَالِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٨٢.١) حَدَّثَنَا هَيْمَهُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلُمِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ هَيْنَمُّ مَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ نَحْنُ مَنْ قَدْ

عَلِمْتَ وَجِنْنَا مِنْ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (۱۸۲۰۱) حضرت فیروز النظامے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہمار اتعلق کس قبیلے سے ہور

ہم جہاں ہے آئے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے،اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہماراولی کون ہے؟ نبی ملینیانے فرمایا اللہ اور اس کے رسول مُثَاثِیم ہے۔

( ۱۸۲.۲ ) حَدَّثَنَا هَیْشُمُ ہُنُ خَارِجَةَ اَخْبَرَنَا ضَمُرَةٌ عَنْ یَحْیَی بُنِ آبِی عَمْرِو عَنِ ابْنِ فَیْرُوزَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ آبِیهِ قَالَ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ هي مُناااَ اَمُن شَل بِينِ مِنْ الشَّامِينِ وَم اللَّهِ مِنْ الشَّارِ الشَّارِينِ فَي اللَّهُ الشَّارِ الشَّارِينِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْقَصَنَّ الْإِسْلَامُ عُرُوةً عُرُوةً تَحَمَّا يُنْقَصُ الْحَبْلُ فُوَّةً فُوَّةً فُوَّةً وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْقَصَنَّ الْإِسْلَامُ عُرُوةً عُرُوةً تَحَمَّا يُنْقَصُ الْحَبْلُ فُوَّةً فُوَّةً وَاللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ وَمَا لَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُوا لَا لَهُ وَقَالُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَل

ایک ایک دھا کے تکال تکال کرتو ڑویا جائے گا جیسے عام ری کوریزہ ریزہ کردیا جاتا ہے۔

( ١٨٢.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهْبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ أَنَّ أَبَاهُ فَيْرُوزًا أَدْرَكُهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ طَلَقُ أَيَّهُمَا شِئْتَ [وقد حسنه

الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٣٢٤٣، ابن ماحة: ١٩٥١، الترمذي: ١١٢٩ و ١١٢٠). قال شعيب: أسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ١٨٢٠٥].

(۱۸۲۰۳) ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہان کے والد فیروز اللظائے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو بہیں تھیں، نبی ایک نے ان سے فرمایا کہان میں سے کی ایک کو' جسے تم چاہو' طلاق دے دو۔

( ١٨٢.٤ ) و قَالَ يَحْيَى مَرَّةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ وَهُبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمَعَافِرِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ

(١٨٢٠ه) ضحاك بن فيروز المات كمت بي كدان كوالدف اسلام كاز مانه پايا ہے۔

( ١٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا مَوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي وَهُبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الصَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى امْرَآثَانِ أُخْتَانِ فَآمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا

(۱۸۲۰۵) حضرت فیروز رہ النہ سے مروی ہے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، نبی ملینا نے مجھ

ے فرمایا کہان میں سے سی ایک کو' جسے تم جاہو' طلاق دے دو۔

(۱۸۲.٦) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَيَّاشٍ يَغْنِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ آبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ آبِيهِ فَيْرُوزَ قَالَ قُدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ أَعْنَابٍ وَكُرْمٍ وَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَمَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّحِدُونَةُ زَبِيبًا قَالَ فَنَصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّحِدُونَةُ زَبِيبًا قَالَ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا قَالَ تَتَّعِدُونَةُ وَبِيبًا قَالَ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا قَالَ تَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُونَةُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَةُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَرُبُونَةً عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَةُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَةً عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَةً عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَانَى مَنْ قَلْمُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَسَلِّهُ فَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ قُلْتُ حَسِيى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَالَ الأَلْبَانِي: حسن صحيح (ابو داود: ٢٧١٠ النسائى: عَلَى عَشَائِهُ قَلَ لَكُ فَالَ قُلْتُ حُسِيى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَالَ الْأَلِانِي: حسن صحيح (ابو داود: ٢٧١٠ النسائى:

٣٣٢/٨). قال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٨٢٠١، ١٨٢٠١].

(۱۸۴۰۲) حضرت فیروز نگافتاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طائیں کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ انگوروں والے ہیں، اب شراب کی حرمت کا تھم نازل ہو گیا ہے، لہذا ہم اپنے انگوروں کا کیا کریں؟ نبی مائیں نے فر مایاتم اس ک

هي مُنالاً اَخْرَاضِ لِيَنِي مَتْرِمُ كَرِي هِمَ اللهُ مَنِيلِ الشَّامِينِينِ كَرِي هُمُ الشَّامِينِينِ كَرِي تسمش بنالو، میں نے عرض کیا کہ مسمشمش کا کیا کریں سے؟ نبی والیا نے فر مایاضیج کے وقت یانی میں بھکو کررات کو بی اواور رات ك وقت پانى ميں بھكوكر مبح بى لو، ميں نے عرض كيا يارسول الله! آپ جانتے بيں كه جاراتعلق كن لوكوں سے ہے اور آپ كويد

بات بھی معلوم ہے کہ آپ کے پاس کن لوگوں کے درمیان ہم اترے ہیں، یہ بتاہیے! کہ جارا ولی کون ہے؟ نبی الیا انے فرمایا الله اوراس كارسول، ميں نے عرض كيايارسول الله! ميرے ليے بيكا في ہے۔

#### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَا أَيْكُمْ

# ايك صحابي والنيئز كي حديث

( ١٨٢.٧ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ حَدَّتِنِي بَعْضُ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ [انظر: ٢٢٨٨٦]. (١٨٢٠٤) ايك صحافي التلفظ سے مروى ہے كدانبول نے نبى عليہ كوية رماتے ہوئے سنا ہمسلمان كے لئے قيامت كون سايداس كاصدقه موكا\_

# حَدِيثُ أَيْمَنَ بِنِ خُورَيْمٍ (النَّيْرُ

# حضرت اليمن بن خريم ذلاتينا كي حديث

( ١٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادِ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ آيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ فَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأُوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّودِ [راحع: ١٧٧٤].

(۱۸۲۰۸) حفرت ایمن بن خریم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انطب دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فرمایا لوگو! حموثی کوائی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھر بیآ یت تلاوت فر مائی که' بتوں کی گندگی سے بچواورجھوٹی بات کہنے سے بچو۔ حَدِيثُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ النَّيْ

حضرت ابوعبدالرحمن جهني رفاتينه كي حديثين ( ١٨٢.٩ ) جَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشِيحَاقَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَقَالَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْلَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ كَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَيْدَزُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِلْكِ اللَّهِ مَلِينَ مُلْءَ وَمَعْرِهُ مُوضُوعِكَ يَرْمُسْتِمَا مَقْتَ أَنْ لاَلْنَ مُسَيِّمً وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ

هُ مُنْ لِمُا اَمَٰذِينَ بِل يَبِيَّةِ مِنْ أَنْ يَكِي مِنْ الشَّامِينِين ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الشَّامِينِين ﴿ ف فَي مُنْلِمًا اَمَٰذِينَ بِل يَبِيَّةِ مِنْ أَنْ يَكِينِ مِنْ أَنْ الشَّامِينِينِ لَهِ فَي السَّلُ الشَّامِينِينَ

فَقُولُوا وَعَلَيْكُمُ [وقد ضعف البوصيرى اسناده وقال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٩٩)]. [انظر: ٧٤٢٧]. (١٨٢٠٩) حضرت الوعبدالرحلن جنى فاتن ہے مروى ہے كہ ايك دن نبي علينا نے ارشاد فرمايا كل جن سوار موكر يبود يوں كے يهاں جاؤں گا، للذاتم انہيں ابتدا يملام نه كرنا ، اور جب وہ تہميں سلام كريں توتم صرف" وليكم" كہنا۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هِشَامٍ جَدِّ زُهُرَةً بُنِ مَعْبَدٍ ثَاثِثَةً

#### حضرت عبداللدبن مشام ذاتف كاحديثين

( ١٨٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ حَدَّثِنِى آبُو عَقِيلٍ زُهُوَةً بْنُ مَعْبَدٍ التَّيْمِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ آدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ بِهِ أُمَّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَيْدٍ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَيْدٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَعَيْمٍ أَهُلِهِ [صححه البخارى (١٥٠١)، والحاكم فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَعِّى بِالشَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَعِيعٍ آهُلِهِ [صححه البخارى (١٠٥١)، والحاكم (٤٥٦)]. [انظر: ٢١٩٤١، ٢٢٨٧٠].

(۱۸۲۱۰) حفرت عبداللہ بن ہشام اللہ علیہ عروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ زیب بنت حمید نبی علیہ کی خدمت میں لے کر عاضر ہو کیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! اسے بیعت کر لیجتے ، نبی علیہ انے فرمایا ابھی یہ بچہ ہے، پھر نبی علیہ ان کے سر پر ہاتھ بھیرااور انہیں دعا کیں دیں، وہ اپنے تمام اہل خانہ کی طرف سے صرف ایک بکری قربانی میں پیش کرتے تھے۔

(١٨٢١) حَذَّتُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّتُنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيدٍ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَآنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَبُ إِلَى مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ يَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدَهُ آحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ فَلْ عُمْرُ فَلَائْتَ الْآنَ وَاللَّهِ آحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ وَاللَّهِ الْرَاقِ وَاللَّهِ الْحَارِى (٢٩٩٤)]. [انظر: ٢٢٨٧٠، ١٩١٦].

(۱۸۲۱) حضرت عبداللہ بن ہشام ٹلگٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کے ساتھ تھے، نی طینا نے حضرت عرف اردق ٹلگٹ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر ٹلگٹ کہنے گئے یا رسول اللہ! بیں اللہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جھے اپی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، نی طینا نے فر مایا تم بیں سے کوئی مخص اس وقت تک کا مل مؤمن نہیں ہوسکا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر ٹلگٹٹ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر ٹلگٹٹ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر ٹلگٹٹ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر ٹلگٹٹ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ جھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ موجاؤں محبوب نہ بی طینا ہے بھی نے دو اور اب بات بی ۔

مَن الْمَا اَمَّةُ مِنْ لِيَسِيْهِ مَرْمُ كُولُولِكُ اللهِ السَّالُ الشَّامِيْدِينَ كَلَّهُ السَّالُ الشَّامِيْدِينَ كَلَّ

# حَديثُ عَبُدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمِّ حَرَامٍ اللَّهُ

#### حضرت عبداللد بن عمروبن إم حرام ر النفظ كي حديثين

( ۱۸۲۱۲ ) قَالَ عَبُد اللَّهِ قَرَأْتُ عَلَى كِتَابِ أَبِى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ رُدَيْحُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا أَبُنَّى الْأَنْصَادِئٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِى حَرَامٍ الْأَنْصَادِئُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقِبْلَتَيْنِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَزْ أَغْبَرُ

(۱۸۲۱۲) حضرت ابن ام حرام نگاتئا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابع کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے خاکستری رنگ کی ریشی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔

( ١٨٦١٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ مَرُوَانَ آبُو مُحَمَّدٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِانَةٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبْلَةَ قَالَ رَآيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ أُمِّ حَرَامِ الْأَنْصَارِئَ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ وَعَلَيْهِ نَوْبُ خَرْ آغْبَرُ وَآشَارَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ فَظَنَّ كَثِيرٌ آنَهُ رِدَاءً

(۱۸۲۱۳) حضرت ابن ام حرام ٹلاٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طبیہ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے خاکستری رنگ کی ریشی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔

### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَيْرُمُ

#### ایک صحابی طالفنهٔ کی روایت

( ١٨٢١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ الْحَوْلَائِيَّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَعُبْ يَقُصُّ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا كَعُبْ يَقُصُّ فَقَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا فَمَا
رُئِيَ يَقُصُّ بَعُدُ

(۱۸۲۱۷) عبدالجبارخولانی میشیه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحافی ٹائٹو مسجد میں داخل ہوئے تو کعب احبار میشیہ وعظ کہدر ہے سے، انہوں نے بی میشیہ وعظ کہدر ہے سے، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ اللہ کے بین ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ اللہ کو بیفر مائے کہ وعظ یا تو امیر کہ سکتا ہے، یا جے اس کی اجازت ہو، یا شیخی خور ہو، کعب بیشیہ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو اس کے بعد انہیں وعظ کہتے ہوئے نہیں ویکھا گیا۔

منالمًا أَوْنُ مِنْ لِي يَدِي مِنْ الشَّا مِنْ مِنْ الشَّالُ الشَّالُ الشَّا مِنْ مِنْ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالِ مِنْ مِنْ السَّلَّ السَّالُ الشَّالِ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالُ الشَّالِ السَّلَّ السَّلِّي السَّلَّ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلَّ السّلِي السَّلَّ السَّلَّ

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا أَيْرُمُ

# ايك صحابي دفاتنة كى روايت

(١٨٢٥) حَدَّثُنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِي الْآخُضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ حَدَّقَهُ آنَ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّفَهُ آنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَالَى أَنَّمَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ يَتَقِى اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَجَلَّ فَالُوا ثُمَّ مَوْمِنٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ الشَّعَابِ يَتَقِى اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَجَلَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ يَتَقِى اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَجَلَّ اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ يَتَقِى اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ وَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَارِهُ مَا مُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُولَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ رَالِيْنِ

### حضرت معاذبن انس ڈائٹنز کی حدیث

( ۱۸۲۱ ) حَدَّلْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَذِيدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرُحَبُوا هَذِهِ اللّهُواتِ سَالِمَةً وَالْبَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَجِدُوهَا كَرَاسِيَّ [راحع: ١٥٧١٤]. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرُحَبُوا هَذِهِ اللّهُواتِ سَالِمَةً وَالْبَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَجِدُوهَا كُرَاسِيَّ [راحع: ١٥٧١٤]. (١٨٢١٧) حضرت معاذ اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَن يَهِمُ مِن اللّهُ مِن اللهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّ

# حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسِ إِلْانَةِ

# حضرت شرحبيل بن اوس جانتي كي حديث

(۱۸۲۷) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَیَّاشٍ وَعِصَامُ بُنُ حَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِیزٌ قَالَ حَدَّثَنِی نِمْزَانُ بُنُ مِخْمَرٍ وَقَالَ عِصَامُ ابْنُ مُخْوِرٍ عَنْ شُوحُوبِ النَّیِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ قَالَ النَّیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ قَالَ النَّیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُوبَ الْحَمْرَ قَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِيهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَوْلِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَوْلِ الْعَالَةُ مُ مُنْ شَوْلِكُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ مُولِكُونُ عَادَ فَاجْلُوهُ وَلَى مَا مُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

هي مُنالُ مُن أَن مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ

# حَديثُ الحَارِثِ التَّمِيمِيِّ اللهُ

#### حضرت حارث تتميى وثاثيؤ كي حديثين

(١٨٢١٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ جَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ آنَ الْحَارِثُ بُنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ آنَ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّبَ الصَّبْحَ فَقُلُ قَبْلَ آنُ تُكُلِّمَ آحَدًا مِنُ النَّاسِ اللَّهُمَّ آجِرْنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ الشَّاسِ اللَّهُمَّ آجِرْنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جِوَارًا مِنُ النَّارِ وَإِذَا صَلَيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلُ قَبْلَ آنُ تُكُلِّمَ آحَدًا مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي

تَشَبُ اللهُ عَزُ وَجُلُ لِكَ جِوارًا مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ٱسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ

جوارًا مِنْ النَّارِ [صححه ابن حبان (۲۰۲۲). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ۷۹ ° و ۰۸۰ °)]. (۱۸۲۱۸) حضرت حارث رئائية سے مروی ہے کہ نبی فائیا نے مجھ سے فر مایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکوتو کس سے بات کرنے سے

قبل سات مرتب اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ كَهِلْما كَروءا كُرَمُ اى دن فوت بو كَئُوَ اللَّدَ قَالَىٰ تمبارے ليے جہنم سے ها ظت كا فيصله لكه ديں كے، اس طرح جب مغرب كى نماز روح چكوتوكس سے بات كرنے سے پہلے سات مرتب اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْالُكَ الْجَنَةَ اللَّهُمْ أَجِرْنِي مِنْ النَّادِ كَهِلْما كُروءا كُرَمُ اى رات مِن فوت بوكة والله تعالى تمبارے ليے جنم سے ها ظت كا فيصله لكه ديں كے۔

( ١٨٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ الْحَارِثِ النَّمِيمِيِّ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ لَهُ إِلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ

ہمدیہ میں و دیو الامور و سلم صحیح (۱۸۲۱۹) حضرت خارث ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی طیابی نے اپنے بعد کے حکمرانوں کے نام ان کے لئے (حارث ٹٹائٹز کے لئے )ایک دصیت کھی تھی اوراس پرمبر بھی لگائی تھی۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ اللَّهُ

#### ايك صحابي والفؤ كى روايت

( ١٨٢٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاْمَ الْفَتْحِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهْمِ

ر ۱۸۲۲) بنوکٹانہ کے ایک صحافی می افزائے سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال نی مائیلا کے پیچے نماز پڑھی، میں نے آپ کا فیکا میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مُنالاً المَّن الشَّامِين الشَّامُ الشَّامِين السَّامُ السَّامُ الشَّامِين السَّامُ السَّامُ الشَّامِين السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَامِ السَّامُ السَّام

کویددعاءکرتے ہوئے ساہے کہاہے اللہ! مجھے تیامت کے دن رسوانہ فر مانا۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ عَتَاهِيةَ رُكَالُمُو اللهُ

#### حضرت ما لك بن عمّا هيه الأثنة كي حديثين

( ۱۸۲۱ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ آبِى حَسَّان عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى جُذَامٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ

(۱۸۲۲۱) حفرت ما لک بن عما حید رفاظ سے مروی ہے کہ بیل نے نبی طبیقا کو بدفر ماتے ہوئے ساہے اگرتم ناحق فیکس وصول کرنے والے کودیکھوتو اسے قمل کردو۔

( ١٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَصَّرَ عَنْ بَعُضِ الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَعْنِى بِلَاكَ الصَّدَقَةَ يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْر حَقِّهَا

(۱۸۲۲۲) گذشته مدیث قتید بن سعید سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الشَّلَمِيِّ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ رَالْمُنَّ

#### حضرت كعب بن مره يا مره بن كعب فالمنز كي حديثين

( ١٨٢٢ ) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مُرَّةَ بُنِ كَعْبٍ أَوْ كَعْبِ الْوَ كَعْبِ الْمَ مُرَّةَ السَّلَمِيِّيِّ فَالَ شُعْبَةُ قَالَ لَلْهُ حَذَّيْنِي بِهِ مَنْصُورٌ وَذَكَرَ لَلَاثَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ مُرَّةَ بُنِ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُرَّةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ آسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْمُعْمَ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْمُعْمِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ آسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآنِحِرِ

(۱۸۲۲س) حضرت کعب بن مرہ المالی است مردی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے پوچھا کررات کے س جھے میں کی جانے والی دعاء

زیادہ قول ہوتی ہے؟ نی مائیا نے فرمایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٨٢٢٤) فُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الصَّبْحَ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَتَكُونَ قِيدَ رُمْحِ آوُ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيَامَ الرَّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

(۱۸۲۲۳) پھر فرمایا نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہتم فجر کی نماز پڑھاو، پھرطلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک

کے مُناکا اَمْوَرُن بُل بِینِدِ مَنْزُم کے کہا اُنٹی کی کہا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج کا سابدایک نیزے کے برابر ہو کہ سورج ایک دو نیزے کے برابر آ جائے ، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھاو ، پھر غروب جائے ، اس کے بعد زوال تک کوئی نماز پڑھاو ، پھر غراوب آ قات تک کوئی نماز نہیں ہے ۔

(١٨٢٢٥) وَإِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ رِجُلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَذْكُوْ مَسْحَ الرَّأْسِ

(۱۸۲۲) اور جب کوئی مخض وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازوؤں کو دھوتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، شعبہ میشند کہتے ہیں کہ راوی نے سے سرکاذ کرنہیں کیا۔

( ١٨٢٢٦) وَالْيُمَا رَجُلِ اعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ آعْضَانِهِ عُضُوا مِنْ أَعْضَانِهِ وَالنَّمَا رَجُلِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّادِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُويْنِ مِنْ أَعْضَائِهِمَا عُضُوا مِنْ أَعْضَائِهِ وَالْيَمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهَا مِنْ النَّادِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ عَضَائِهَا عُضُوا مِنْ أَعْضَائِهَا وَاحرجه النسائى فى الكبرى (٤٨٨١). قال شعب: صحيح لغيره دون آحره].

(۱۸۲۲) جو خوض کسی مسلمان کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور غلام کے ہر عضو ک بدلے میں آ زاد کرنے والے کا ہر عضو آ زاد کردیا جاتا ہے، اور جو خص دومسلمان عورتوں کوآ زاد کرتا ہے، وہ دونوں جہنم سے اس کی رہائی کا ذریعہ بن جاتی جیں اور ان کے ہر عضو کے بدلے آ زاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آ زاد کر دیا جاتا ہے، اور جو عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرتے تو وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور باندی کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کردیا جاتا ہے۔

(١٨٢٢٧) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّتَنَا آيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خُطَبَاءُ بِإِبِلِيَاءَ فَقَامَ مِنْ آخِرِهِمْ رَجُلَّ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بُنُ كَعْبٍ فَقَالَ لَوْلَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِينَةً وَأَخْسَبُهُ قَالَ فَقَرَّبَهَا شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ فِينَةً وَأَخْسَبُهُ قَالَ فَقَرَّبَهَا شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ فَيْنَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِذَا هُوَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِذَا هُوَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [انظر: ١٨٢٦].

(۱۸۲۲) ابوقلابہ مجھ کے بین کہ جب حضرت عثان ٹاٹھ کوشہید کردیا گیا تو ایلیاء میں کی خطباء کھرے ہوگئے ،ان کے آخر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی منظا اُنہ بن بن ایک متحالی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ اگر میں نے نی طایعات بید مدیث ندی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا، میں مرہ بن کعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ اگر میں نے نی طایعات بید حدیث ندی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا، نی طایعات نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا، اس ووران وہاں ہے ایک نقاب پوش آ دی گذرا، نی طایعات کی طرف اس کارخ کر کے پوچھا میداوراس کے ساتھی حق پر ہوں میں، میں اس کے بیچھے چلا کمیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نی طایعات کی طرف اس کارخ کر کے پوچھا

صحیح (ابو داود: ٣٩ ١٦) ابن ماجة: ٣٥ ٢) . قال شعب، صحیح لغیره اسناده ضعیف]. [انطر: ٢٩٢١].

(١٨٢٨) حفرت کعب بن مره و التی مروی ہے کہ میں نے نبی بیٹیا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوشم کی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہتم ہے رہائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور غلام کے برعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا برعضو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور چوشوت کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا برعضو جو مسلمان عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور چوشوت کی مسلمان عورت کو آزاد کرے تو وہ کے برعضو کے بدلے میں اس کا برعضو جہتم ہے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کہ برعضو کے بدلے میں اس کا برعضو جہتم ہے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے جہتم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور باندی کے برعضو کے بدلے میں اس کا برعضو جہتم ہے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے جہتم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہو صکّر قال قائمیت گفلُت کی رسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهُ عَنْ وَجُلَّ اللّهُ عَنْ مَنالِم فِی الاسْسِسْقاء وَفِی حَدِیث مُطِرُوا قَالَ شَعْبُ فِی الاسْسِسْقاء وَفِی حَدِیث مُطِرُوا قَالَ شُعْبُ فِی الاَ الاَلبانی: صحیح (ابن ماحة: ۱۲۱۷) اسنادہ ضعیف الظم فَحُلُ وَلَا یَشْرُود کُلُهُ مُنْ وَدُ کُلُود کُلُهُ مُنْ وَدُ کُلُهُ مُنْ اللّهُ بَاللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَالمُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَدُ كُلُود کُلُهُ مُنْ وَدُ کُلُهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ قَالَ الاَلبانی: صحیح (ابن ماحة: ۱۲۱۷) اسنادہ ضعیف اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللُهُ مَاللَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللَهُ اللّهُ عَنْ مَنالِع قَالَ مُنْ عَنْ مَنالِع قَالَ اللّهُ الل

(۱۸۲۲۹) اور نبی علیهانے تعیلهٔ مصر کے خلاف بدوعاء فرمائی، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ادر عرض کیا یا رسول اللہ! الله تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آپ کوعطاء فرمایا، آپ کی دعاء قبول فرمائی، آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے، ان کے حق میں اللہ سے

وعاء کرد یجئے، نی مایڈا نے منہ پھیرلیا، میں نے پھراپی بات و ہرائی، تو نی مایڈا نے فرمایا اے اللہ! ہمیں خوب بر سے والی بارش سے سیراب فرما جوز مین کو پانی سے بھردے، خوب بر سے والی ہو، دیر سے نہ بر سے، نفع بخش ہو، زخمت نہ ہے، اس دعاء کے
بعد نماز جو نہیں ہونے بائی تھی کہ بارش شروع ہوگئ۔

( ١٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ قَالَ قَالَ لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةً يَا كُعُبُ بْنَ مُرَّةً حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْمُوا أَهْلَ صُنْعِ مَنْ بَلَغَ الْعَدُوّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى النَّحَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها عَبْدُ السَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها إِلَيْهِ مَنْ بَلَعُ الْعَدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها إِنَّالَ مَعْمَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها إِلَيْ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ الْمُعَلِّ لِيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّها لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَلُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللْمُعِلَى الْمُلْعُلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعُلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَ

داود: ٣٩٦٧)، والنسائي: ٢٧/٦). قال شعيب: حسن لغيره اسناده ضعيف].

(۱۸۲۳۰) شرحیل بن سمط مینید سے مردی ہے کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ ڈاٹنڈ سے عرض کیا کہ اے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی طینا کی کوئی حدیث سایئے ، انہوں نے کہا کہ بیس نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے اے اہل صنع! حیراندازی کیا کرو، جس محض کا تیردشمن کولگ جائے ، اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، عبدالرحمٰن بن ابی النحام نے پوچھا یارسول اللہ! درجہ سے کیا مراد ہے؟ نبی طینا نے فرمایا تمہاری والدہ کے گھرکی چوکھٹ جتنا جھوٹا درجہ مرادنہیں ہے، جنت کے دو درجوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہوگا۔

(١٨٢٨) قَالَ يَا كَمُبُ بْنَ مُرَّةَ حَلَّتُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آعْتَقَ امْراً مُسُلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمًا مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ الْعَتَى النَّارِ يَجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمًا مِنْهُ [راحع:١٨٢٨]. وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَاتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمًا مِنْهُ [راحع:١٨٢٨]. (١٨٢٣١) انهول نے پھر عرض كيا كدا ہے كعب بن مرہ! بهيں احتياط سے ني اليه كى كوئى حديث سايے ، انهول نے فرمايا كد بين عاليه كو يفر ماتے ہوئے سا ہے كہ جوض كى مسلمان كوآ زادكرتا ہے ، وہ اس كے لئے جہم سے رہائى كاذر بعد بن جاتا ہے ، اور غلام كے برعضو كے بدلے بيل آ زادكر نے والے كا برعضو آن زادكرد يا جاتا ہے ، اور جوض دومسلمان عورتوں كوآ زادكرتا ہے ، دہ دونوں جہم سے اس كى رہائى كاذر بعد بن جاتى بيں اور ان كے برعضو كے بدلے آ زادكر نے والے كا برعضو جہم ہے ، دوروں جہم سے اس كى رہائى كاذر بعد بن جاتى بيں اور ان كے برعضو كے بدلے آ زادكر نے والے كا برعضو جہم ہے۔ آ زادكر دیا جاتا ہے ، اور غلام ہے۔

( ١٨٢٢٢) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٣٤،

النسائی: ۲۷/۲، ابن ماحة: ۲۲۰۲). قال شعیب: صحیح لغیره دون: ((ومن اعتق امراتین ۱۰۰۰۰)]. (۱۸۲۳۲) او دخض الله کی راه میں بوژها ہو، اس کے بالوں کی وہ سفیدی قیامت کے دن روشن کا سبب ہوگی۔

مَنْ الْمَا اَوْرُونَ بِلِي مِينِ مَوْم اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ صَارٌّ قَالَ فَأُحْيُوا قَالَ فَمَا لَبِعُوا أَنْ آتَوْهُ فَشَكُوا إِلَيْهِ كَفْرَةَ الْمَطَرِ فَقَالُوا قَلْهُ تَهَدَّمَتُ الْبَيُوتُ ۖ

قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا [راحع: ١٨٢٢٩].

(۱۸۲۳۳) اورا کیک آ دمی بارگاه رسالت میں حاضر جوااور عرض کیا کے قبیلہ مصر کے لئے اللہ سے بارش کی دعاء کرد بیجئے ، نبی طینا ا نے فرمایاتم بڑے جری ہو، کیامفروالوں کے لئے دعاء کروں؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی،

لَجَرِىءٌ الِمُصَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْصَرُتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَنَصَرَكَ وَدَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَآجَابَكَ فَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِينًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ

آب کوعطا مفر مایا،آپ کی دعاء قبول فر مائی، (آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے، ان کے حق میں اللہ سے دعاء کرد بیجے)، تو نی ملیک

نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ اجمیں خوب برسنے والی ہارش سے سیراب فرما جوز مین کو پانی سے بھردے، خوب برسنے والی ہو،

دریسے ندبر سے ، نفع بخش ہو، زحمت ند بنے ،اس دعاء کے بعد نماز جمعہ نیس ہونے یا کی تھی کہ ہارش شروع ہوگئی ، پچھ عرصے بعد

وہ لوگ بارش کی کثرت کی شکایت لے کرنبی علیا کے پاس آئے ، اور کہنے لگے کہ گھر منہدم ہو گئے ، اس پرنبی علیا نے اپنے

( ١٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ كُنَّا مُعَسِّكِرِينَ

مَعَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ لَوْلَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ حَذَا الْمَقَامَ فَلَمَّا سَمِعَ بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُلَسَ

النَّاسَ فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

عَلَيْهِ مُرَجِّلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَخُرُجَنَّ فِينَةٌ مِنْ تَحْتِ فَلَدَمَىٰ آوْ مِنْ بَيْنِ رِجْلَىٰ هَذَا

هَذَا يَوْمَئِدٍ وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَقَامَ ابْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّكَ لَصَاحِبُ هَذَا قَالَ

نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَحَاضِرٌ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِي الْجَيْشِ مُصَدِّفًا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وست مبارک بلند کیے اور فرمایا اے اللہ اہمارے اردگر و بارش برسا، ہمارے او پرنہ برسا، چنانچہ باول وائمیں بائمیں بھر مھے

( ١٨٢٢٤ ) وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَانَةُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَّ قَالَ فَقَالَ إِنَّكَ

میں نے نبی عابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص اللہ کی راہ میں ایک تیر جلاتا ہے، توبیدا سے جیسے اس نے ایک غلام کو

(۱۸۲۳) شرحبیل میشد نے کہاا ہے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی علیہ کی کوئی حدیث سناہے ، انہوں نے جواب دیا کہ

آ زادکردیا۔

( ١٨٢٣٣ ) قَالَ يَا كَفُبُ بُنَ مُرَّةً حَلِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ كَمَنْ أَعْنَقَ رَفَهَةً

منالاً) امنی تن بل ایک محالی کورے ہوئے اور کہنے گئے کداگر میں نے نبی طینیا سے بدھدیت نہ تن ہوتی تو بھی کورائد ہوتا، نبی طینیا نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا، ای دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی طینیا نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے پیچھے چلاگیا، اس کا موقد ھا پکڑا اور نبی طینیا کی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا بیآ دی؟ نبی طینیا نے فرمایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی ڈائٹو تھے۔

( ١٨٢٣١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو يَغْنِى البُرْسَانِىَّ آخْبَرَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَالِدٍ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى الْكُشْعَثِ قَالَ قَامَتُ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فِى إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَكَلَّمُوا وَكَانَ آخِرَ مَنُ تَكُلَّمَ مُرَّةُ بُنُ كُفُ فَقَالَ قَالَ قَالَ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ فِئِنَةً فَقَرَّبَهَا فَهَرَّ رَجُلٌّ مُقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَتِذٍ وَٱصْحَابُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى مَنْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه الحاكم فَقُلُتُ عَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُبَلِّيَ بُورَجُهِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه الحاكم فَقُلُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ [صححه الحاكم (٢٠٣٥)].

(۱۸۲۳) ابوقلابہ مینید کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان نڈائٹڈ کوشہید کر دیا گیا تو ایلیاء میں کی خطباء کھڑے ہو گئے ،ان کے آخر میں مرہ بن کعب نامی ایک صحافی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کدا گر میں نے نبی ملیہ سے سے مدیث ندئی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا ، نبی ملیہ نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا ،اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا ، نبی ملیہ نے اسے دکھے کرفر مایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی جن پر ہوں گے ، میں اس کے چھے جلا گیا ، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی ملیہ کی طرف اس کا درخ کر کے بوچھا ہے آئے ہوتا ہے تو تھا ہے ۔

#### حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتْعِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَا لَيْتُمْ

#### حضرت ابوسياره متعى ذاتنية كي حديث

( ١٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ آبِي سَيَّارَةَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ آبِي سَيَّارَةَ قَالَ عَبْدُ الْعَرْمِينِ الْمُعْتُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ الرَّحْمَنِ الْمُعْتَى فَالَ اللَّهِ الْحَمِ لِي جَبَلَهَا قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا [ضعف البوصيرى. اسناده. قال الألباني: فَحَمَاهَا لِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ احْمِ لِي جَبَلَهَا قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا [ضعف البوصيرى. اسناده. قال الألباني: حسن بما بعده (ابن ماحة: ١٨٢٣) اسناده ضعيف].

(۱۸۲۳۷) حضرت ابوسیارہ ٹاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس شہد کے بہت سے چھتے ہیں، نبی ملی ان فر مایا اس کاعشرادا کیا کرو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کا پہاڑ میرے لیے مخصوص فرمادیا۔ دیجتے، نبی ملی اسے میرے لیے مخصوص فرمادیا۔



# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَثْثُمْ

#### ايك محاني فاتنتأ كي روايت

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَالِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَغُرَّؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقُرَأُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنْفُعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (انظر: ٢٢٨٧٧ : ٢١٠٤٦ : ٢٢٨٧٧).

(۱۸۲۳۸) ایک محابی نگانٹا سے مروی ہے کہ نی مایٹا نے ایک مرتبہ فر مایا شایدتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے ہو؟ دو تین مرتبہ بیسوال دہرایا تو محابہ ٹائٹی نے عرض کیایارسول اللہ! واقعی نبم ایسا کرتے ہیں، نی مایٹا نے فر مایا ایسا نہ کیا کرو، اللہ یہ کہتم میں سے کوئی سورۂ فاتحہ پڑھنا جا ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَاتُنَا

#### بنوسليم كايك محاني فاتن كاروايت

# حَدِيثٌ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَلَّكُمْ الْمُ

#### ايك محاني طافئة كي روايت

( ١٨٢٤٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بَنِ يِسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَيْمِرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلٍ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلٍ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْلَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ مَنْ مَسِيرَةٍ سَبِّعِينَ عَامًا إِمَالَ الأَلِبَانِي: صحيح والسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلِقُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

الم المؤال المؤرن بل مينو متوم الله المؤرن بل المؤرن المؤر

كا، مالاتكد جنت كى مبك توسر سال كى مسافت سے معى محسوس كى جائتى ہے-

حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَا لِيِّي

# ايك صحالي والنفظ كي روايت

(١٨٣٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ سَيِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشُوبُونَ الْحَمُرَ يُسَبَّونَهَا بِغَيْرِ السِمِهَا [قال الألباني: صحيح صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشُوبُونَ الْحَمُرَ يُسَبَّونَهَا بِغَيْرِ السِمِهَا [قال الألباني: صحيح (النساني: ٢/٨)].

(۱۸۲۳) ایک محابی ڈاٹھ سے مردی ہے کہ بی طبیقائے ارشاد فرمایا میری امت کے پھولوگ شراب کا نام بدل کراہے پیا کریں گے۔ حدیث رَجُلِ مِنْ آصْحابِ النّبِی مَثَالَیْکُمُ

# أيك صحابي ولأفؤذ كي روايت

( ١٨٢٤٢ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَلَّنَنَا أَبُو سَلَّامٍ قَالَ حَلَّنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْنًا مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً آيًا مِنْ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

(۱۸۲۴) ایک محانی ڈائٹزے مروی ہے کہ انہوں نے نبی دائیا کودیکھا کہ آپ ٹاٹٹٹانے پیشاب کیا اور پانی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی قرآن کریم کے پچھ مصے (یا کچھ آیات) کی حلاوت فرمائی۔

زِيَادَةُ حَدِيثِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي قُوَادٍ ظَالَمْ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن الي قراد نظفظ كي ايك اورحديث

(۱۸۲۱۲) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَلَثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو جَعْفَرٍ عُمَيْرُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثِنِى الْحَارِثُ بُنُ فَهَيْلٍ وَسَلّمَ وَعُمَارَةُ بُنُ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَاجًا قَالَ فَرَايْتُهُ خَرَجٌ مِنْ الْعَلَاءِ فَاتَبُعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوْ الْقَدْحِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آوَدَ خَاجَةً آبْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَى انْصَرَف رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا وَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللّهِ الْوَصُوءَ قَالَ فَاقْبَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى فَصَبّ عَلَى يَذِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَذْ حَلَ يَدَهُ بِكُفْهَا اللّهِ الْوَصُوءَ قَالَ فَاقْبَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى فَصَبّ عَلَى يَذِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَذْ حَلَ يَدَهُ بِكُفْهَا اللّهِ الْوَصُوءَ قَالَ فَاقْبَلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى فَصَبّ عَلَى يَذِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَذْ حَلَ يَدَهُ بِكُفْهَا مُحْرَدُ وَ بِرَابِين سِع مزين متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### حَديثُ مَوْلَى لِرَسُولِ اللهُ مَنَافِيمُ

#### نی ملیکا کے ایک آزاد کردہ غلام دلائن کی روایت

( ١٨٦٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنُ أَبِي كَيْهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ مَوْلَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَحْ بَحْ لِحَمْسٍ مَا أَنْفَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَحْ بَحْ لِحَمْسٍ مَا أَنْفَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِحُ يَتَوَكِّى فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ وَقَالَ بَحْ بَحْ لِحَمْسٍ مَنْ لَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِ النَّاحِ وَبِالْمَعْقَ وَالنَّارِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْمَاحِدُ وَبِالْمَعْقَةِ وَالنَّارِ وَبِالْمَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْمَاحِدُ وَبِالْمَعْقَ وَالنَّارِ وَبِالْمَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْمَاحِ وَبِالْمَعْقَةِ وَالنَّارِ وَبِالْمَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ الْمَاحِدُ وَبِالْمَعْقَ وَالنَّارِ وَبِالْمُعْتِ بَعْدَ الْمُوتِ وَالْمُومِ الْوَالِمُ لَا إِلَيْ اللّهِ وَالْمُؤْمِ الْمَاحِقِ وَالنَّارِ وَبِالْمُعْتِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُعَالِمُ وَالْمُومِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالنَّارِ وَبِالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْ

(۱۸۲۳) نی اید کایک آزاد کرده فلام صحانی التقات مروی ہے کہ بی اید استاد قرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں؟ اور میزان عمل میں التی میران عمل میں التی اور وہ نیک اولا وجوفوت ہوجائے میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں؟ آؤ اللّه و اللّه و اللّه الحکور و سُبّحان اللّه و الْحَمْدُ لِلّه اور وہ نیک اولا وجوفوت ہوجائے اور اس کا باب اس برصبر کرے، اور فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں؟ جوفض ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے سلم کا، وہ جنت میں داخل ہوگا، الله پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعدود بارہ زندہ ہونے پراور صاب کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔

#### حَدِيثُ هُبَيْبِ بِنِ مُغْفِلِ الْأَثْرُ

#### حضرت ببيب بن مغفل ولافؤا كي حديثين

( ١٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعُرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ ٱسْلَمَ آبِي عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغْفِلِ الْفِفَارِتِي آنَهُ رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَضِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِنَهُ خُيلًاءَ وَطِنَهُ فِي النَّادِ [راحع: ١٥٦٩].

(١٨٢٤٦) حَدَّقَنَا يَهُ عَنَى بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ قَالَ آخُبَرَنِي آسُلُمُ آبُو عِمْرَانَ عَنْ مُرْيِدٍ بْنِ آبِي حَبِيبٍ قَالَ آخُبَرَنِي آسُلُمُ آبُو عِمْرَانَ عَنْ مُبْهُ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ حُبَلَاءً وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ حُبَلَاءً وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ حُبَلَاءً وَطِيءَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ (١٨٢٣) مَنْ رَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَطِيءَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ حُبَلَاءً وَطِيءَ فِي نَادٍ جَهَنَّمَ (١٨٢٣) مَنْ رَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ مُنَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ مُنَاكِعَ وَعَلَى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ حُبَلَاءً وَطِيءَ فِي نَادٍ جَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ مُعَلَاءً وَطِيءَ فِي نَادٍ جَهَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِذَادِهِ مُعَلِّهُ وَطَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيهِ الْمُؤْمِنَ عَلَى إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ عَلَى عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

آ ثرت بمن جَهُم بمن مجمل سے تحصیح گا۔ ( ۱۸۲٤٧) حَدَّثَنَا قُسَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيَبٍ عَنْ أَسْلَمَ آلَّهُ سَعِعَ هُبَيْبَ بُنَ مُغْفِلٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ خَلْفَهُ وَيَطَوُّهُ خُيلَاءَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَعِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَةُ مِنْ الْخُيلَاءِ وَطِئَةُ فِي النَّارِ

(۱۸۲۴۷) حضرت بیب بن مففل التفظف ایک آدی کود یکها کدو وا بنا تهبند کھیٹنا ہوا چلا جار ہا ہے، حضرت بیب التفظف ا د کید کر فرمایا کہ میں نے نبی ملیق کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ جو فض تکبر سے زمین پر اپنا تبیند زمین پر کھیسے گا، وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے کھیسے گا۔

# حَديثُ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ قَيْسٍ أَحِى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى لِللَّهُ مَعْرِت الوبردة بن قيس الكَّمَّا كي حديث

( ١٨٢٤٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ حَدَّثَنَا كُرَيْبُ بْنُ الْحَادِثِ بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِي بُرُدَة بْنِ قَيْسٍ آخِى آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فَنَاءَ أُمَّتِي قَنْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ [راحع: ١٥٦٩٣].

(۱۸۲۷۸) حطرت ابو برده بن تیس ناتشود جو که حفرت ابوموی اشعری ناتشوک بھائی ہیں 'سے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فرمایا ہے اللہ! میری امت کی موت اپنے راہتے میں نیزوں اور طاعون کی حالت میں مقرر فرما۔ مُنالًا المُؤْنِ النَّهِ مِنْ الشَّالِيُّونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# تَمَامُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ثَلَاثُنَا

# حضرت عمروبن خارجه فكاتفؤ كي بقيه حديثين

( ١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَةٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ جَوْشَهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنَّى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهِى تَفْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلَعَابُهَا يَضِيلُ بَيْنَ كَيْفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْقَاهِرِ الْحَجَرُ آلَا وَمَنْ اذَّتِي إِلَى خَيْرٍ آبِهِ أَوْ تَوَلَّى مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْقَاهِرِ الْحَجَرُ آلَا وَمَنْ اذَّتِي إِلَى خَيْرٍ آبِهِ أَوْ تَوَلَّى

غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْمَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ سَعِبْدُ قَالَ مَطُو لَا يَعْبَلُ مِنْهُ صَرْفَ وَلَا عَدُلَ الْوَ عَدْلٌ وَلَا صَرْفَ قَالَ آبِي يَعْبَلُ مِنْهُ صَرْفَ وَلَا عَدُلَ الْوَ عَدْلٌ وَلَا صَرْفَ قَالَ آبِي يَعْبَلُ مِنْهُ صَرْفَ قَالَ آبِي عَنْدُ وَمِنْ عَدْدِيدِهِ إِنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَعْمَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيدِهِ إِنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَعْمَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ (١٨٣٣٩) مَعْرَتُ مُودِينَ خَارِجِهُ فَي كُولُ كُورَى مِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَعْمَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ (١٨٣٩) مَعْرَتُ مُودِينَ خَارِجِهُ فَي كُورُونَ مِهُ كَالْ كُورِي مَنْ خَالِي كُورُونَ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَعْمَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَعْمَهُمْ عَلَى كَالِي كُولُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَعْمَهُمْ عَلَى كَعَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطْمَهُمْ عَلَى كَالِ عَلْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَعْمَهُمْ عَلَى كُولُونَ عَلَى مُولِكُونَ فَى الْعَدْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَقُونُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا كُونُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْمَهُمْ عَلَى كُولِكُونَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَى كُولُهُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَمَعْمَهُمْ عَلَى كُولُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ فَالْ أَعْمَالِهُ مُنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَالْهِ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اس کا اعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا در کھوا میرے لیے اور میرے الل بیت کے لئے صدقہ طلال نیس ہے، پھراپی اوفنی کے کندھے ہے ایک بال لیے کر فرمایا اس کے برابر بھی نیس ، اس فض پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام کو کو العنت ہو جواسے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوابے آتا کو چھوڑ کر کسی اور

ی برسوں یا در مام و ول سے بو بواچ باپ سے علاوہ ی دوری سرت بی بعث رسے بر در بہ بات دہا ہے۔ ہموالات کرے،اس کا کوئی فرض یانقل تبول نہیں بول ہے، بچرصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے،اس لئے وارث کےحق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٨٢٠) حَلِّكُنَا عَفَّانُ حَلَّكَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّكَا قَفَادَةُ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْضَبٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةَ قَالَ كُنْتُ آخِلًا بِزِمَامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَفْضَعُ بِحِرَّيْهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَنْنَ كَيْفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّى حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ

ولعابها بسيل بين تجيمي هنان إن الله عز وجن قد الحسى عن يني عني ويا ويسل يواري ويرا ويواري ويرا ويواري ويواري و والنّاس الجُمَعِينَ قَالَ عَفَّانُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ غَنْمٍ وَإِلَى لَنَحْتَ جِزَانِ رَاحِلَتِهِ وَزَادَ فِيهِ لَا يُعْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرُفٌ وَفِي حَدِيثٍ هَمَّامُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَطَبٌ وَقَالَ رَغُمَّةً عَنْهُمْ [راحع: ١٧٨١٠ ١٧٨١]. (١٨٢٥٠) حفرت عمروبن خارجد تأثقت مروى بكر (منى كميدان من ) ني عيدا في اوْثَى رِدُ جو جالى كردى تقى اور

اس كانعاب ميرے دونوں كندموں كے درميان بهدر ماتھا" خطبدد يج بوت ارشادفر مايا يادر كوا ميرے ليے ادرميرے الل

مَن المَا اَمُون فِي مِنْ الشَّامِينِين فِي اللهِ اللهُ الشَّامِينِين فِي اللهُ الشَّامِينِين فِي اللهُ الشَّامِينِين فِي اللهُ اللهُ الشَّامِينِين فِي اللهُ ال بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھرا پی اونٹنی کے کندھے ہے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس مخص پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جواینے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوایئے آتا کوچھوڑ کر کسی اور ہے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یانفل تبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے بھر ہوتے ہیں،

الله تعالى في برحقد اركواس كاحق و ديا ہے، اس لئے وارث كے حق ميں وصيت نبيس كى جائتى -

( ١٨٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ

خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ وَآنَا تَكُتُ جِرَائِهَا وَهِي تَقْصَعُ بِجِرِّتِهَا وَلُعَامُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَّةُ اللَّهِ

وَالْمَلَالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلَّ [راحع: ١٧٨١]. (١٨٢٥١) حضرت عمروبن خارجه فالتلاسة مروى ب كدامني كميدان ميس) ني مايدان على أومني ر"جوجكالي كرري محى اور

اس كالعاب ميرے دولوں كندهوں كے درميان بهدر ماتھا' خطبدد سے ہوئے ارشادفر مايا يا در كھو! ميرے ليے اور ميرے الل ہت کے لئے صدقہ طلال نہیں ہے، پھرائی اوٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس مخص پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جواہنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جواہیے آتا کوچھوڑ کر کسی اور

ہے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے، بچیصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں،

الله تعالى نے ہر حقد اركواس كاحق دے وياہے، اس لئے وارث كے حق من وصيت نبيس كى جاسكتى۔ ﴿ ( ١٨٢٥٢ ) خَلَانَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ خَارِجَةَ الثَّمَالِيِّ

قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَدْي يَعْطَبُ قَالَ انْحَرُّهُ وَاصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاصْوبُ بِذِ عَلَى مَنْ عُجِيدٍ أَوْ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا أَنْتَ وَلَا أَهْلُ رُفْقَتِكَ [راحع: ١٧٨١٨].

(۱۸۲۵۲) معرت عروین خارجہ اللؤے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق بوجھا جومرنے کے قریب

ہو؟ تو ني الله نے فرمايا اسے ذريح كردو، اس مرتعل كوخون ميں ريك دو، اوراس كى بيثاني يا پہلو پر لكا دو، اورخودتم يا تمهار ب رفقاءاس من سے محصنہ کھاؤ۔

( ١٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ إِلَى حَدْيًا قَالَ إِذَا عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ثُمَّ اصْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهُ وَلَا تَأْكُلُ ٱلْتَ وَلَا أَهُلُ رُفُقَتِكَ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ [راجع: ١٧٨١٨].

(۱۸۲۵۳) حضرت عمروین فارچہ اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی سے بدی کے اس جانور کے متعلق ہو چھا جومرنے کے

مَنْ الْمَاتُونُ فِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قریب ہو؟ تو نی طبیع نے فرمایا اسے ذبح کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اور خودتم یا تمہارے رفقاء اس میں سے چھے ندکھاؤاور اسے لوگوں کے لئے چھوڑ دو۔

(١٨٢٥٤) حَلِّقُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي عَرُوبَةً عَنْ فَنَادَةً عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْضَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ الْمُحْشَنِيَّ حَلَّمْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّبَهُمْ عَلَى الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرَو بُنَ خَارِجَةَ الْمُحْشَنِيَّ حَلَّمْهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتُهُ لَقَصَعُ بِحِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَلْهُ قَسَمَ لِكُلِّ وَالْمَلِي وَالْمَلَاثِكُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ لَلْهُ مِنْ الْمُعِرَاثِ فَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْمُحَجِّرُ اللّا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ إِنْ اللّهِ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا تَكُورُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْمَحَجُولُ اللّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدْلًا أَوْ اللّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا أَوْ مَنْ الْمُعَالِقُ وَلَا عَدُلًا أَوْ لَا عَدُلًا وَلَا صَرُقًا [راحع: ١٧٨٥٥].

(۱۸۲۵ مرت عمرو بن خارجہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی طینا نے اپنی اونٹنی پر 'جو برگالی کررتی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہا تھا' خطبہ دیتے ہوئے ارشا وفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے ہے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس مختص پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبست کرے یا جو اپنے آ قا کو چھوڑ کر کسی اور ہے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نظل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق وے ویا ہے ، اس لئے وارث کے قبر میں وصیت نہیں کی جاسمتی ۔

(١٨٢٥٥) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْهِ عَنْ عَمْدِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِينَى عَلَى رَاجِلَتِهِ وَإِنِّى لَتَحْتَ جَرَانِ نَاقِيهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرِّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ جَرَانِ نَاقِيهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرِّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ٱلّا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَوُ ٱلّا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِدِ آوُ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِمِهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا' خطبددیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا درکھو! میرے لیے اور میرے اہل اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا' خطبددیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا درکھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ طال نہیں ہے، پھراپی اونٹی کے کندھے سے ایک بال لے کر فرمایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا ہے آ تا کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا ہے آ تا کوچھوڑ کر کسی اور کے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل تجو ل نہیں ہوں ہے ، بچرصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی خیر موتے ہیں کہ مالی خیر موتے ہیں کہ اللہ تعالی کے برحقد ارکواس کا حق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے تی جس وصیت نہیں کی جاسمتی۔

هي مناله منين بل منيه عوم المحالي هي المحالي هي المحالي هي المحالية المحالية

( ١٨٢٥٦ ) قَالَ سَيِهِدُّ وحَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَبْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَهُ وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذُلُ

(۱۸۲۵۲) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتد اس میں بیمی اضافہ ہے کہ اس کی کوئی فرض یالنل عبادت قدا نبعہ سکت برم

قول بین کی جائے گی۔

( ١٨٢٥٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ فَلَـَكُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ مَطَرٌّ وَلَا يُفْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدْلٌ آوُ عَدُلٌ وَلَا صُرُفُ

(۱۸۲۵۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

هَذَا آجِرُ مُسْنَدِ الشَّامِيْنَ

4480444004

www.KitaboSunnat.com